

# ادبشناسي

ملك مقبول احمه

مقبول اكيرى، لا بور

#### جمله حقو ق محفو ظ 2013ء

| هتمام  |   | ملک مقبول احمد |
|--------|---|----------------|
| اشر    |   | مقبول اكيدّمي  |
| سرورق  |   | انيس يعقوب     |
| مطبع . | 4 | گنج شکر پریس   |
| نيمت   |   | 1200روپىي      |

#### MAQBOOL ACADEMY

Chowk Urdu Bazar, circuler Road, Lahore Ph:042-37324164,37233165, Fax:042-37238241

10.Dayal singh Mansion,The Mall.Lahore. Ph:042-37357058,FAX:042-37238241 E:mail:maqbool@brain.net.pk

پروفیسر ممتازا دیب اور دانشور ڈ اکٹرغفورشاہ قاسم ተተተ صحافی ، دانش ور ، کالم نگار جناب سرفراز شيد 444 متازاد يبه، ناول نگار محترمه عذرااصغر **ተ** ناول نگار،سفرنامه نگار محترمه بلقيس رياض **ተ** ان سب دوستوں کے نام جن کی تحریروں کی خوشبو سے ہیے کماب معمور ہے

Marfat.com

**ልል==ል==ል**ል



### فهرست

| 17  | سفر جاری ہے                          | ☆ |
|-----|--------------------------------------|---|
| 57  | شناساکی                              | ☆ |
| 85  | سفرآرزو                              | ☆ |
| 125 | ساحت نامدتر کی                       | ☆ |
| 193 | ۵۰ ناموراد فې څخصيات                 | ☆ |
| 277 | اہل قلم کے خطوط                      | ☆ |
| 349 | گلشن ادب، كمشده افسانے ، ارمغانِ غزل | ☆ |
| 117 | آپس کی با تیں، برمبیل گفتگو          | ☆ |
| 65  | فاک_خطوط-                            | ☆ |

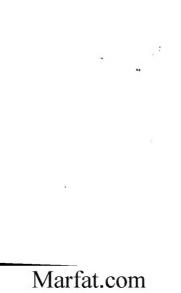

## بيش لفظ

میں اپنی خود توشت سوائے عمری''سفر جاری ہے''کے ابتدائی ایڈیشنوں میں اپنی کم علمی کا اعتراف کر چکا ہوں اور یہ بھی لکھے چکا ہوں کہ یہ سوائے عمری مجھ ہے میرے پوتے پوتے اور اس کی اشاعت میری زندگی کا اس لیے اہم ترین واقعہ ہے کہ اس کتاب کی پذیرائی پوری اردود نیا میں وسیح پیانے پر ہوئی۔ یہ میرا اعزاز ہے کہ ایک سوے زیادہ وانشورائل قلم نے اس کتاب پر تبعرے لکھے اور میری سادہ صدق بیائی کی تحسین کی ۔ چنا نچہ تقاضا کیا جاتا رہا کہ اس کے نے ایڈیشنوں کی اشاعت کا سلسلہ جاری کے خطوط'' سے بیٹ جو تبعرے کہ جا بچے ہیں وہ تین کتابوں سے بیٹ یہ یہ ایک ہیں۔

میرے دوستوں کی کرم فرمائی کا سلسلہ اب تک جاری ہے اور زیر نظر کتاب ''اوب شنائ'ای سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

میں اپنے ان تمام دوستوں کاشکر گزار ہوں جنہوں نے میری معمولی کاوٹ کو شخسین کی نظر سے دیکھا۔ زیرنظر کتاب ''ادبشنائ' میں نئے تبعروں کوشامل کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کتاب میں سابقہ کتابوں کے دوست بھی آپ کوموجو دنظر آئیں گے اور آپ ان کے خیالات دنھورات سے بھی آگی حاصل کر سکیس گے۔

مجھے اعتراف ہے کہ میں پیشہ ورمصقف نہیں ہوں۔''سفر جاری ہے''میں نے شوقیکھی تھی اور اپنے بچوں کی فرمائش پوری کی تھی لیکن یہ تجربدا تناروح پرور ثابت ہوا کہ

میں قلم اور قرطاس کی دنیا میں علی طور پر آگیا اور بڑھا ہے کا بیعش اب جھے تازگی اور توانائی عطا کر رہا ہے لیکن میں اب بھی اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری سی کتاب میں کوئی خامی نظر آئے تو اس کی نشائد ہی سے گریز نہ کریں۔ میں دانشوراہال قلم حضرات کا خدمت گزار تھوں اورانی اس حیثیت پر نازاں ہوں۔

آپ کی دعاؤں کا طالب ملک مقبول احمہ

#### سديدنامه

یہ''سدیدنامہ''یڑھنے کے بعد'آ پ میرے ساتھ ضرورا تفاق کریں گے کہ متبول ا كيدى لا مورك ناشر كمك مقبول احمد قدرت كاكرشمه بين اوربيكرشمه اس وقت ظهور مين آيا جب ملك صاحب كے باطن سے اجا تك ايك اديب نكل آيا اوروہ ملك كے ي شار نامور ادیوں افسانہ نگاروں شاعروں اور دانشوروں کی کتابوں کوزیور طباعت ہے آ راستہ کرنے اوراشاعت کی کامیاب منزل سے گزارنے کے بعداین کتابیں بھی چھاینے لگے اور دیکھتے و کیمتے متعدو ختیم کمابوں کے مصنف اور مؤلف بن گئے۔ اپنی خودنوشت سوانح عمری''سفر جاری ہے' میں انہوں نے اس کا کریڈٹ اینے بوتے بوتیوں اور نواسیوں کو دیا ہے'جواہیے داداابد ان كى زندگى كے كامياب سفركى كہانياں سنتے تواكيدون كينے كي "داداابوا آپ بھی دوسر بےلوگوں کی طرح اپنی سوانح حیات کھیں' ۔ پہلے تو ملک مقبول احمد یہ کہہ کرا نگار كرتے رہے كدوه اديب نہيں ہيں اورآپ بيتى لكھنا تو بڑا جان جو كھوں كا كام بے كيكن آخر انہیں اپنی دوسری نسل کے بچوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اور انہوں نے بیڈر ماکش "سفر جاری ہے" ککھ کر پوری کردی۔ان کے معمول کے اس عمل کی غیر معمولی بات بہ ہے كهاس كتاب كوكسي ناشركي منصرف پهلي سواخ عمري تشليم كيا گيا بلكه أردود نياييس جس قلم كار کے پاس یہ کتاب پینچی اس نے اپنی مجی تکل بے لاگ رائے کتاب پر لکھ کر ضرور دی اور پھر ان تبرول پر مشتل ایک اور کتاب معرض وجود میں آگئی جس کا نام ہے'' پذیرائی''۔

ملک صاحب نے اس کتاب کی ترتیب وقد وین کے دوران اس ادیب کوزندہ رکھا جوگزشتہ نصف صدی سے کتابوں اورمصنفوں کی معیت میں زندگی بسر کرر ماتھا۔ کرشے کی بات یہ بے کہوہ" یذیرانی" میں ایک خاکد نگار کی حیثیت میں بھی سامنے آئے اور انہوں نے اعتراف تشكر كے لئے متبول اكيڈي سے دابسة اديوں كے تعارفي خاكے بھي اس كتاب میں شامل کر دیے اور پھراس صنف ادب میں ایے رواں ہوئے کدایک اور کتاب " بچاس ناموراد بی شخصیات " کے عنوان سے پیش کردی۔ ترکی کے سفر پر گئے تو واپسی پراس سفر کی یا د داشتوں برمنی ایک سفرنا مہلکھ دیا۔ بیر اتو وہ کہتے ہیں کہا۔ انہوں نے مقبول اکثری کے طباعتی اورا شاعتی اموراین بچول کوسونی کر''ریٹائر منٹ''افتیار کرلی ہے۔لیکن حقیقت بیہ ہے کہ انہوں نے ادیب کی حیثیت میں ایک ٹی زندگی شروع کی ہے جس کی تابانیاں اتن تھیل چکی ہیں کہ جناب صہیب مرغوب نے روز نامیہ 'جنگ' میں ۱۰۲ء کے ادبی واقعات کا ا یک جائزه پیش کیا تو اس میں ملک مقبول احمر کا بطور مصنف تذکره کیا۔انفرادی نوعیت کی ا یک اور حقیقت بیجی ہے کہ اردوانشا ئیہ کے ایک بنیادگز اراورمعروف فقاد پروفیسر جمیل آذر نے''سفر جاری ہے'' میں اپنی دیمی زندگی کے نقوش دیکھے تو ملک مقبول احمہ پر ایک بھرپور کتاب'' رہ نور دِشوق'' کےعنوان ہےلکھ ڈالی اور انہیں ناشرین کی وسیع برادری میں ایک مصنف کے طور پرمتعارف کرایا جس کا شعلہ اظہار جوانی کی بہارگز رجانے کے بعد محرکیا تھا اوراب اپنی خرگوش رفتاری ہے ساری زندگی ادب کی ریاضت کرنے والے ادبیوں کو پیچھے حيھوڑ دیا۔

اس حقیقت کی صدافت ان تیمروں ہے بھی ہمارے سامنے آتی ہے ، جو زیرنظر کتاب میں پیش کئے جارہے ہیں۔ فن اور شخصیت کے حوالے سے پاکستان اور ہندوستان کے متعدداد یوں پرنظرافروز کتا ہیں جیسپ بھی ہیں لیکن سے بھی حقیقت ہے کہ کسی ادیب کو

ا پی کی ایک معروف ترین تصنیف براتی بری تعداد یس تیمر نصیب نبیس ہوئے جتنے ملک مقبول احمد کی کتابوں پر لکھے گئے جیں اور تیمروں کی سے کتاب بھی اولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ میں یہ "سدیدنام،" ان تیمروں کے حوالے سے بی لکھ د ہاہوں۔

واضح رہے کہ ملک مقبول احمد اب زندگی کے اس دور سے گزرہ ہے ہیں جب
ہ ترت سنوار نے کا خیال دل میں جا گڑیں ہوجا تا ہے اور زندگی کے گزرے ہوئے دور ک
ہاتیں واردا تیں اور دکا تیں یا وہ تی ہیں تو باطن سے بیا واز بھی آتی ہے کہ کاش! اس دور
میں ایسا نہ ہوتا۔ احساس کے اس مقام پراکٹر لوگ خیرکیر کی تقییم کیر کرنے لگتے ہیں۔
ملک مقبول احمد کی خودنوشت' سنر جاری ہے' اس حقیقت کو آشکار کرتی ہے کہ نامساعد
مالات کے باوجود انہوں نے ہموار زندگی گزاری ہے اور اب فلاح عامہ کے لئے الیک
کا بیں چھاپ کر بلا قیمت تقییم کررہے ہیں جو صرافی منتقیم کی طرف راہنمائی کرتی ہیں۔ ان
کی کتاب ' پیغیرعالم' ' الی بی ایک بی ایک راہنما کتاب ہے جس میں عشق رمول کے پھول بی
پیش نہیں کے گئے بلکہ پورا گلش کھلایا گیا ہے۔ اس کتاب پر ڈاکٹر اظہار احمد گلزار'
الین راحت چنجائی' پروفیسر جیل آ ڈر' افخار بھان عافی اسٹیاں آ فاقی ' علامہ عبدالت ارعاصم اور
معید بدر تا دری' سیدشیر حسین شاہ زاہز محمود جمال علی سفیان آ فاقی ' علامہ عبدالت ارعاصم اور
افرسد یہ نے اظہار خیال کیا ہے۔ متاز صحافی علی سفیان آ فاقی ' علامہ عبدالت ارعاصم اور

"درسول کریم مضی آن کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں اب تک بے شار کتابیں لکھی جا چی ہیں اور بیسلسلہ آج بھی جاری ہے۔ زیرنظر کتاب (پیفیرعالم) اس سمندر میں ایک بوند کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ اس ایک بوند میں مصنف ( ملک مقبول احمد ) نے سیرت کی بے شار کتابوں کے مطالعے اور تحقیق کے بعد سیرت النج کے بارے میں اپنی ایک مخضر گر جامع کتاب پیش کی ہے جس کا مطالعہ کرنے کے بعد ..... آنخصور کی حیات طیبہ کے بارے میں ہم ضروری معلومات حاصل کر کیس گے۔''

ہندوستان کے نامور نقادمرز الخلیل احمد بیک کا انداز دعا تیہے:

"الله تعالی آپ کو دونوں جہانوں کی حسنات سے نواز سے اور اس کتاب کو بہت سے لوگوں کی ہدایت اور ایمان کا موجب بنائے اور ان کی زند گیوں میں ایک تغیر پیدا کرد سے جو آنخضرت کی بعثت کا مقصد عظیم تھا کہ ہم اس خدا کے حضور میں جھکنے والے بن جا کیں۔"

ملک متبول احمد کی کتاب ''سیاحت نامه ترکی'' پر ملک محمد مجبوب الرسول قادر کی فالم عبد الکریم خالد' پروفیسر ایم نذیر احمد تشنهٔ علامه قبدالشار عاصم اور نذیری کے تبسر کے عسین خن شناس کا ورجہ رکھتے ہیں۔ اس سیاحت نامے کو جناب المین راحت چھائی نے ایسی کتاب ثار کیا ہے جس میں تاریخ اور سیاحت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ واکٹر عبدالکریم خالد کی رائے میں:

''ملک مقبول احمد ایک یا چند جملول میں پتے کی بات کہنے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔ نہایت سادہ مگر دل نشیں اسلوب میں بیسنر نامہ خاصے کی چیز ہے۔……مصنف کی راست روی اور سچائی نے نہ صرف اسے ثولیدگی سے تحفوظ رکھا ہے بلکہ کی طرح کی تنعلی اورخود فمائی کوراہ دینے کی بجائے اس کی بنیاد مجر انکسار اور اخلاص و محبت پر استوار کی دینے کی بجائے اس کی بنیاد مجر انکسار اور اخلاص و محبت پر استوار کی دینے کی بجائے اس کی بنیاد مجر انکسار اور اخلاص و محبت پر استوار کی

" بچاس ناموراد بی شخصیات" برتیمرول کی تعداد الگیول کی تعداد سے زیادہ

ہے۔ ان میں البخم ایصار راجہ عدیل بھٹی پروفیسر جمیل آؤر کیم عزیز الرحمان جگرانوی بہش (ر) عباس خان ڈاکٹر توریسین میاں مجد ابرائیم طاہر انوار قر خالدا بن یز دانی اور حمید اخر کے جو بے کے مطابق:

میداختر کے تجربے ہے حدا ہم ہیں۔ اظہر جاوید دیر برخیلین 'کے تجزیے کے مطابق:

'' ملک مقبول احمد کی بیر کتاب (بچاس ناموراد بی شخصیات) خاکداور مضمون نگاری کی ملی جلی چیکش ہے۔ کچھاوگ تو واقعی نامور ہیں۔

کھیوں کو ملک مقبول احمد نے نامور بنا دیا ہے۔ احسان دائش میرزاادیب محیداختر اور باقی سب صاحبان انہیں کی ندگی اشاعتی میرزاادیب محیداختر اور باقی سب صاحبان انہیں کی ندگی اشاعتی ہوئے۔ ملک مقبول احمد ان کی عزت اور بے لوث خلوص کے قائل ہوئے۔ ملک مقبول احمدان کی محبت اور بے لوث خلوص کے قائل ہوئے۔ سملک مقبول کی شمیس کی ندر سے پھوٹی ہے۔' ہوئے۔ سملک مقبول کی شمیس کیا ندر سے پھوٹی ہے۔' ایک اور کتاب ''اہل قلم کے خطوط'' ہے جس میں کتابوں کے ایک ممتاز ناشر کا ایک واسط قدم تھی کو دیوں سے پڑتا ہے اور بی خلوط'' ہے جس میں کتابوں کے ایک ممتاز ناشر کا واسط قدم تھی کے دیوں سے پڑتا ہے اور بی خلوط'' ہے جس میں کتابوں کے ایک ممتاز ناشر کا واسط قدم تھی میں دیوں سے بین تا ہے اور سے خلوص کی شعبیں جلاتے ہیں تو بھی اور سے میں اور سے سے معان اور سے خلوص کی شعبیں جلاتے ہیں تو بھی سے معان اور سے معان اور سے میں تا ہوں سے میں میں تو سے سے معان سے میں تا ہوں سے میں تا ہے جس میں میں تو سے سے معان سے میں تا ہوں سے تا ہوں سے میں تا ہوں سے تا ہو

ایک اور کتاب ''الل کلم کے خطوط'' ہے جس میں کتابوں کے ایک ممتاز ناشر کا واسط شم قتم کے ایک ممتاز ناشر کا واسط شم قتم کے اور بیر خلوص کی شمیس جلاتے ہیں تو بعض اوبائے کرام اغراض اور مقاصد میں بھی تشر کے بعد کا نظر آتے ہیں۔ تبعرہ نگاروں ۔۔۔۔۔ آصف بھلی ڈاکٹر اختر شارا اعتبار ساجد پروفیسر جمیل آؤر شفیح ہمر مؤاکٹر صابر آفاتی' عبدالقیوم نے اس کتاب کو مجری نظر سے پڑھا اور پرلطف تکت آرائی کی۔ مثلاً پروفیسر غلام نبی اعوان نے مصنف اور ناشر کے تعلق کو 'ساس اور بہو'' کے حوالے سے دلچپ انداز میں پیش کیا ہے۔ بروفیسر غدیرا حد قضہ کوان خطوط میں دوبا تبیں بڑے واتر سے پڑھنے کولیس:

''اول .....مودے کی کتابی شکل میں آنے کی جلدی دوم .....دنی زبان سے معاوضے کی اوائیگی کا تقاضا۔'' کیکن دوسری طرف بیاعتراف جمی کیا: ''الل قلم كخطوط ادب مين يقييًا كبها كوشش ہے جس ميں اديوں نے مختلف انداز' مُدرت پيرائے ادرعمد واسلوب ميں اظہار خيال كيا ہے۔''

انوارقرصاحب في ائي رائ بانداز وگردي ب:

'' یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ادیب اور مصنف ملک صاحب کوعزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیوں کہ انہوں نے مصنفوں کی عزت اور وقار کا خیال رکھا ہے ۔۔۔۔۔ ویسے لا ہور میں گئی ایسے ناشر بھی گزرے (اور ان حروف کے لکھنے والے کے ذاتی تجربہ کے مطابق آتی بھی موجود ہیں) جن کے مسلک میں مصنف کو معاوضہ دینا حرام ہے۔''

متذكرہ بالا چندا قتباسات كے بعداب ميں مناسب بحتا ہوں كہ آپ كے اور اس كتاب كے درميان حائل ندر ہوں اور آپ ان كى كتابوں 'مثناسائی''،' دگلثن ادب''،
''گشدہ افسانے''،'' ارمغان غول''،'' نياعلم شفائجنٹی''،'آپس كی باتین' اور'' بسیل گفتگو'
کے تبمروں كے ایک دوا قتباسات پر قتاعت ندكریں بلکہ ملک صاحب كی تصنیف و تالیف كتيم مروف زندگی گزار كے عالم كود يكھيں كدوہ اشاعتی كاروبار سے ریٹائر من كے بعد بھی تقی مصروف زندگی گزار رہے ہیں اور علم وادب كے پیاسوں كی خدمت كتنے استقلال خلوص اور محبت سے كر رہے ہیں اور علم وادب كے پیاسوں كی خدمت كتنے استقلال خلوص اور محبت سے كر رہے ہیں۔

بلاشبہ ملک متبول احمد لا ہور کے ناشرین میں مقام امتیاز رکھتے ہیں اور اب ادیوں کی قلمی برادری میں شامل ہوئے ہیں تو ان کی انفرادیت تسلیم کی جارہ ی ہے۔ وُ عاہے کہ ان کا گلشن کتبے مہکم کرے۔

٢ ١ ا - ستلج بلاك ا قبال ثاؤن

لابور(۵۷۵م)

فون:۸۱۹۲۷م-۱۹۳۳

انورسديد



#### فهرست

| 19 | ذا لنرعبدالقد سرخان          | $\stackrel{\sim}{\sim}$ |
|----|------------------------------|-------------------------|
| 20 | بانوقدسيه                    | ☆                       |
| 21 | پروفیسرسید شبیرحسین شاه زاہد | ☆                       |
| 26 | شفيح بمدم                    | ☆                       |
| 34 | غلام بنی اعوان               | ☆                       |
| 42 | علامدعبوالستادعاصم           | ☆                       |
| 45 | صائمَه نورين بخاري           | ₩.                      |
| 52 | نديم او پل                   | ☆                       |
| 54 | شنراد ملك                    | ☆                       |

.....0.....

#### بسم الله الرحفي الرجيم

DR. A. Q. KHAN

"Mountain View"
207, Hillside Road,
E-7, Islamabad
Pakistan
Dete: 24 1.2611

# "سفرجاری ہے"

جناب ملک متبول احمد صاحب کی نہایت ولچسپ کتاب بلکہ سوائح حیات دسنر جاری ہے' جب کھو لی بند کر نامشکل ہوگیا۔ آپ نے دوستوں ،عزیزوں کے بارہ بیل نہایت ویانت داری سے سید ھے سادھے الفاظ میں تبعرہ کیا ہے بہت سے حضرات میں نہایت دیا سائی رہی ہے اور اس کتاب میں ملک صاحب کی گہری نظر اور مردم شای کی دوختاں مثال ہے۔ حالی نے شاید ملک صاحب کے لیے بیاراشعر کہا تھا۔

نہال اس گلتاں میں جتنے بڑھے ہیں ہیں جتے ہوئے ہیں ہیں جتے ہوئے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے ایک طویل دلچسپ سفر کوقلم ہند کر کے ایک دریا کوتار تُن کے ایک کوزے میں ہند کر دیا ہے۔ آپ کا پبلشنگ ادارہ ''متبول اکیڈی'' ایک اہم قومی ادارہ بن گیا ہے جس کی زندہ مثال اس ادارہ کی ڈیڑھ ہزارے نیادہ شائع کردہ مطبوعات ہیں۔

مجھے بے صدخوثی ہے کہ ملک مقبول احمد صاحب نے اپنافن علم اور تجربہا پی اگل نسل کونتقل کر دیا ہے۔اللہ تعالی اس شم کو ہمیشہ ہمیشہ روثن رکھے اور پاکستانی عوام کے لیم شعل راہ بنائے رکھے۔ (آمین)

ڈا کٹر عبدالقد برخان

بانوقدسية داستان سرائ ماذل ناؤن ، لا مور

# ''سفرجاری ہے''

ملک مقبول احمد صاحب کی خودنوشت پڑھنے کو کی۔ اس کتاب کے شروع میں انہوں نے ''روسو'' کی تحریر سے جو اقتباس درج کیا ہے۔ یہ کتاب اس پر پوری اُتر تی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ جب بزرگی عمر کو چینچتے ہیں۔ تو وہ اپنی کا میابیوں سے استے معزز ہوجاتے ہیں کہ چھراپنی ذات کے بارے میں بچ بولنا اور لکھنا اُن کے لیے بے حدوثوار ہوجا تا ہے۔ متبول صاحب نے اپنی ذات کے بارے میں بچ تو ضرور بولا ہے لیکن بڑی سادگی کے ساتھ۔ اُنہوں نے ذاتی بچ کوافسانہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔

میری ساری زندگی اپنے ذاتی اوراد بی دوستوں کے ساتھ اس بحث میں گزری
کہ وہ اپنے بارے میں بچ ضرور پولیس کیکن دوسرے کے پورٹرے سمر راہ دھونے سے
اجتناب برتا کریں مقبول صاحب کوجن لوگوں کے نامناسب رویوں کا سامنا کرنا پڑا۔
انہوں نے اس کا ذکر تو ضرور کیا ہے کیکن اُن لوگوں کے نام خاہر نہ کر کے اعلیٰ در ہے کی
شرافت کا ثبوت مہیا کیا ہے اس شرافت کا تعلق ان کی اپنی ذات ہے بھی ہے اوران کی
وراشت ہے بھی ۔ زندگی میں ہمیں ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق بھی ہوتا ہے۔ جو پچھ
خوبیوں کے مالک بھی ہوتے ہیں۔ مقبول صاحب نے بھی ایسے چندلوگوں سے ہمیں
روشناس کر دایا ہے۔ ان کا نام بھی بٹایا ہے۔ اوران کی زندگی کی پیچان بھی کر دائی ہے اور

# خوشبو کی طرح پذیرائی

مشہور اہل تھم ، صحافی ، افساند نگار ، افساند منزل کے بای جناب منشا یاد کی ضخیم
کتاب میرے محترم ملک مقبول احمد صاحب نے جھے صرف میری نگاہ پندیدگی پر پیش ک ۔
تو ہیں سوچتارہ گیا کہ وسیح القلب ، وسیح الظر ف ، صاحب ذوق ، مرتی اور علم پر در لوگ اگر ہوتے ہیں۔ میری '' منشا ہے'' کی پندیدگی ک ہوجتاب منشایاد کا وہ مضمون تھا جس کا عنوان ہے خوشبو کی طرح '' پنریائی' میضمون منشا ہے کے صفحات 158 تا 168 پر موجود ہے اور یہ صفحون جناب ملک مقبول احمد کی خود نوشت سے مطابقہ کی جائزے ومشاہدات پر ایک نا در تحریر ہے۔

''سفر جاری ہے'' دراصل ملک متبول اجمد صاحب کی شگفتہ بیانی اور شستہ تحریر میں ان کی زندگی کے احوال کا قلمی بیان ہے۔جس پر جمییوں پچپاسوں تبعرے اور ایک مبسوط کتاب بھی تکھی جا چکی ہے۔ ملک صاحب خود بھی کمال کے آوی ہیں گر ملک صاحب کی کتاب نے بھی کمال کردیا ہے۔جو بھی اسے پڑھتا ہے اس کی توصیف میں رطب اللمان نظر آتا ہے۔ کتاب میں دکاشی ہویا نہ ہو ملک صاحب کا طرز گفتگو سنو اخلاق، آؤ جمگت کا انداز، دل ہیں گھر کر لینے والے الفاظ (Remarks) میشھی آواز مسکراتا چرو تو یادکر تے

منشایا دصاحب نے 14 تبھرہ نگاروں کے صرف نام ادرا تھارہ تبھرہ نگاروں کی تحریروں سے اقتباس یا چند گفتطی مغزا ہے تبھرے میں شامل کر کے گویا پیاعلان کر دیا ہے۔

اک زمانہ ہے ان کله رطب اللمان پڑھ لے جائزہ اور عجر اس کو تُو مان

منشا یا دصاحب کو' سفر جاری ہے' کے بعض جملوں کی سچائیوں نے چونکا دیا اور با اور با افتحار ان تلجی احساست کا اظہار کرنے پر مجبور ہو گئے مثلاً ملک صاحب کا اپنے تنھیال جا کر اپنی منگیتر سے ملا تا توں کا احوال اور پھر محتر مدکا ملک صاحب کے دل کی پنہائیوں میں مستقل آبادی کا ذکر ، پھر سکولوں میں سامان کی سپلائی کے تھیکوں کے بل پاس کروانے کے سلسلے میں ایٹے'' ذرائع'' استعمال کرنے کا اقرار وغیرہ وغیرہ۔

منشایادصاحب نے اپنی او بیانٹ نبان میں ملک مقبول احمدصاحب کی 'سفرجاری ہے'' سے کی کار آمداورد کچیپ باتوں کے مشاہرے کاؤکر بھی کیا ہے۔ مثلاً:

''ادیوں کے خطوط، تجرے، تصویریں، مصنفین کے حالاتِ زندگی اور تصویریں، کمایوں پرتجرے، تج بیت اللہ کاسفر نامہ، انٹرویوز، حکومتی المکارول کی

110911

آخر میں منشا یا دصاحب ملک مقبول احمد صاحب کی خود نوشت''سفر جاری ہے'' کی اہمیت، وقعت اور متبولیت کے اسباب گنواتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ ایک تو بیہ کہ ملک مقبول احمد صاحب کے حالات زندگی بہت دلچسپ تھے اور ہر کامیاب اورسیلف میڈ (Self Made) شخص کی طرح ان کے یاس بھی بتانے اور دوسروں سے شیئر (Share) کرنے کو بہت کچھ تھا۔ دوسرے اس میں پہلی بارایک پبلشر نے مصنفین سے متعلق معاملات ومسائل اورایئے تجربات بیان کیے ہیں جومصنفین اور ناشران کے لئے مشعل راہ بن سکتے ہیں لیکن تھی بات ہے ہے کہ ایس کتاب (''سفرچاری ہے'' کی طرح کی ) صرف وہی پبلشر لکھ سکتا ہے جو تھن تاجر نہ ہو بلکہ کتاب سے کچی محبت کرتا ہواوراس کی قدرو قیت کو پیچاننا ہوجس کی شائع کی ہوئی کتابیں معیاری ہوں اشاعتی ادارہ باوقار اور قابل اعتماد ہوا درجس نے مصنفین سے معاملات اور معاہدے خوش اسلو بی سے نبھائے ہوں۔'' ''سفر جاری ہے''ایک شخ کے قلم ہے اس کے بارے میں احوال واقعیٰ کی محض تدوین ہیں ہے بلکہ ایک معاشرے کا''وروا''ہے۔ ایک شخص کے احساسات کا آئینہے۔ اس کے مشاہدات کا کتابیہ ہے،اس کے ملفوظات کا حسر بهط ہے،اس کے خلوص ومحبت کا خا کہ ہاس کی قدم بقدم ترقی اورکوئی کوئی قدم تنزلی کی ڈائری ہے۔اس کے دوستوں کا

اچھا کرا ساتھ ہے۔ دوستوں کے بارے میں اس کی کرشل کھیٹر (Crystal Clear)

رائے ہے۔ اس کے مہریانوں کی مہریانیوں کا اصاطہ ہے اس کے عزیز وا قارب کے رقیبانہ

اور عصرانہ سلوک وحن سلوک کا توقیعہ ہے اس کی زعدگی کے نشیب و فراز ( & Ups & )

اور عصرانہ سلوک ہو ساتھ ہیں۔ غرض ''سفر جاری ہے'' پر ابھی ابھی بھی تھے۔ پھر انہیں اپنی ہر کتاب میں

بہت کچھ کھھا جا سکتا ہے۔ منشایا دصاحب بھی یقینا لکھ سکتے تھے۔ پھر انہیں اپنی ہر کتاب میں

''سفر جاری ہے'' کا جائزہ کے آخر پر''جاری ہے'' لکھتا پڑتا۔ یا پھر محتری پر وفیسر جیل آذر

صاحب کی طرح'' راہ نور وشوق'' بنیا پڑتا خیر! یا دصاحب نے جو پچھ کھا ہے، مجبوب کھا ہے،

مرغوب کھا ہے اور اگر انہوں نے اس کو نقط اختیام پر لا کے چھوڑا ہے تو کوئی ان سے پو چھے

کمان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ شعری زبان میں میں بہوں گا:

کھے جو میں نے شوق ہے مقبول کے احوال جاری سفر کو دکھ کے میں ہو گیا ہے حال کیا خوب لطف دے ری تھی ان کی بیہ کتاب ہمت، اُمید اور خوشی جس کا ہو مقصود! ہمت، اُمید اور خوشی جس کا ہو مقصود! ہم ماہ اکیڈی ہے ہو حاضر و موجود! وہاں ملک مقبول ہے پھر کر لے قبل و قال "سفر جاری" کا لطف وہ پائے گا بہرحال! ایک عالم حیواں وہ دیکھے گا اس جگہ! ایک عالم حیواں وہ دیکھے گا اس جگہ! اور مجلس مقبول کو پائے تماشا گاہ!

یمی میرا ہے شوق جاؤں جب بھی میں لاہور حضرت ملک متبول کی مجلس میں جیٹھوں اور راہد البعوں کے دم سے ہے قائم زمانہ آج اخلاق اور مروت کی قائم جو رکھیں لاج!  $\frac{1}{16}$ 

# یڈ برائی کے بعد شناسائی

ملک مقبول احمد کی خود نوشت سوانعمر ک''سفر جاری ہے''اردوادب کے پہلے پبلشر کی آپ بیتی کھنے کانہیں آیا۔ ملک ساحب کواپنی آپ بیتی کھنے کانہیں آیا۔ ملک صاحب کواپنی زندگی کی کہائی لکھنے کی ترغیب ان کے بوتے بوتیوں اوردوستوں نے دی تھی۔ ان کی سرگزشت جب قرطاس پرنمورار ہوئی تو اے اس کی آئی پذیرائی اور حوصلہ افزائی ہوئی کہ ملک اور ملک سے باہر کے ادباء اور دانشوروں نے اس پراتی تیزی سے مضابین تحریر کے کہ ایک کتاب'' پذیرائی'' کے عنوان سے نمووار ہوئی جس میں'' سفر جاری ہوئی جس میں'' سفر جاری ہے'' پر مختلف معروف ادباء کے مضابین شامل ہیں۔مضابین تحریر کرنے کا بیسلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب'' شناسائی'' کے عنوان سے عالم وجود میں آئی اس کتاب مضابین شامل ہیں۔مضابین شامل ہیں۔

بروفیسرجیل آ ذرنے اس آپ بیتی پراپنے بیپین کا دور، دوست اور اپ گاؤل کی گلیاں کو چوں کوتصور کی آ تھے۔ یکھا تو ان کے تلم بنے '' راہ نور دِشوق' کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کرڈالی۔ بین الاقوامی شہرت کے حال سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ''سفر جاری ہے'' پراپنے تاثر ات بیان کرتے ہوئے ایک جگدر قم طراز ہیں: ''سفر جاری ہے'' پراپنے تاثر ات بیان کرتے ہوئے ایک جگدر قم طراز ہیں: '' آپ کی زندگی کا سفر مسلسل محت اور جدوجہد کی درخشاں کہائی

ے آپ نے ایک طویل دلچیپ سفر کو بند کر کے ایک دریا کو تاریخ کے ایک کوزے میں بند کر دیا ہے۔''

سے بید ورسے میں بر رویہ ہو اول کی افسانہ نگار بھی ہیں اور بہت ناولوں کی مصنفہ بھی ہیں ان کی شہرت کا پرند اردو ادب کے آسان کی بلند یوں پر پرواز کررہا ہے ملک صاحب کی آپ بتی کے بارے ہیں ایک جگر کر کرتی ہیں۔
''جمارے معاشرے ہیں لوگ جب بزرگی کی عمر کو چنچتے ہیں تو وہ
اپنی کامیا بیوں ہے اسے معزز ہوجاتے ہیں کہ پھراپئی ذات کے
بارے میں سے بولنا اور لکھتا ان کے لیے بے حدد شوار ہوجا تا ہے۔
مقبول صاحب نے اپنی ذات کے بارے ہیں کے تو ضرور بولا ہے
مقبول صاحب نے اپنی ذات کے بارے ہیں کے تو ضرور بولا ہے
لین بڑی سادی کے ساتھ ۔ انہوں نے ذاتی کے کوانسانہ بنانے کی
کوشش نہیں کی۔'

معروف کالم نگار کی اخبارات اور رسائل کی ادارت کا فریضہ انجام دیے
والے اور اردو کے دوشعری مجموعوں کے خالق جباز مرزائے ''سفر جاری ہے'' پر اپ
تاثرات کتنے دکش انداز میں پیش کیے ہیں۔ آپ کی سوانح عمری ''سفر جاری ہے''
میرے لیے فردوس نظر بن جس مہارت سے زندگی کے مشاہدات و تجربات کو آپ نے
قرطاس پر اُتارا ہے لاکن تحسین ہے میرے لیے یہ بات بھی کی کرامت سے منہیں کہ
ساغرصد لیق کی پوری زندگی کو آپ نے پندرہ سطروں میں بیان کردیا ہے۔''

خېرقبيله،انوارجيل،شهيد پاکستان،معاثی بدحالی اورز کو ة اوربهت ی کتابوں

کے مصنف علامہ عبدالتارعاصم'' سفرجاری ہے'' کے بارے میں تحریر کرتے ہیں۔ ''سفرجاری ہے'' کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ وطن عزیز کے

علاوہ دنیا کے ٹی ادیوں ،شاعروں نے اس پرتیمرے کیے اور 'سفر جاری ہے'' کیطن سے تین کتابوں نے تہم لیا اور راہ نور دشوق پذیرائی اور شناسائی منظرعام پر آئیں۔'' اردو کے متاز صحافی اور ممتاز شاعرانوار فیروز نے ''سفر جاری ہے'' پر الفاظ کا جادوگر کے عنوان سے جو مضمون تحریر کیا ہے وہ قابل ستائش بھی ہے اور قابل مطالعہ بھی ۔ اس مضمون کی چند سطور:

> ''جھے کتاب پڑھ کر کہیں میا حساس نہیں ہوا کہ بیا یک کم پڑھ کھھے خص نے کھی ہے بلکہ میر حسوں ہوا کہ میرکی اعلیٰ تعلیم یا فتہ اور متندادیب نے کھی ہے انہوں نے جگہ جگہ اشعار استعال کیے ہیں جن سے پاچلا ہے کہ وہ اعلیٰ شعری ذوق کے حامل ہیں اور موقع کل کے حساب سے الفاظ استعال کرتے ہیں۔''

صائمد نورین بخاری کاتعلق معروف علمی ادبی سادات گرانے سے ہان کے بزرگوں میں خواجہ سن نظامی کا نام کی تعارف کا محتاج بندر گوں میں خواجہ سن نظامی کا نام کی تعارف کا محتاج بنیں صائمہ نور منظر خواب، در یچ 'اورا پک شعری مجموعہ 'سفر آغاز کرتے ہیں' کے نام سے اشاعت پذیرہ کو کرائل ذوق سے پذیرائی حاصل کر پچے ہیں۔' سفر جاری ہے'' پر ان کا تجرہ ملاحظہ کچھے۔ "

''اور ناشرین ملک مقبول احمد جیسے بااخلاق ،صاف گو، بهررداور بااصول بون نو پارس خودراسته بوجاتے ہیں۔منزلیس آسان گئے لگتی ہیں۔راہ گزر پھر کی بواور ہم سفر ششتے کا ہو بھی ہر قدم پُرعزم ایک نامنظرامید سحاد تی ہے۔''

کی زبانیں جانے والی عزری تبهم شاکر جنہوں نے پروفیسر جیل آذر کی

انشائینگاری پرایم فل کی ڈگری حاصل کی اور ان کی سر پرتی میں انشائی تحریر کررہی ہیں وہ ''سفر جاری ہے'' کوایک مصر کی نظر سے دیکھتی ہیں۔

'' ملک مقبول احمد صاحب کی سرگزشت سیدهی سادهی، سلیس گرشگفته زبان میس سامنه آئی ہے رسی اور روای تعلیم حاصل نہ کرنے کے باوجود ان کی تحریر، زبان ویران کی اغلاط سے پاک ہے بلکہ بعض محاور ہے اور ضرب المثال جومعروف المی قلم بھی غلط استعال کرتے ہیں متبول صاحب نے سی جریتے ہیں۔''

ملک کے معروف دانشوراورادیب گوہرملیائی جن کا مزاق دینی ہاں ک نعتوں کے تین مجمو ہائل دوق کی دست ودائمن کی زینت بن کر پذیرائی حاصل کر پیکے ہیں انہوں نے بچوں کے لیے نو کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔وہ نوائے وقت میں سابی اور تہذیبی مسائل پرکا لم بھی لکھتے ہیں انہوں نے ''سفر جاری ہے'' محبت ومحنت کی زئیبل کے عنوان سے ملک صاحب کی آپ بتی پر مضمون تحریر کیا ہے جس کی چند سطور ملاحظہ کیجے۔ ''خوش قسمت ہیں ملک مقبول احمد جن کی ذرّیت نے علم کی کی کے دریا کو پائے کرا ہے محرم والمد کی آرزووں کے چراغ جلا کر روثنی پھیلائی ،اپنی وسعت علمی اور معران آ گئی ہے ایک سرابیار

اردو کی واحدصاحب کمآب انشائیدنگارجنہوں نے انشائیوں کے دو مجموعے اردوادب کے دامن میں ڈال کر انشاہیے کو اور بھی معتبر کر دیا ہے۔ ان کے انشاہیے ملک کے صف اول کے رسائل اوراق تجلیق اور ادبیات میں شائع ہوتے رہے ہیں۔افسوئل آج ہمارے درمیان موجود ٹہیں ہیں گر اپنی تخلیقات کی وجہ سے ہمیشہ

م گلشن مہکا دیا ہے۔'' نارے دلوں میں زندہ رہیں گی۔''سفر جاری ہے'' پر ان کے انشائی اسلوب کے تنجرے کی چندسطور ملاحظہ سیجیے۔

"اسلوب بیان کی سادگی اور پرکاری میں ایک ادبی حسن الطیف جاشن ہے ۔ تقضع و تکلف سے ممر اصداقت اور سچائی سے واقعات کے بیان نے قاری کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان خصوصیات کی بنا پر اردوکی نمایاں آپ بیٹیوں میں یدایک اہم اضافہ ہے۔"

معروف افسانہ نگاراور ناول نگار جن کے ناول' اندر جال' نے بہت مقبولیت حاصل کی \_وردانہ نوشین خان شاعرہ ،کالم نولیس اور تیمرہ نگار بھی ہیں ان کے افسانوی مجموعہ' ریت میں ناو' آبل ذوق سے پذیرائی حاصل کر چکا ہے۔''سفر جاری ہے'' کے بارے میں ایک مضمون کی ان سطور پر فور کیجیے۔

''دعا پر یقین ،اسلای کتب کی اشاعت پر اظهار مسرت، نیک نیتی پختداراده، فج اور عمره کی بار بارسعادت ایک رنگ میں جن کی آمیزش سے باوقار، پرعزم، سچ مسلمان کا پیکر میکیل یا تا ہے۔ کیا خوب لکھتے ہیں۔ میں نے کسی کام کواپئی دسترس کے کہیں دونوہیں دیکھا۔''

ایم آرشامدای ایک خطیس ملک مقبول احمد صاحب کے بازے میں

لکھتے ہیں۔

"ماری علی ادبی اوراشاعتی دنیا میں بہت کم کم ہواہے کہ ایک آدمی بیک وقت ایک اچھا پبلشر بھی ہواور ادیب بھی۔ آپ کی محترم شخصیت میں تمام خوبیاں کیساں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص عنایت اور پیارے حبیب کا صدقہ ہے بیہ عزت واحرّ ام دمقام آج کی دنیا میں بہت کم لوگوں کے جھے میں آتا ہے۔''

ماہر تعلیم اور نتین زبانوں،اردو، فاری اور گوجری میں مہارت رکھنے والے ڈاکٹر صابر آ فاقی جومعروف شاعر بھی ہیں۔''سفر جاری ہے'' پر تیمر ہتح ریکیا ہے جس کی چند سطور پیش خدمت ہیں۔

> '' ملک صاحب ،نہایت خوش اخلاق ،خدا پرست اور بزرگوں کی پرانی روایات کے حال ہیں۔ان میں عام ادیوں یا ناشروں جیسا غرور نام کوئیس وہ جب دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں تو مخاطب کے دل میں اُتر جاتے ہیں۔''

شنرادمنیراحمہ نے ملک مقبول احمد کی آپ بیتی پر جوتیمرہ کیا ہے اس کی چند سطور حاضر خدمنت ہیں۔

''سفر جاری ہے'' ملک مقبول احمد صاحب کی خود نوشت اور غیر معمولی ادبی دستاویز کی حثیت رکھتی ہے۔ملک صاحب کی پہلی کاوش ہونے کے باوجودایک معیاری کتاب ہے۔ بیان کی زندگ کی کہانی ہے جس میں رشتوں کی چاشی بھی ہے اور رشتوں ہی میں مطنو دائی حصلہ گئی بھی ہے جسے پڑھ کر قاری ان کی ہمت اور کامیا بی کی دادد یے بغیر نہیں رہ سکتا۔''

رئیں احدرکیس بنیا دی طور پرغزل کے شاعر ہیں انہوں نے غزل کو نیالہجداور نیا

اسلوب عطا کیا ہے اور جدید غزل میں اپنا منفر داسلوب بنایا۔''سفر جاری ہے'' پران کا تھر علمی داد بی ذوق کا حامل ہے، وہ لکھتے ہیں۔

> ''ان کی نثر میں سادگی بھی ہے اور پرکاری بھی شگفتگی بھی ہے اور روانی بھی فصاحت بھی ہے اور بلاغت بھی .....سربھی ہے اور تا ثیر بھی اپنی منظر نگاری اور واقعہ نگاری کے فن میں بھی پدطولی حاصل ہے وہ کر دارنگاری اور اپنے مائی الضمیر کے فن میں بھی ہے شل اور کیتا ہیں۔''

معصوم شرقی ایک معروف شاعر بین ان کے دوشعری مجوعے کاغذی لباس ش ملبوں ہوکر خراج تحسین وصول کر بچکے ہیں۔''تر اشیدہ''ان کی تقیدی تخلیقی مضامین کی کتاب ہے ۔''سفر جاری ہے'' پر ان کا تبھراہ بھارت کے معروف جریدہ''انشا'' کی زینت بن چکاہے۔تبھرہ کا پر حصد ملاحظہ تیجیے۔

> ''ائے تلم اور انداز بیان کا اعباز ہے کہ انہوں نے شخصیت کا کوئی بھی پہلو پوشیدہ نہیں رکھا اور زیب داستان سے دامن بچاتے ہوئے اپنی کتاب زیست کو اکسار اور صداقت سے پیش کر دیا ہے۔سادگی و پرکاری اور لطافت زبان اس خوونوشت کی سب سے بری خولی ہے۔''

> راناعامررمن جودایدو کیٹ اپنے ایک خطیس لکھتے ہیں۔
> ''آ کی سوائح عمری''سفر جاری ہے'' بے حد دلیپ
> ہمیں نے ایک بی نشست میں پڑھ کروم لیا۔ آپ نے اپنی ونیا آپ پیداکی ہےاوردیگرلوگوں کواپٹی ونیا آپ پیدا کرنے کا پیغام

معروف مزاح نگار ،انشائیه نگار اور تبعرہ نگار عبدالقیوم اپنے خط میں ملک صاحب کو بول خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

''10 می کوشے ہے آپ کی آپ پہتی کا مطالعہ شروع کیا تو مسلسل پڑھ کرشام 5 ہجے بوری کتاب پڑھ ڈالی صالا نکہ ہیں اکثر کتاب وقفے وقفے سے پڑھتا ہوں ، بہت کم کتابیں جمھے مسلسل پڑھنے پر مجبور کرتی ہیں آپ نے جس سادگی ، خلوص اور سچائی سے مختر احیات مستعار کے شب وروز کو الفاظ ہیں ڈھالا ہے وہ قابل ستائش ہے۔''

ملک صاحب نے ''سر جاری ہے' میں اپنے غریب رشتہ داروں کو نہ تو بھلایا
ہوارنہ ای ان سے پہلو تھی کی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ معاشرے میں جب کہ
اہم مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو غریب رشتہ داروں کواپئی قلم وسے باہر زکال دیتے ہیں اگرخونی
رشتوں کا ذکر کر کرنا نا گزیر ہوجائے تو ان پر طمع پڑھا کر پیش کرتے ہیں مگر ملک صاحب نے
اسنے خانم انی کی دیلی ہی تصاویر پینٹ کی ہیں جیسی کہ ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے
واقعات کو خفیدر کھنے کی کوشش بھی نہیں کی اور شہی اپنی پندگی عینک لگا کر انہیں دیکھا ہے
اور دکھایا ہے اس لیے ''مفر جاری ہے'' اُردو کی بہترین سوائح عمر ایوں میں ایک
خوبصورت اضاف ہے۔

\$\$\$

## تحلی کتاب سا آ دمی

ڈاکٹر انورسد یڈڈاکٹر وزیر آغا ڈاکٹر وحید قریشی حیداختر اے حید علی سفیان آفاقی اظہر جاوید جمیل آذر خواجہ محمد زکریا امجد اسلام امجد اور محمد منشا یاڈ بیداک ستاروں بھری کہشتاں ہے۔ اِن ستاروں بیس سے کئی دوسرے سے فکری و نظریاتی اعتبار سے بعدالمشر قین کے فاصلے پر ہیں۔ لیکن کی ڈبردست مقناطیسی قوت نے اُنہیں ایک پلیٹ بعدالمشر قین کے فاصلے پر ہیں۔ لیکن کی ڈبردست مقناطیسی قوت نے اُنہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کردیا ہے۔ بیدوہ باراتی ہیں جو باہمی اختلاف بھلاکراک متفقیطیداد فی دولها کی بارات بیں آئے ہوئے ہیں اور بڑھ پڑھ کرسم سے پڑھ دے ہیں۔ بیکنا مشکل کام تھا جو ملک مقبول احمد صاحب نے آسانی سے کرڈ الا اورادیاء ہیں کہ جوتی در جوتی کہ جے چلے آ

# تیرے در بار میں پہنچےتو سبھی ایک ہوئے

''سفر چاری ہے'' پراک طائزانتی نظر ڈالنے پر میں سوچ میں پڑگیا کہ انسان اور انسانیت آج اِس کئے گذر ہے قط الرجال میں بھی عظیم تر قو تیں ہیں۔انسانیت کے سب سے بڑے علمبردار ؓ نے جب اہل مکہ ہے کہا کہ اگر میں جہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ڈشمن کا اک لشکر جرارتہاری طرف بڑھ رہا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے۔ تبائلی عصبیت اور باہمی منافر توں کا بعد المشرقین حاضرین کے درمیان موجود تھا مگر سب نے یک زبان ہو کر سہرا

پڑھا کہ ہم تمہاری بات کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ تم صادق ہواورا بین ہو۔ اُس رحمتہ العالمین نے درجہ کمال تک پہنچنے کیلئے کس قدر دریاضت وعنت کی ہوگی اُس کا نصور بھی محال ہے۔ لیکن اُس سوہنے نبی کے نقش کف پا آج بھی انسان کیلئے ناموری اور نیک نامی کمانے کے راستوں کی نشان دبی کررہے ہیں۔ جھے یقین ہے کہ ملک مقبول احمد کی آج کی نیک نامی اُس قفش پاکوا پنا راہنما تسلیم کرنے کا چھوٹا ساصلہ ہے۔ آج استے صاحب علم وفضل او یب اور دانشور بلاخوف تردید اگر ملک صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو یہ ملک صاحب کی اک کمی سیرت وکردار کی تیا کا نتیجہے۔

يەنصف صدى كاقصە ہے دوچار برس كى بات نېيس

ممکن ہے بیر میں کم علمی ہو لیکن اُردوادب کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے اک ایسے مصنف کو پڑھا ہے جس کو بے شار وانشوروں نے بیک زبان ہو کر فراج تحسین پیش کیا ہے۔ ملک صاحب کو بیر تبد بلند اور وقار وعظمت کا بیر مقام اُن کے اپنے کردار کی بدولت حاصل ہوا ہے۔

''سنر جاری ہے''اک ساد مرادے اعوان کی سوائح عمری ہے۔ صدق وصفا میں التھڑے ہوئے ہوئے اور علم وادب کے لتھڑے ہوئے اس شخص نے پوری کتاب میں کہیں بھی صوت و آئیک اور نظم وادب کے طوطا مینا بٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک ایک لفظ میں عجز وا تکساری اور نفی ذات کا رنگ جملکتا ہے۔ اپنی علمی واد بی الجیت کے بارے میں ملک صاحب کوکوئی خور فہنی نہیں۔ اگر اپنی ادبی شدھ بدھ کے بارے میں کوئی بات کہنی پڑجائے تو وہ اپنی ایس حیثیت کو اپنے صاحب علم دوستوں کی محبت کا شمر قراد دیتے ہیں۔ '' کتاب اور اُس کا تعارف'' میں ملک مقبول احمد کے در بے ذیل الفاظ اُن کی خاندانیت اور عجز و نیاز کا خوبصورت فقتہ تھیجتے ہیں۔ '' مجھے میاعتراف کرنے میں کوئی شرم' کوئی ججبک اور رکاوٹ نہیں

ہے کہ میں تعلیمی سرٹیکیلیدوں ڈگریوں اور دستادیزی حوالوں سے انتہائی کم علم ہوں۔ لیکن پھولوں کے درمیان رہ کرخوشبودار ہوجانے والی مٹی کی طرح میں بھی ادباء شعراء مصنفین مترجمین معلمین محققین اور عالی ظرف انسانوں اور کتابوں کے داخلی جمال سے فیض یاب ہوا اور میں خود بھی ایک کتاب بن کررہ گیا۔ "

کوئی انکساری یا انکساری ہے اور یہی عاجزی ''سنر جاری ہے'' ہیں قدم قدم اور ورق ورق بھو فی سرسوں کی طرح تا صریحیٰ پھیلی ہوئی سلے گا۔ اپنی کا میا پیوں اور کا مرانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ملک صاحب کا قلم اور بھی زیادہ 'نیز وال'' ہوکر چلنے لگتا ہے اور حرف حزف اِن کا میا بیوں کو ملک صاحب اپنے والدین اور بالخصوص'' ہے جی'' کی وُعاوُں کی طرف لوٹا ویت ہیں۔ عمر کے اِس حصے میں جہلی اُن کے بوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں جوانی کی جانب بڑھ رہے ہیں جب ملک صاحب اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں تو اُن کا قلم ایک بار ہوجا تا ہے۔ یہ میر سے اللہ کی عطا کردہ تو فیق ہے جواحز ام والدین کیلئے مولا پاک این مقرب بندوں کو ود بعت کر دیتا ہے۔ ماں باپ کیلئے یہی سوز و گداز ضدا کے نیک بندوں کو جنت کا حقد اربنا دیتا ہے والدین تو ایک طرف ملک صاحب تو اُس چھوٹے بھائی بندوں کو جنت کا حقد اربنا دیتا ہے والدین تو ایک طرف ملک صاحب تو اُس چھوٹے بھائی سرنواں گذر کے ہیں۔

اصناف ادب میں ہرصنف کے پھے بنیادی پیانے ہیں جن میں وقت گذرنے
کے ساتھ ساتھ رمیم واضافے تو ہوتے رہتے ہیں کین بنیادی ڈھانچہ وہی رہتا ہے جو تمام
اہل علم وادب کیلئے مسلمہ ہوتا ہے۔ آپ بتی بھی اک ایسی ہی صنف ہے جس میں سوائح نگار
کچھ مبادیات کو ذہن میں رکھ کر تھم اُٹھا تا ہے۔ میری ناقص رائے میں سوائح نگاری اک

مشکل صنف ادب ہے کیونکہ اِس میں دوچار بہت خت مقام آتے ہیں جہاں سے کھاری کو ا پنادائن بچا کر نکلنا پڑتا ہے۔اک ذرای لغز اُسے آب بیتی کا سارا ڈھانچےز مین برآر ہتا ہے۔لہذااک باخبر ککھاری اپنی سواخ ضبط تحریر میں لانے سے مہینوں پہلے تحریر کی نشست و برخاست برغور كرتا باور پر پھونك پھونك كرفدم أشاتے ہوئے كام كا آغاز كرتا ہے۔ أے زبان كے دروبست كاخيال ركھنا ہے۔ دلچيى كاپہلوجى مدنظر ركھنا ہے۔ پھرواقعات و حالات كى ترتىب كو يمى تزئين دينا بوتى ب-اجم اورغيرا بم واقعات كي قطع وبريداورأن كى " كيليكرائزيش "كوجعى تقيدى نظريد ويكفنا وتابي في اورجعوث كي آميزش يامبلنغ كي صدود رجی توجد دینابرتی ہے اور رنگ آمیزی کیلئے کس سلیقے کا سہارالینا برتا ہے۔شاعری یا افسانة تخیل کی بلندی وپستی اورتصوراتی نشیب وفراز کی بھول بھیلیوں سے ہو کر گذرتے ہیں لبندا أن كاكينوس اور پھيلاؤ بے كراں ہوسكتا ہے۔ جب كسواخ نگارى كامعاملہ مالكل مختلف ہے۔ یبی وجہ ہے کہ واغ عمری کی جانح پر کھ کے ڑاز و بڑے کڑے اور کھرے ہیں۔ نیتجا بهتكم آب بيتيال ادب مين راه ياتي جين اورا پنامقام بناتي جين ليكن بيمندرجه بالإخال ما رائے اُن ادیول کی تحریروں مے معلق ہے جوابے رُتے سے باخر ہوتے میں اور ہر لفظ تول تول كركاغذ پر أتارتے ہيں ..... ملك مقبول نے سواخ عمري كے تمام مجوزّہ اور مروّجه تواعدكوبيك نظرايك طرف ركاديا باورايي داخلى صدق وصفاك بل بوت يرجو كحركهنا عا ہا'انتخا بیلفظی میں پڑے بغیرسید مصسجاؤیمان کردیا۔ سچائی اور دیانت ہے جو پچھنو دیر بتی اُے سادہ افظول میں کاغذ براُ تارویا۔ ملک صاحب کی یہی خوبی بڑھنے والے کے وِل میں گھر کرتی چلی جاتی ہے۔ دیہاتی زندگی میں روزمرہ کی سرگرمیوں اور دلچپیوں کے جوجو مناظر اُنہوں نے سپر دِقلم کئے ہیں یقین کریں مجھے اپنے بچپن اور اپنا گاؤں اتنایا و آیا کہ ممرے آنسو تھنے کانام نہیں لیتے تھے اور پھر مجھے ایک بھولا بسر اشعریا و آگیا۔

میں وحثی بھلا مجھ کو میرے صحرا میں پہنچا دو کہ میں پابند آ داب گلستال ہو نہیں سکتا

و بہاتوں میں اک زندگی چویال کی بھی ہوتی ہے۔ بیزندگی شام ڈھلے جاگتی ہے اوررات کے پہلے پہرخم ہو جاتی ہے۔ یہ چو پال گاؤں کے چو بدری کا وہ کھلا ڈیرہ ہوتا ہے جہاں شام سے ہاتھوں میں محقے تھا ہے دہقان آ ناشروع ہوجاتے ہیں اور پھر دن مجرکے واقعات پرتبھرے اور سارے دن کی آپ بیتیول کے بیان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ملے متبول احمد کی زیرتبھرہ کتاب اُسی چو پال میں سُنا کی جانے والی اک کہانی ہے جمعے سواخ عمري کي شکل دي گئي ہے۔ ديهاتي پس منظرر کھنے والے لوگ اِس بات کواچھي طرح سجھ سکتے ہیں۔ دن مجرعلمی مشقت کرنے والا دیہاتی مقبول کندھے پریادداشتوں کی کدال رکھئ مثابرات کا حقہ گر گراتے ہوئے جو یال میں داخل ہوتا ہے۔ پہلے سے بیٹے لوگ چھوٹتے ہی قر مائش کرتے ہیں:''سا بھٹی مقبول احدہ انچسارادن کی کچھ کردارھیا ایں؟''مقبول احمد حقے کا اک لمباکش لیتا ہے اور پھرائی دن کی روداد شروع کردیتا ہے۔ یہے" سفرجاری ہے" کا تا اڑ جو مجے جیسے اک نیم خواندہ دیباتی کے پردؤ ذبن پرائجرتا ہے۔ بیانیہ سادگی کی شدت اور بے ساختہ پن نے اِس آپ بی کوچیز دگر بنا دیا ہے۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے ڈاکٹرسیدعبدالله مرحوم بہت یادآئے۔وہ کہا کرتے تھے کہ جب بات سادہ سے بڑھ کرسادہ اورخست لفظی ہے کہی جائے تو وہ منہ نے نکلتے ہی سننے والے کے ول میں گھر کر جاتی ہے۔ ملک مقبول احمد کی سادہ بیانی اینے قاری کو کمل طور بر گرفت میں لے لیتی ہے اور وہ مل صاحب کی انگلی کو کر کتاب کی سیر کونگل کھڑا ہوتا ہے۔ اگر چدملک صاحب کا بیاسلوب نگارژ کسی شعوری کوشش کا نتیخیس کیکن آب بیتیوں کے مروجہ شاکل سے بالکل ہی مختلف ، ہونے کی بناء پر اِس سواخ عمری نے اک نے رتجان Trend کوجنم دیا ہے۔ اچھا پھر کمال

کی بات یہ ہے کہ اِس ساد گی میں ڈرتے ڈرتے ملک صاحب نے ربط وضیط کا اک نیانظام تخلیق کرڈالا ہے۔ یعنی جملے ہے جملہ اِس طرح جڑا ہوا ہے جیسے رواں ندی میں چیروں کے اُ تارچ ھاؤ کی ترتیب کہیں بیان میں کوئی لوچ نہیں ہےاور کسی جگہ برقاری کی توجہ بوزہیں ہونے باتی ۔کہیں پرکوئی دوراز کار جملہ یا واقعہ اورکوئی جملہ معتر ضنہیں ملتا۔ ملک صاحب نے بلائم وکاست اپنی داستان حیات اِس طرح فلک جھٹک سے بیان کردی ہے جیسے ایک دیباتی سکول کی کلاس میں پینڈ و طالب علم کھڑا ہوتا ہے۔نماز کی *طرح* ہاتھ یا ندھتا ہےاور آ تکھیں بند کر کے فرفر تیرہ (۱۳) کا پہاڑ فلطی کئے بغیر سُنا ڈالّا ہے۔ ملک صاحب نے کہیں بھی تو خلطی نہیں کی۔ اولی بزر جمہر اِس تحریر میں کیڑے نکا لیے رہیں۔ لیکن میری ایماندارانہ ذاتی رائے بیہ ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اتی بھر پورسادگی اورخلوص میں تربەتر كتاب دىكىمى اور يۇھى ہے۔مصنف كى كروبيا نەمعصومىت بورى خواندگى كے دوران کلکاریاں مارتی رہی ہے۔ ملک صاحب کی پیمعصومیت بڑی کا لمانہ اور عاملانہ ہے۔ دوسرے معنی میں اے اسم باسمیٰ معصومیت کہدیکتے ہیں۔فون پر جب ملک صاحب بات کر رے ہوتے ہیں تو اُن کی عاجزی واکساری اور معصومیت چھیائے سے نہیں چھی ت

> ای سعادت به زور بازو نیست تانه بخفد فدائ بخشده

ملک مقبول کوئی زاہد خشک خونییں ہیں۔ اُن کا دِل محبت باباب شامحیں مارتا دریا ہے اوراُن کے بیار کے بیر شتے بابا خیرو کی لڑکٹی سے لے کر جھ گمتام اوران پڑھ خض تک بھیلے ہوئے ہیں۔ ملک صاحب دِل دینے میں اک ساعت کی دیر نہیں کرتے۔ بس دیکھا اور فٹ سے دِل مقبلی پر رکھ کے پیش کر دیا شی کہلی نظر میں اچھی گی۔ انہوں نے اپنا دیکھا اور فٹ سے دِل مقبلی پر رکھ کے بیش کر دیا شی کہلی نظر میں اچھی گی۔ انہوں نے اپنا دِل پیش کردیا۔ بھی اُس کی طرف سے کوئی بال جل نہیں ہوئی تھی کردہ اللہ کو بیاری ہوگی اور

ملک صاحب بن کھلے غنچوں یہ حسرت کرتے رہ گئے۔ پھر ہمارے سادہ دِل دوست بیک وقت دو بہنوں پر عاشق ہو گئے۔وسعت قلبی دیکھئے کہ وہ دونوں کو دِل کی رانیاں بنانا جا ہے تھا کیکوتضا کے ٹی اور دوسری کو کھیڑے لے گئے اور را بھی مجرسے دِل بدست ہوکر کسی نی ہیر کا انظار کرنے لگا۔ اینے اِن ایٹرائی معاشقوں کا اظہار ملک صاحب نے بڑے مجوب اور ملفوف لفظوں میں کیا ہے۔ میری چیٹم تصور دیکھتی ہے کہ جب وہ اِن معاشقوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اُن کی نگامیں پنجی ہیں۔ ہونٹوں پر پھیکی سمسراہٹ سے اور کانوں کی لوئس سُرخ میں لیکن ساتھ ہی دیےلفظوں میں اعتراف بھی کردیے ہیں:''میرامزاج لڑکین سے عاشقانة فنا' \_ پھنظر بیگم كبانى مين آجاتى بين نظير بیكم مامون زادجس سے ملك صاحب كى بچین میں متلق ہوگئ تقی۔اب ملک صاحب عمر کے اُس جصے سے گذرر ہے تھے جب انسان کے اندر سے خوشبوئیں پھوٹے لگتی ہیں اور وہ مشکی سانپ کی طرح اِن خوشبو دُل میں مست و سرشار پھرر ہاہوتا ہے۔اندر بوٹی اتناشور پر یا کردیتی ہے کہ باہرے کان پڑی آ واز بھی گھبرو جوان کوئنا کی نمیں دیتی۔ ہمارے ملک صاحب کا دِل تو دیے ہی تھیلی پر دھراکسی کے انتظار میں مسلسل دھڑک رہا تھا۔ ماموں کے گھر چک ۲۸ شالی سرگودھا پینچاتو بہلی نظر میں آپ کا دِل أَرْ ااورنظير بيِّكُم كِيند هيري بإنه ينا- إني أس كيفيت كا اظهار ملك صاحب إن الفاظ میں کرتے ہیں:

> ''اشارہ برس کے اِس رومانوی مزاج نو جوان کے تمام شیر گرم دیسے اور شیسے شیسے احساسات اُس کے لئے تقے۔ بلاشہوہ میرے مامول کی دُختر نیک اختر تھی مگر میری زندگی کی ساتھی اور میرے گھر کی مالک بنے والی تھی۔ اِس لئے وہ اس وور میں ہی میرے وِل کی پہنائیوں میں مستقل طور پر آیا وہوگئ تھی۔ میرے خصیال جانے کے ارادوں اور

پھر تمام سنر کے دوران وہ ذبہن کے پردوں پر رقصاں رہتی۔ میں اُسے اپنی کچی اور گہری دوست جھتا تھا۔ بردی سی ویلی کے کسی گوشے میں ہم گھنٹوں بیشے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے۔ ہم دن کا ذیادہ تر وقت ایک دوسرے کی نظروں کے دائرے میں گذارت۔ خوا تین بھی چؤنکہ ہمارے ہونے والے رشتے کے متعلق جائتی تھیں' اِس لئے وہ ہمیں ایک جگہ بیٹے دکھے کر مسکرا کر رہ جا تیں۔ اُس کی قربت کی میٹی میٹی آئے اُنوکی نوعیت کی تھی۔ وہ ذیلی تیل گوری' قربت کی میٹی میٹی اُنے گا اُنوکی نوعیت کی تھی۔ وہ ذیلی تیل گوری' میں میٹی میٹی میٹی اُنے کا دوسین تھی۔ وہ ذیلی تیل گوری' میں وہ دنیا کھرکراکر کیوں نظر میں وہ دنیا کھرکراکر کیوں سے زیادہ حسین تھی۔''

پھر ملک صاحب نے ہاں طلوع خورشد ہوا۔ جوسرا پا ملک صاحب نے بیگم خورشد مقبول کا کھینچاہ بھی تھیں ہے کہ اس تمریش اُسے پڑھ کر بھاوی صاحب کی رفیق حیات جھینپ گئی ہول گا۔ بیگم خورشید آئ سے باون سال پہلے ملک صاحب کی رفیق حیات بین ۔ گر کتاب کے آخر تک دُولہا میال نے بیگم صاحب کی ایسے ایسے گئی گائے ہیں جیسے وہ چند کھنے پہلے آئیس سدروں اور آسوں کے ساتھ بیاہ کرلائے ہوں۔ میری نظر میں خورشید دنیا کی خوش نھیب ترین خاتون ہیں ورنہ اِس عمر شی میاں بیوی اک دوسرے کا چرہ و دکھ و کی گئی کرا دی کوئی اور آن ہیں۔ دراصل ملک صاحب شیر یں محبت کا اک چھلتا ہوا پیالہ و کی کھر آئی کے بیاں اور آن ہیں۔ صرف نظر بیگم اور خورشید بیگم پر ہی موتوف نہیں ملک صاحب نے اپنے بچوں اور آن کے بیار میں کے بچوں سے کے بچوں سے کے بچوں سے کے بچوں سے کے کہ ملک صاحب کی محبت ایسے ہاتھ گئی ہور ہی سے کہ ملک صاحب کی محبت ایسے ہاتھ گئی سے کہ ملک صاحب کی محبت ایسے ہاتھ گئی سے کہ نوری دیا اِس کی تفصیل پھر سی۔

# "سفرجاری ہے"

مقبول اکیڈی لا ہور کے روح رواں ملک مقبول احمد نے ''سنرجاری ہے'' کے نام
سے اپنی خودنوشت شائع کی ہے سفر تو جاری رہے گا ۔ گر مسافر وہی کامیاب و کامران ہوگا
جس نے خلوص، عشق اور دیانت کو اپنار ہر سلیم کر لیا ہو ورنہ پر سفر بھی اکارت جائے گا اور
مزل بھی نہیں لے گی ۔ ای حقیقت کے چی نظر ملک مقبول احمد نے اپنی خودنوشت میں وہی
مخرل بھی نہیں ملے گی ۔ ای حقیقت کے چی نظر ملک مقبول احمد نے اپنی خودنوشت میں وہی
مخرص کر ایک عام پاکستانی شہری، عام طبقہ کے نوج جو انوں اور طالب علموں میں ایک بے پایاں
حوصلہ اور ہر حال میں زندہ و رواں دواں رہنے کا عزم ملے گا تحریم میں شاعرانہ حسن اور
د بیانہ جائی نے اس خودنوشت کو ایک منفر داورا چھوتی خودنوشت بنادیا ہے۔

ملک متبول احمد کے بچپن اور جوانی کے حالات و واقعات اور ان کی اپنی سوج سے
سیٹا بت ہوتا ہے کہ وہ ایک شاعر طبع ، آئیڈیل ازم کے قائل اور راست گوانسان ہیں مگر دنیا
اور بالخصوص موجودہ صدی کا پاکستانی معاشرہ ایک شاعر اندرویہ اور دائش وراند سوج رکھنے
والے انسان کے لیے مشکل اور ٹھن ماحول دیتا ہے۔ یا شاید دنیا ہر دور میں ایسی ہی رہی ہے
کہ بالکل سید ھے ساد ھے اور سبچ کھر بے خیالات رکھنے والے انسان عام معاشرہ میں ان
ف ہوتے ہیں اس لیے آئیس اپنی عملی زندگی میں بالخصوص شادی کے بعد کے معاملات اور
اپنی اوگا دکو پالنے بو نے کے لیے در ق صلال کے حصول میں کڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا
ہے اے ایسے حالات ہے خمٹنا پڑتا ہے جو اس کے ذہیں، سوچ اور ذوق کے عین منافی

ہوتے ہیں اوراے اپی طبیعت کے خلاف کام کرنے پرمجبور ہونا پڑتا ہے۔

معاشرہ میں حلال روزی اور دیا نترارانہ کاروبار کرنے کے محاذ پرجن مشکلات و تکالیف کا سامنا ایک سٹیٹ فارورڈ انسان کو کرنا پڑتا ہے۔وہ تو ملک مقبول احمد جوانی سے لے کراب تک کربی رہے ہیں۔ان کا گھر واقعی ایک جنت ہے۔ ماشاء اللہ۔

ونیا کی بے حق اس قدر برداشت کرنا پڑی کدایک رات بے گناہ جیل بھی کا نا پڑی اپنا آبائی شلع چھوڑ کر لا ہور میں کاروبار شروع کرنا پڑا۔ لا ہور میں ایک کم وسائل رکھنے والے کاروباری شخص کوجن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرہ میں دھوکہ دی بخرافی ، وعدہ ظافی اورائے کم فائد سے کے لیے دوسرے کا زیادہ فقصان کرنے والے لوگوں کی بھی کی نہیں۔ ان تمام تلخ تھائن کا ملک مقبول اجمد جیسے سادہ لوٹ شخص کو بے شارمقا مات پر سامنا کرنا پڑا۔ مگر وہ خدا کا لا کھولا کھ شکرا داکرتے ہیں کہوگوں کے بارباردھوکہ دینے ، نقصان کرنے کے باوجود آتی وہ ایک ایکھی کاروبار کے مالک ہیں۔ میں جس چیز ، آسائش یا راحت کی طلب کرتا ہوں خدا کی ذات وہ راحت و آسائش عنایت میں جس چیز ، آسائش یا راحت کی طلب کرتا ہوں خدا کی ذات وہ راحت و آسائش عنایت

ملک متبول احمد کی علمی ، ادبی ، سیابی اور خذبی خدمات تاریخ کا روش باب ہے۔
انہوں نے زندگی مجروہ ہزار سے زائد کتب شائع کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ لا زوال
خدمات کے پیش نظر پاکستان کی ٹی سیابی ، شافی تنظیموں نے آئیس اعزازات دینا اپنے لیے
اعزاز سمجھا - 2 فروری 2010ء کو پرل کا ٹی نینشل ہوٹی لا ہور میں شیخ القرآن ، شیخ الحدیث،
مفکر عالم اسلام متاز خذبی سکالر مفتی اعظم پاکستان ڈاکٹر غلام سرور قادری سینئر مشیر وفاقی
شری عدالت پاکستان ، سابق صوبائی وزیر غذبی امور کی زیر گرانی قرآن وامن کا نفرنس
منعقد ہوئی جو جنگ گروپ کے پلیٹ فارم پرانعقاد پذیر ہوئی اس کا نفرنس میں پاکستان ہجر

ے بینیرز، ارکان پارلیمن، تومی لیڈروں نے شرکت کی۔ جن میں تاضیءبرالقدیر فاموث سر براہ PDF بینیر میں عبدالقدیر فاموث سر براہ PDF بینیر میرمبت فان مری بحتر می بینیر ریحانہ یکی بلوج، محتر می بینیر رتا بھوان واس وانا عامر والیہ وولیہ وولیٹ مرکزی جعیت المحدیث پاکتان کے مرکزی امیر پروفیسر ساجد میر، مہیل وڑا کی وغیرہ کی موجودگی میں:

مل مقبول احرکو لائف اجدومنٹ ایوار قسلم لیگ کے مرکزی رہنما مینیٹر میر مجت خان مری نے اپنے دست مبارک سے دیا۔

اس موقع پر انہوں نے ملک صاحب کی مایئر ناز خدمات کوخراج تحسین پیش کیا اور تمام رہنماؤں نے ملک متبول احمر کولائف اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کرنے پرمبار کہاد پیش کی اور دراز کی عمر کی دُعاد کی۔اس کے علاوہ:

قلم فاؤنڈیشن کے چیز مین کی حیثیت سے راقم نے بھی ملک مقبول احمد کو اُن کی ہمیشہ یادر ہے والی خدمات پر بھو نقہ مید فل دیا۔

العجم بوائے سکاؤٹس کی جانب سے عالمی شہرت یافتہ دانشور، ادیب، شاعر، نقاد، کالم نگار: وُاکٹر انورسدید نے عظیم آراء فاؤنڈیشن کی طرف سے ملک مقبول احمد کو کھونڈ میڈل ایواد ڈویا۔
گونڈ میڈل ایواد ڈویا۔

مل مقبول احمد کی 82 سالگرہ کے موقع پر گور مے ہوٹل جو ہرٹاؤن میں ان کے اعزاز میں آیک پُر وقار تقریب منعقد ہوئی۔ جہال مقصوداحمہ چغتائی

بانی وچیر مین ظیم آراءفا و تدیش نے پاکتان رائٹرز گلڈ پنجاب کی جانب ے ڈاکٹر عبدالقدیو خال ایواد قدیا۔

اورکہا کہ کیا ہی اچھا ہواگر ساری قوم ملک مقبول احمد کی طرح محنت و دیا نتذاری کو اپناوطیرہ بنائے تو بہت جلد ہم ترقی یافتہ اقوام میں شامل ہو سکیس اور اس قو می ہیرو پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔

\*\*\*

<u>صائمه نورین بخاری</u> ضلع خانیوال ژویژن ملتان

# خوشبو کا سفر

کتاب کی خاموش زبان ہے شناسائی اور اس کے باطن میں چھی وائش ہے آننائی رکھنا اور اس کی گویائی کے سندر ہے آنے والی پر اسرار ہواؤں ہے باقتی کرنا ہر کی کے بس کا روگ نہیں .... بدل فریب کا م اگر فلسفی ، شاعر ، ادیب ، نقاد اور ابل دائش کریں تو علم کی جا دو گھری میں فکر واحساس کی سحر انگیز فضا ہنم لیتی ہے ..... تخلیق کاعمل الفاظ تراشے لگتا ہے اور اگر یکی کام ، فکر واحساس کی اس قوس و قزی کو سیٹے والا ، الفاظ کو کتاب کے سانچ میں ڈھالنے والا طالع (پیلشر) کر سے تو علم کی گھری میں کتاب کا جا دوسر چڑھ کر یولئے لگتا ہے ..... اور اگریہ کہیں کر جناب ملک مقبول احمد صاحب سلطنت علم کی ایسی بی جا دو گھری کے ہے ، رتم دل، انساف پنداور مہر بان باوشاہ سلامت ہیں تو بے جاند ہوگا۔.....

مجھے جناب ملک مقبول احمد کی مشفق ،علم دوست اور مہر پان شخصیت ہے اُر دو اوب کے بلند پابیادیب ، انشائی نگارونقاد جناب جمیل آذر کی کتاب' 'راہ نور دِشوق'' نے متعارف کروایا۔ جناب جمیل آذر کی بیر منفرد ، خوبصورت انشائی تنقید پڑھ کر ایک عجیب ساحیران کن محرخوش گوار سا احساس دل کو بوجمل کر گیا ..... یونمی الجھتے سلجھتے

سوچا ..... کیا؟ ادبی سر حیول اورسہاروں کے اس دور میں میمکن ہے کہ کوئی کتاب ا یک ادیب ونقا دکواس قدرمتا ترکرے کہوہ ناری سس کی طرح اس کے حسن کی جیل میں غرق موجائي ؟ .... كتاب يركتاب خليق موجائي اوريد البحن .... ايك جراني میں اس وقت تبدیل ہوگئ جب اس امر پرغور کیا کہ'' راہ نور دِشوق'' نے کسی با قاعدہ مصنف کی تحریر سے متاثر ہو کرنہیں جنم لیا بلکداس کتاب کے چیچے" سفر جاری ہے" کی آب بیتی کا محرک کار فرما ہے ..... جس کے مصنف تو ایک سادہ دل اور متبول ومعروف پبلشرییں ..... گویا......ایک البحن .... ایک تخلک اور بزهگان..... اس كرخت Blunt & Bold دور مين ساده د لي اورمقبوليت ايك ساتھ ..... پچھ بجھ نہیں آیا.... ویے ایک کی بات بتاؤل بحثیت قوم تو ہم ویے بی بہت سے خمصول ، الحصول اورجر انبول كاشكار موسيك بين .... ليكن 1971 م كى جنگ كے بعد پيدا مونے والى " ياكتانى مخلوق " توبهت بى دكى بى ..... بىس بهت كىسىدى باتى مجى عجيب كلقى میں .... ہمارے بڑے جب ہمیں قیام پاکتان سے پہلے کے حالات واقعات بتاتے ہیں تو وہ ہمیں کی Fairy Tale کی طرح محسوں ہوتے ہیں ..... ہمیں اس وقت کے حادثات بھى ..... آج كے خوفتاك حالات كے مقابلے بيس رومانوى واقعات كى كوئى كرى معلوم ہوتے ہیں ..... ہمیں اور بھی چزیں حیران کرتی ہیں جیسے آ مریت اور جمہوریت کا ساتھ ساتھ چلنا، سیاست دانو ل اور افسرول میں ہے کسی کا دیا نت دار ہونا..... شادی یا مرگ کی محافل ورسومات میں کسی فردِ واحد کی تعریف برسب کامتفق ہونا..... ہمارے ز مانے کے ''عظیم'' گلوکاروں کی کلاسکی موسیقی میں دل چھی کی نشان وہی ہونا..... اداکاراؤں کا صرف اداکاری کرنا ..... ہوش رہا مہنگائی میں کسی کا بے وجہ تی ہونا ..... كسى كا ب سبب اليها مونا ، ذاكر كا فيس نه لينا ، عاشقول كا شادى شده

ہونا..... کتابوں کے بنڈلوں میں دیے ہوئے ادیب کا سرپھرانہ ہونا، مشاعروں میں شعراء کرام کا ایک دوسرے کو دادوینا اور وہ بھی دل سے الیے میں کی پبلشر کا مصنف ہونا اور ایک تمہلکہ فیز'' آپ بین "تحریر کرنا کہ برصغیر کے نامورادیب ناری سس بن کراس کے حسن کی جمیل میں اپنا عکس دیکھنے لگیس اور ان کی خوثی " پنیڈیوائی'' جیسی ضخا مت اختیار کر باکھیے مسلسلے کے جمیل میں اپنا عکس دیکھنے لگیس اور ان کی خوثی " پنیڈیوائی'' جیسی ضخا مت اختیار کر باکے حسن مسلسلے ہائے Amazing

ملک مقبول احمد صاحب نے جناب پروفیسر جیمال آذر سے عقیدت کے سفر کو جاری و ساری ملک مقبول احمد صاحب نے جناب پروفیسر جیمال آذر سے عقیدت کے سفر کو جاری و ساری رکھتے ہوئے ، جمھے بیخوبصورت خود نوشت سوائح عمری تحفیقاً ارسال فر مائی ...... سپائی ، سادگی ، روانی اور سلاست سے بجر پور تحریر نے بچھاس طرح توجہ کو سینا کہ ایک بی نشست میں کئی اوراتی نگاہ میں اترتے بیط گئے ..... بول محسوس ہونے لگا کہ بہاڑوں سے لیٹی ہوئی برف ، سورج کی سنبری کرنوں نے بچھا کر رکھ دی ہے ..... ہواز رو چا در سے اپ ہوئی برف ، سورج کی سنبری کرنوں نے بچھا کر رکھ دی ہے ..... تولی ، جگنو ، بہاڑ ، بہر سب بالوں کو ڈھانے ، گئے موسموں کو صدا دے رہی ہے ۔.... تولی ، جگنو ، بہاڑ ، پرندے ، گئے موسموں کا دکھ درد سے بیٹے ، اپنی اپنی کہانیاں سنار ہے ہیں اور زندگی کے جزیر سے پر روحانی خوشی کی تلاش کا سفر جاری سے ..... مشقت ، ویا نت اور صدافت کا سفر ...... بس میں بہت سی جسمانی ، خوشیوں اورخواہشوں کی قربانی دے کر ہی روحانی مسرت حاصل جوتی ہے .....

دکھوں ،غموں ،خوشیوں کے بادلوں میں اگرسپائی ، اور سادگی کی روشیٰ پھوٹی پڑر ہی ہوتو وہ''سفر جاری ہے'' کی نوید سناتی ہوئی'' پذیر ائی'' کا گنبدین جاتی ہے..... گویا

# بھے اس اندھی جھیڑ میں تنہا تمام عمر لوٹے جب اپنی ذات میں ہم قافلہ ہوئے

اردوسوائح عمری دراصل تاریخ کا ایک شعبه یا شاخ ہے۔ مناقب، سیرت اور تذکرہ سب اسی ریل میں شامل کیے جاتے ہیں..... اردوسوائح عمریوں کو اگر تین ادوار میں تقسیم کیا جائے تو پہلا دوروہ ہے جب دئی یا قدیم اردو میں نظمیہ کتا بیں رقم ہوئیں..... دوسرادوروہ ہے جب نثر میں سوائح عمریاں مرتب کی گئیں، اور تیسرادوروہ ہے جب جد یدمغر فی طرز پرسوائح عمریاں کھی جانے گئیں ..... حقیقت نگاری لازی تجی جانے گئیں است حقیقت نگاری لازی تجی جانے گئیں اور تقید کا دوروہ کے عمریاں کھی جانے گئیں اور تقید کا دوروہ کے عمریاں کھی کی دواقسام ٹمایاں دہیں:۔

(1) سيرت النبي مَثَاثِيثُمُ اورا كابرين سلف كي سواخ عمريان

(2) ہم عصروں کی سوائح عمریاں ..... جن میں مؤرخ ، ادیب ، صلح قوم وغیرہ سب بی شامل کئے جائے ہیں ..... مولا تا سید سلیمان ندویؒ نے اپنے ایک مضمون میں 753 سوائح عمریوں کی تعداد فراہم کی ..... اور جناب نصیر الدین ہائمی کے مضمون ''اردوز ہاں کی قدیم سوائح عمریاں (2949)'' بحل تعداد انداز آبارہ سوتھی۔

ان سب آپ بیتیوں میں زندگی کے دل چپ اور کھن سفر کی واستان کے

ساتھ ساتھ او بی لطافت کی جاشی اور اسلوب کی نیرگی بھی شائل ہے۔ ملک مقبول احمد کی خود نوشت ' سفر جاری ہے' ...... ایک ایسے مصنف کی خود نوشت ہے جو کتاب کے ہیروں کی کان کے مالک بھی ہیں ...... اور ان کی علمی دولت اور عالمی شہرت کو مارکوئیس ہیروں کی کان کے مالک بھی ہیں ...... 1999 ۔... اور ان کی علمی دولت اور عالمی شہرت کو مارکوئیس بیشنگ بورڈ نے اپنی سالانہ کتاب 1999 ۔... 1990 مضاخین کصے جا بچے ہیں ...... کونک میں شلیم کیا ہے۔ اور ان کی اس آپ بہتی پر سینکٹر وں مضاخین کصے جا بچے ہیں ...... کیونک میں شلیم کیا ہے۔ اور ان کی اس آپ بہتی پر سینکٹر وں مضاخین کصے جا بچے ہیں ..... کیونک ان کے اسلوب ہیں ڈپٹی نا مراحی خود ہوتی ہوئی محدوں ہوتی ہے کہ بیدا کی گئی کی داستان ہے۔ .... ان کی تحریم پر ہم چند کے افسانوں جسے دیہات کے معصوم اور حسین رنگ اپنی تمام تر رعنا نیوں سمیت جلوہ گر ہوتے ہیں .... اور ان کا رومان ..... اور ان گارومان .... اور ان گارومان کے درمیان رہ کر حبیر کے درمیان رہ کر حبیر کے درمیان رہ کر خوشبود اربوجانے والی منی خود ہول آتا ہے .... یوں لگتا ہے کہ اوب کے پھولوں کے درمیان رہ کر خوشبود اربوجانے والی منی خود ہول آئی ہے کہ اوب کے پھولوں کے درمیان رہ کر خوشبود اربوجانے والی منی خود ہول آئی ہے کہ اوب کے پھولوں کے درمیان رہ کر خوشبود اربوجانے والی منی خود ہول آئی ہے کہ

#### ''میری خوشبو کا سفر جاری ہے''

قارئین کرام! ہمارے ہاں عام طور پر مجزوا تکساری ، مجذوبوں فقیروں اور مولا ناؤں کا اسٹائل مجمی جاتی ہے۔۔۔۔۔۔ گر پیلشرز کے ایک بہت بڑے اجارہ دارانہ مقالبے "Monopolistic Competition" میں جناب مقبول احمد کی ہیں ہوئا ہے۔۔۔۔۔۔ کو داکا ایک سے معلوں احمد میں سے معلوں احمد کی سے معلوں المحمد میں سے معلوں المحمد معلوں المحمد میں سے معلوں المحمد میں سے معلوں المحمد میں سے معلوں المحمد معلوں المحمد میں سے معلوں المحمد معلوں المحمد میں سے معلوں المحمد میں سے معلوں المحمد معلوں سے معلوں المحمد معلوں سے معل

بخرد انکساری ..... بیمالم خودی دی دوری د زراان جملوں میں ملاحظہ سیجئے .....

'' میں ایک عام سابندہ ہوں ..... اس کے سوامیری کو کی خصوصیت نہیں
میں نہ تو دنیاوی علوم میں درک رکھتا ہوں اور نہ بی دیٹی علوم میں مولوی یا
مولا نا ہوں ، میرے شعور کی آئکھوں نے جبر ،ظلم اور استحصال کو بھی پہند
نہیں کیا ، میر (حیتما مرسائل بی نوع انسان کے تمام لوگوں جیسے ہی رہے

ين.....ئ

لہذا میری رائے کے مطابق تو ملک مقبول احمد ندصرف مصنف و پبلشر بھی ہیں بلکہ جناب تو ایک ماہر معاشیات (Economist) بھی ہیں۔ جو ایک مصنف کے جناب تو ایک ماہر معاشیات (Savings) بھی کئو تی جو ایک مصنف کے Budget بحیث کا فرق بھی بخو بی جانتے ہیں اور اس استحصالی طبقے کورائلٹی وقت پراور بیشتر اوقات تو پہلے بھی اداکر دیتے ہیں۔ اہل تلم کو اکثر کتابوں کا نایاب وانمول تحدا پ (Expenditures) خرچوں پرعنایت فرماتے ہیں۔ گویاان کے مسائل اور وسائل کو ایک وزیر خزانہ کی طرح نہیں بلکہ ایک اوجھے معیشت دان کی طرح سمجھ کرحل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں۔ ان کا واسلے جن ''امیرول'' سے ہوہ کتے اداس رہتے ہیں۔

یہ خوش کباس بھی اکٹر اداس رہتے ہیں امیر لوگوں کی کہتی غریب ہوتی ہے

آج کل ایے''غریب شہر'' میں فصیلیں اتن او خی ہوگئی ہیں کہ سچے سقرے گاؤں کی ٹھنڈی ہوا کا گز رہجی بیان نہیں ہوتا۔.... محبت کے ارمنی مفہوم کو'' گلومل ویلج''

والے بھی بھلا بیٹے ہیں ۔۔۔۔۔ شہمیں گھاس، کھلتے پیول، پہاڑوں پہجی برف کی نیلی روشنیاں، برسات سے بھیکے بادل اور حشرات الارض کے شور میں ڈوبی چاند کو تلاش کرتی روشنیاں، برسات سے بھیکے بادل اور حشرات الارض کے شور میں ڈوبی چاند کو تلاش کرم گرم خوشبو ۔۔۔۔۔۔۔ آپ نے ان تمام کم شدہ سچائیوں کا جمیں اوبی نوشبو ۔۔۔۔۔۔۔ آپ نے ان تمام کم شدہ سچائیوں کا جمیں اوبی لوڈشیڈ نگ کے اس دور میں احساس ولایا ۔۔۔۔۔ اور وہ بھی اس طرح کراپی منزل کے سفر کی کھنا تکیوں کوخود تری اور احساس برتری کے ساہ رگوں سے آلودہ نہ ہونے دیا۔ جمیعے یقین ہے کہ آپ کی اس آپ بیتی کو جماری آنے والی شلیس بھی ای شوق و ذوق اور عزت و احترام

ے پڑھیں گی۔۔۔۔۔ اور یکی کہیں گی جو جناب سید قاسم محمودصا حب کے الفاظ کہتے ہیں۔۔۔۔
'' کہ عام طور پر ناشرین کو کاروباری مجھ کرنظر انداز کر دیا جا تا ہے، چلئے کاروبار
ہی سمی ، لیکن وہ لوگ نہ ہوتے تو کہاں کا غالب ادرا قبال ، ترجیم چند اور رتن ناتھ سرشار،
منٹواورا ترظار حسین ، بیسب کہاں ہوتے ،ان کا وجود وقیام ظاہر ہے کہ ناشرین کے دم قدم
ہے۔''

اور ناشرین ملک مقبول احمد جیسے باا خلاق ، صاف گو ، ہمدر داور بااصول ہوں تو پاؤں خود راستہ ہوتے جاتے ہیں ..... منزلیں آسان گلئے گلتی ہیں ..... راہ گزر پھرکی ہواور ہم سنرشیشے کا ہوتو بھی ، ہرقدم پرعزم و ہمت اِک نیا منظرامید ہجا دیتی سے .....

روز نامہ'' نوا ہے وفت'' مامنامہ''تخلیق''

**♦**☆......☆**→** 

# سفرجاری ہے

ا كي حقيق اورخوبصورت بائيوگرافي وي موتى ب جس مين انسان اين خويون اور اچھائیوں کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوریاں اور کوتا ہیاں بھی بیان کرے مگر فی زبانہ حارے ہاں جننی بائیوگرافیاں یا خودنوشت کلعی گئیں اس بل لکھنے والوں نے خود کرفرشتہ بتایا۔ پاکستان کے متازادیب متازمفتی نے جب علی پورکا الی "کھا تب وہ تلیم ہیں کرتے تھے کہ بیان کا اپنا کردار تھا اپنی زندگی ہے چند برس قبل انہوں نے اس کا اعتراف کیا تا ہم میتمہید باندھنے کی نوبت اس لیے آئی کہ جس کتاب پر ہم تیمرہ کرنے جارہ ہیں وہ ملک کے معروف دانشورادیب اور پبلشر ملک مقبول احدین اور "سفر جاری ہے "ان کی ایسی خود نوشت ہے جس میں انہوں نے اپنی ذات کی تمام ترسچائیوں کے ساتھ خود کواپنے قار کین ے سامنے پیش کیا ہے اور اپنی ذات کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہیں بھی ڈیٹری نہیں ماری بقول ڈاکٹر عبد القدریان ملک مقبول نے ایک طویل ولچسی واستان "سز جاری ہے" کھے كر" دريا كوكوزے ميں بندكر ديا ہے مجھے بے صدخوشی ہے كہ ملک مقبول احمد نے ابنافن علم اورتجریہ بیسب اگلی نسل کونتقل کر دیا ہے۔خصوصان کی کماب کا يبلابات "بچين اوراژ كين" ان كى ذاتى زندگى اور بچين كى محبتوں سے عبارت ب جس پر لكھتے ہوئے ملک صاحب نے کسی طور بھی بخل سے کا منہیں لیا خصوصاً بابا خیرو کی اڑکی ،شہناز اور شمشادے ایے عشق کے بارے میں بھی بتادیا ہے۔ ملک صاحب کی خولی یہ ہے کہ جبوہ اینے بارے میں بھی لکھنے بیٹھتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے دور کی تہذیب کلچرروایات رسم و رواج اورر ہن مہن کے طریقوں کو بھی ہڑی تفصیل ہے بیان کردیتے ہیں اس طرح یہ کتاب

ردھ کر جہاں ایک عظیم شخصیت کے بارے میں آگائی ہوتی ہے وہیں ان کے عہد کی گئ کہ کہانیاں بھی سائے آجاتی ہیں مثلاً ''چودھری صاحب اور نھا'' والا واقعہ سالانہ سیلہ اور سیف المملوک 'بیری کا پیڑ بیسب وہ موضوعات ہیں جن کے بارے میں پڑھ کرانسان کواس سیف المملوک 'بیری کا پیڑ بیسب وہ موضوعات ہیں جن کے بارے میں پڑھ کرانسان کواس کو دور کے طرز زندگی اور گی رہے ہی آگائی ہوتی ہے'' سنر جاری ہے'' کے حوالے ساگر دریا کہ کہ میں تو کوزے میں بند کیا جائے تو وہ ڈاکٹر صفور مجمود کے ان الفاظ پر انعتام ہوسکتا ہے کہ میں تو ملک صاحب کو صرف ایک شریف انعنس انسان اور ایک معروف اشافتی ادارے کے مالک کی حیثیت سے بی جانتا تھا گر ان کی خود نوشت اور سوائے عمری کے معود ہے کی جب مالک کی حیثیت ہے بی جانتا تھا گر ان کی خود نوشت اور کیا ہی سے بھیت کرتے ہیں۔ بہر طور کے اندر بھی بہتی ہیں اور وہ پبلشر ہونے کے باوجود کا بوں سے مجبت کرتے ہیں۔ بہر طور ''سنر جادی ہے'' محض ملک صاحب کی خود نوشت نہیں بلکہ بیا گیے جبد کی واستان ہے اور ''سنر جادی ہے'' محض ملک صاحب کی خود نوشت نہیں بلکہ بیا گیے جبد کی واستان ہے اور جس کا بیان ملک صاحب کی خود نوشت نہیں بلکہ بیا گیے جبد کی واستان ہے اور جس کا بیان ملک صاحب کی خود نوشت نہیں بلکہ بیا گیے جبد کی واستان ہے اور جود کا بیان ملک صاحب کے افواظ میں بی ایون کا گیا ہے۔

(روزنامه''مشرق'کلامور)

<u>شنراد ملک ( بھولا بینیڈ و )</u> روز نامه''اپنادلین''میر پور( آ زادکشمیر)

# ''سفرجاری ہے''

ملک مقبول احمد کی سوائح عمری (سفر جاری ہے) کے علاوہ دس بارہ کتابیں جیسے پھی ہیں۔ان کی درویش ان کی ایک ایک لائن سے عیاں ہے۔اگر چدمیری ملک مقبول احمد ہے کبھی ملاقات نبیں ہوئی ہے مگر میں ان کا قاری ہوں اور قاری اور لکھاری کا رشتہ اگر بے غرض ہوتو یہ بھی برا مقدس رشتہ ہوتا ہے چھر ملک متبول کی سوائح عمری (سفر جاری ہے) پر میرامضمون لکھنے کی وجدان کی لکھی ہوئی ہید چند لائنیں بنی ہیں۔اگر چہ بطور پبلشرز انہوں نے کی کٹائیں چھائی ہیں۔ پچاس کی دہائی سے لیکر ایک طویل عرصے تک ابنا ميكزين "چودهويں صدى"، با قاعدى سے شائع كرتے رہے ہيں ان كاتحكيق سفر نصف صدى يدميط بمحران كي اخ حيات مين كلمي في بيد چند لائين أي اعدر كمال كي حيالي ركفتى بين - ملك مقول احمد لكهة بين " بجهديداعتر اف كرفي ميس كونى شرم كونى ججك ادركونى رکادٹ نہیں ہے کہ میں تعلیمی سیفیکیٹس ، ڈگریز اور دستاویز ی حوالوں سے انتہائی کم علم ہوں گر پھولوں کے درمیان رہ کرخوشبودار ہو حانے والی مٹی کی طرح شعراء، مصنفین، مترجمین ، محققین اور عالی ظرف انسانوں اور کتابوں کے داخلی جمال سے فیضیاب ہوا اور میں خود بھی ایک کتاب بن گیا بقر با بچاس سالوں سے میرا اُٹھنا میٹھنا اور سونا کتابوں کے ماتھ ہے۔ جھے این ہرمائس کے ماتھ ال بات کا اعتراف ب کیمرے پروردگارنے

جھے ہائیوں ، کا وشوں اور کا رو پاری جدو جہداور میری کا رگز ار یوں کی وجہ ہے نہیں بلکہ یہ سب بھے ہولا کریم نے جھے میری مال (بے بی ) کی دعاؤں کے بیتج میں دیا ہے"۔

ملک مقبول احمد کی فدکورہ بالا لائن کے بعد میرے ذہن میں جمیب جیب خیالات آتے ہیں بھی سوچتا ہوں کہ ڈگریز اور ڈگروں میں کیا فرق ہے اور ڈگریز کر گر گر اور ڈگروں میں کیا فرق ہوالا دی جا کیں تو کیا وہ انسان بن جاتے ہیں اور ہمارے ہاں ڈگروں کی قداد کیا ہے۔ آج وقت کا ایک المیدیجی ہے کہ تعلیم عام ہونے وگر کر واور جمار امعا شرہ آلودہ ہے المیے میں ملک مقبول جیے اغر رکنی جا جورجی انسانی اقد ارکز وراور جمار امعا شرہ آلودہ ہے ایسے میں ملک مقبول جیے اغر رکنی جا میں پڑھتا اور ان کے ہوئی کرتا ہوں جا ہے۔ آئیس پڑھتا اور ان کی قدر کرئی جا ہے۔ آئیس پڑھتا اور ان کی ملاحتوں کا کوئی کے گھوکروں سے آئیس پڑھتا ہوں تو میں ان کی صلاحیتوں کا ومعاشر کی گھوکروں سے آئیس خراج شخصین ضرور چیش کرتا ہوں۔ اس لئے میں اپنی آج میں ملک مقبول احمدے نام کر رہا ہوں۔

کی اس تحری کو ملک مقبول احمدے نام کر رہا ہوں۔

قار کین محترم! میں اپنی اس تحریر کوتھرہ اس لئے نہیں کہوں گا کہ کتاب پرسینر کریں ہوں گا کہ کتاب پرسینر کریں ہوں گا کہ کتاب پرسینر کریں ہوں گا کہ خوالوں کے تبعرے موجود ہیں جن میں ڈاکٹر صفور محمود علی سفیان آ فاتی ، ڈاکٹر الور بھر واجد سدید ، ڈاکٹر طارق اساعیل ساگر ، سید واجد رضوی ، ابوالا میاز علی مسلم ، قاضی ذوالفقار احمد تم نموی ، ڈاکٹر اللہ بخش وغیرہ کے علاوہ مشاہیر کی آ راء میں بھی بیمیوں لوگوں نے اظہار عقیدت کیا ہے جن کی تفصیل کتاب کے آخر میں موجود ہوائے حیات "سفر جاری ہے" میں ملک مقبول احمد نے اپنی زندگ کے تمام پہلودی پر مفصل ردشی ڈائ کی ہے اپنی زندگ واقعات کے علاوہ میگزین "جودھویں صدی" اور "اماب کے یارانے" سب بچھاس واقعات کے علاوہ میگزین "جودھویں صدی" اور "اماب کے یارانے" سب بچھاس کتاب میں اللہ ہیں اور بیس کو پر حکوم آتا ہے ۔ یہ کتاب ہمیں ایک روشن جائے ہے ملواتی ہے۔ اس لئے قار "مین کو یہ کتاب شرور پڑھنی چا ہے ۔

قارئین کرام! ایک کتاب لکھنے میں ککھاری کی صرف نیندی قربان نہیں ہوتی ہے بلکداس کا خون بھی سوگھتا ہے۔ کتاب صرف خوبصورت ٹائٹل بحتی کا غذاور دکش جلد ہی کا نام نہیں ہے۔ بلکداس میں لکھنے والے کے تجربات، مشاہدات، قبلی واروا تیں، دماغی عرق ریزیاں اورخون جگر بھی شامل ہوتا ہے اس کے تحربات کھاری طبقے پر ہمیشہ جربی ک کی پائی جاتی ہے۔ میں اس شاندار کا وش پر ملک مقبول احمد کومبارک بادبیش کرتا ہوں اور دُعا گوہوں کدان کا میکا میاب سنم ہمیشہ جاری رہے اس میں آئیس نہ تو بھی کوئی تھاوٹ محسوں ہواور نہ تی کوئی رکا وٹ آئے۔

آ خریس این قلم کار دوست راجه عدیل بھٹی کاشکر گزار ہوں کہ ان سے جھے اکثر اس تم کی اچھی کتابیں بل جاتی ہیں کہ جن کو پڑھ کر تازگی لمتی ہے اور جن پر لکھ کرخوشی محسوس ہوتی ہے۔

> » روزنامه ٔ اپنادلین ٔ میرپور (آزاد کشمیر)

.....☆☆.....



# فهرست

| 59 | ڈاکٹرانورسدید            | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
|----|--------------------------|---------------------------|
| 61 | ڈاکٹر طارق <i>عزیز</i> . | ☆                         |
| 65 | پروفیسر جمیل آذر         | ☆                         |
| 75 | محر سعید بدر قادری       | ☆                         |
| 79 | على شاه                  | ☆                         |
| 82 | اظهرجاديد                | ☆                         |
|    |                          |                           |

.....0......

# شناسائی

لا ہور کے اردو ناشرین کے حلقے ہے کچھ عرصہ قبل ملک مقبول احمد ایک مصنف ک صورت میں رونما ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اشاعتی سفر کی کہانی آپ بتی كى صورت يلى كلى اورائي "سفرجارى ب، كاعنوان ديال كتاب كى دوسرى الهم بات یہ ہے کہ ملک صاحب نے اسپنے ادارے مقبول اکیڈی کے مصنفین کے تذکرے کو بھی اس كتاب مين نمايان اور باوقار حيثيت دي اوراس بات كاعتر ان بھي كيا كه وه اہل قلم نہيں ہیں کیکن مصنفین اوران کی کتابوں کے درمیان بیٹے کران کو بھی قلم اٹھانے اور کاغذ برایخ خیالات اتارنے کاشوق پیدا ہوگیا۔ دلچیپ بات رہے کہ پیشوق بھی ان کے باطن ہے خود پیدانہیں ہوا بلکہ اس طرف انہیں ان کے بوتے بوتیوں نے لگایا جو دادا ہے ان کی زندگی کی کہانی سنتے تو تقاضا کرتے کہ بیلکھ ڈالئے۔اب بیلا ہور کی اشاعق زندگی کا ہے مثال واقعہ ہے کہاس کتاب''سفرجاری ہے'' یرمصنفین نے اپنے تیمر ہے اورمضامین لکھیے كرايك نى كتاب " يذيرانى" كي عنوان بي بن كى اوراب " شناسانى" بهى اى تسلسل ميس شائع ہورہی ہے۔اب بیلکھنا بھی ضروری ہے کہ''سفر جاری ہے''ممتاز ادیب جمیل آ ذر نے پڑھی تو انہوں نے ایک تبعراتی کتاب''راوِنور دِشوق'' لکھ ڈالی جس کا مرکزی کردار ملك مقبول احمرصاحب بين \_ زيرنظر كمّاب ' شناسا كي' ميں اول الذكر تينوں كما بوں يعني "سفر جاری بے" ،" پذیرانی" اور" راہ نورد شوق" پر لکھے گئے تبھرے پیش کئے گئے ہیں۔

لكين والول مين و اكثر عبد القدير خان، بانوقدسي، علامه عبد الستار عاصم، دردان نوشين خان، پروفيسر شفيع بهرم، صائم نورين بخارى، گو برملسيانى اور متعدد نامور اديب شائل بين-اخبارات اور رسائل كتيمرول كويمى نمايان جكددى گئ ب- يه كتاب مطالع كانو كهامواد فرائم كرتى بهاور سائقة كتابول خيمطالع پرجمى داغب كرتى ب-

روزنامهٔ 'نوائے وقت'' ۲۰ نومبر النام

# شناسائی

''شناسائی'' مک مقبول احمد کی تازہ تھنیف ہے جو تین حصوں پر مشتل ہے۔
حصداول اُن آ راء پر پی ہے جو نا مورا ہل قلم نے اُن کی خودنو شت سوائے حیات''سفر جاری
ہے'' پر دی تھیں۔''سفر جاری ہے'' کو اتی پذیرائی حاصل ہوئی اوراس کی مختلف جہتوں پر
اس تو اتر سے لکھا گیا کہ ان تحریوں اور تیمروں کو سیجا کرنا لاز می تھم ، البدا اِن حروف
پذیرائی کو'' پذیرائی'' کے نام سے شائع کر دیا گیا۔ لیکن ملک مقبول احمد نے اس میں
جدت سے پیدا کی کہ ہرتبمرہ نگار کے سوائے اور اُس کے ساتھ اپنے تعلق خاطر کے حوالے
سے مکمل تعارف بھی شامل کر دیا۔ اس رنگ جدید کی وجہ ہے'' پذیرائی'' کو بھی قارئین اور
ملک مقبول احمد کے جا ہے والوں نے از بس سراہا۔ ان حروف ستائش کو''سناسائی'' کے
حصددم کی زینت بنا گیا ہے۔

حصد سوم پروفیسرجمیل آذرکی''راه نور دِشوق''پرمعروف ادیبول کی آراء اور تجرول پرمشمل ہے۔''راه نور دِشوق'' ملک متبول احمد کے ساتھ پروفیسر جمیل آذر کا اظہار واقر اگرشی ہے جے انہوں نے کمال مہارت کے ساتھ کتا بی شکل میں مجسم کیا ہے۔ ہرعش کوئی نہ گوئی گل کھلاتا ہے۔ پروفیسر جمیل آذر اور ملک مقبول احمد کے عشق نے''راہ نور دِشوق'' کوجنم دیا ہے۔

یوں ہم کہے سکتے ہیں کہ''شناسائی'' ملک مقبول احمہ کے اُن''شناساؤں'' کی

تحاریراورتعارف پرشتمل ہے جوائن کے ادبی سفر کے گواہ اور تخلیقی ای کے مداح ہیں۔وہ ادبیب اور شاعری جو پہلے صرف ملک مقبول احمد کے احباب میں شامل تھے، ان تعارف ورق درورق اتنا دراز ہوا ہے کہ ملک مقبول احمد اب ''متبول کے '' کی بجائے''مقبول Facebook ''کے نام سے (پیچانے جائیں گے۔

# پذیرائی سے شناسائی تک

فرانسیسی نقاد رولاں بارت (Roland Barthes) نے کہا تھا کہ لکھت ۔ لکھتی ہے''۔ میں نے اس کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا ''تخلیق'' تخلیق کرتی ہے یا "کتاب، کتاب لھتی ہے"میر ہے ول کی تقدیق ملک مقبول احمد کی کتاب "سفرجاری ہے" نے کردی۔انبوں نے بیکتاب جنوری 2007ء میں شائع کی۔ بیکتاب اُن کی اپنی آپ بتی ہے۔انہوں نے اپنی آپ بیتی کو اِس منروری سے سپر دقلم کیا جس میں انہوں نے ند صرف اینے اوراینے وقت کے بارے میں لکھاہے بلکہ تمام لوگوں اور تمام وقت کے بارے میں کھاہے۔جونہی میہ کتاب منصر شہودیر آئی تو اہل نظرنے اے کشادہ دل ہے پذیرا اُل بخشی اور کم وہیش سو(100) کے قریب ادیوں، شاعروں، دانشوروں اور نقادوں نے اپنے خیالات کاتح ری طور برخلوص نیت کے ساتھ اظہار کیا۔ان مشاہیر کی تحریریں اتی صداقت پر مِنْ تَقِيلِ كه مصنف نے انہیں'' یذیرائی'' کے نام ہے شائع کر دیا۔'' یذیرائی'' کی اشاعت میں مصنف نے کمال بیکیا کہان کی تحریروں کے ساتھ مصنفین کا تعارف اِس خوبصورتی ہے كرايا كدادب مين "تعارف نامه" كے نام ہے ايك نئي صنف ظہور ميں آگئي۔ ملك مقبول احمد ک آپ بیتی جو یا'' پذیرانی'' إن میں اُن کے ظوص، محبت اور حسن کاب پایاں دخل ہے۔ جن ادیوں نے اُن کی کتاب 'مفر جاری ہے'' پراپنے پرخلوص تا ثرات کا اظہار کیا اُن میں وْاكْثُرْ صْغَارْ مُحْوْدَ، وْاكْثُرْ الْوْرْ سَدِيدِ، وْاكْثْرْ رَشِيدْ الْحِدْ، وْاكْثْرْ خُواجِهِ مُحْد زكريا، ڈاکٹر دحید قریش، ڈاکٹر وزیرآغا،مجر منشا یا دعلی سفیان آفاقی، ڈاکٹر طارق عزیز، اے حمید،

شعیب بن عزیز ، ابوالا متیاز ع\_س\_مسلم ,قمر نقوی اور دُّ اکثر الله بخش ملک جیسے متعدد مشاہیر شامل ہیں \_

مارچ 2007ء میں مجھے ڈاکٹر انورسدید نے ملک مقبول احمد کی خودنوشت سوانح حیات "سنر جاری ہے" کا ایک نسخہ ارسال کیا اور ساتھ ہی ریجی فرمایا کہ میں اس برایخ تاثرات وخيالات كاظهار ضروركرول \_ يثل ان دنون عليل تقااور طبيعت لكصفى كاطرف مأكل نہیں تھی کچھ دنوں بعد ڈاکٹر صاحب کا یا دنامہ آگیا اور تاکیدا کہا کہ جلداز جلدا بنی رائے کا ا ظہارتح بری طور پر انہیں ارسال کردوں ۔ میں بغیر کتاب پڑھے اس پرتبصرہ یا رائے دینے کو پندنہیں کرتا۔ لہذامیں نے کتاب کی ورق گردانی شروع کردی۔ اب جوں جوں میں کتاب یر هتا گیا تو ن توں میں اِس کتاب کی تخلیقی خوشبوے سرشار ہوتا چلا گیا۔ میں نے ایک طویل تبمرہ سپر دقلم کر کے ڈاکٹر انور سدید کوار سال کروہ یا۔ جب ملک مقبول احمد صاحب نے میرا تبمره يزها توانبول نے مخبت كربرا يى زمشيري آوازيس مجينيليفون كيا اورميرے تبرے کو بے حدیبند فرمایا اور میراشکریدادا کیا۔ میں نے اوپر فدکورہ سطور میں کہا ہے کہ تخلیق تخلیق کرتی ہے۔ میں نے پھر' مفر جاری ہے'' پر پوری کتاب سپر دقلم کی اور اسے ''راه نور دِشوق'' کے نام سے مکتبہ فکر وخیال، لا مور نے 2008ء میں شاکع کیا۔ میں نے اویر ذکر کیا ہے کہ انچھی آپ بیتی تمام لوگوں اور تمام وقت کے لئے ہوتی ہے۔''سفر جاری ہے'' نے میرے اندر کے واقعات ومشاہرات کو اتناتخلیقی طور پر بیدار کیا کہ میں ملک مقبول احمد کی شخصیت میں گم ہوگیا یا ملک مقبول احمد میری ذات میں تخلیل ہوگئے ۔ ایک اہم بات سے ب کہ جب ہم پرانی باتوں کو یاد کرتے ہیں تو ایک طرح کی ناستلجائی کیفیت ہم پرطاری ہوجاتی ہے۔ میں نے ''راہ نور دِشوق'' کا اختامیان الفاظ پر کیا:۔

"میرااورملک مقبول احد کامحبت اور دوی کا پراسرار وحانی رشتہ ہے۔میری

اس دوتی کوآج پورا ایک سال ہو گیا ہے۔آج بروز جمعہ 16 مئی 2008ء کو جب میں اس کتاب کے اختقا میرالفاظ سروقلم کررہا ہوں تو میں اپنی دوتی کی پہلی ، سالگره (First Anniversary) منار با ہوں \_ پورے ایک سال میں اُن کی خودنوشت سوائح حیات ' سفر جاری ہے'' کا ہم سفر رہا ہوں، میں رات دن ملك صاحب كى كماب كى ورق كرداني كرما رہا۔ جب گزشتہ نومبر 2007ء كو میں اپنے چھوٹے میٹے گو ہرجمیل ہے ملنے دوئن گیا تب بھی اپنے ساتھ اُن کی کتاب کو لے گیا۔ مطالعہ کے دوران کی مرتبہ میری آنھوں ہے آنسو تھلکے میرے خیالوں اورخوابوں میں ملک مقبول احمد اور اُن کی تحریر دہی اور میں اس پر غوروفکر(Contemplation) کرتار ہا۔ جیرت ہے کہ ہرزاویہ ہے جھے اپنا بى عكى جميل نظرآيا ميرى أن سے اب تك بالمشافد ملا قات نہيں ہوئى \_ ليكن أن کی زم اور شیری محبت سے لبریز آواز ٹیلیفون برسنتا ہوں تو خوثی ومسرت سے سرشار ہوجاتا ہوں۔اب پیٹنہیں میری پیرکتاب اُن کی سوانح حیات ہے یا میری یا ہم دونوں کی یا ہمارے پورے معاشرے کی جس میں ہم سب رہ رہے ہیں اپنی يورى خويول اور خاميول كے ساتھ! \_ ميل اتنا جانتا ہوں كه ملك مقبول احمد كي داستانِ حیات حسن وصدانت کی کہانی ہے ''حسن تی ہے اور بی بی حسن ہے'۔

ملک متبول احمد نے'' پذیرائی'' کے حوالے سے اپنے پرستاروں کا تعارف اس نفاست،خوبصورتی بمجت اور ریگانگت سے کیا ہے کہ دہ بذات خوداد ب پارے بن گئے ہیں۔ و کیھئے ڈاکٹر انورسد بدکا تعارف دہ کس محبت سے کراتے ہیں:۔

''میرا ذاتی مشاہرہ ہے کہ ڈاکٹر انورسدید دریا دل انسان ہیں آئیمں کی ستائش اور صلے کی تمنانہیں ، اُرد دادب کی خدمت ان کامشن ہے اور وہ انتقک

ملک مقبول احد کے ہاں حسن لطافت اور جسن مزاح کوٹ کوٹ کر مجیمی ہوئی ہے۔اس کی ایک مثال علامہ عبدالتار عاقم کے تعارف سے پیش کرتا ہوں جو انہوں نے ''پذیرائی'' کے والے سے کرایا ہے: ''

''علامہ عبدالتار عاضم میرے عزیز ترین دوستوں میں سے ہیں۔انہوں
نے بہت سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنار کھا ہے،میراخیال ہے کہ عبدالتار عاصم کے
پاس ضرور کوئی گید رشتھی ہے کہ کئ و یلے مشترے،آ دارہ گرو،افعائی گیرے، فلمی
اداکار،صحافی ،ادیب،صنعت کار،سیاستدان،علاء، وکیل، شاعر وغیرہ ان کے
گردیدہ ہیں، دہ عجبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں اور میں کہرسکتا ہوں کہ اس
وقت لا ہور میں وہ داحدادیب صحافی ہیں جن کا کوئی دشمن نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وشمن

'' پذیرائی کی اشاعت کے بعد شناسائی کی اشاعت اِس لئے ضروری ہوئی کہ ''سفر جاری ہے'' کے حوالے ہے بعض مشاہیراد ہاء کے، جو باوجوہ اپنے تبعرے ارسال نہ کر

سکے تھے، تبھر ے اور خطوط موصول ہونے لگے۔ اِن مشاہیر میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے مایہ تازیا کتان کے نامورایٹی سائنسدان اور مشہور افسانہ و ناول نگار بانو قد سیہ جمی شامل ہیں۔ ملک صاحب ان وانشوروں کے تبعرے، خطوط یا تاثرات کتاب میں یونہی نہیں چھاپ دیتے بلکہ ان مصنفین کا تعارف آئی خوبصورتی اور ہنروری ہے کراتے ہیں کہ تبعرہ نگار کی پوری شخصیت آئینہ ہوجاتی ہے جوان کے لئے باعث مسرت ہوتی ہے۔''شناسائی'' کیسے بین افظ میں ملک متبول احمد کلصے ہیں:۔

''میری آب بین ''سفر جاری ہے'' حیسب کر آئی تو اسے اہل ادب نے بے حد يذيرائي عطاكي ـ ذاكرُ صفدرُ محود، ا\_حيد على سفيان آفا قي، شعيب بن عزيز، ذاكمُ طارق عزيز، ابوالا امتیاز ع۔س۔مسلم اور ڈاکٹر انورسدید جیسے نامورادیوں نے اس کتاب کے پیش الفاظ لکھے۔لیکن پھریا کستان اور ہندوستان کے اکثر مقامات سے خطوط اور تبھرے آنے لکتے تو مجھے احساس ہوا کہ محبت اور دیانت ہے گزاری ہوئی زندگی کا اپناایک جادو ہے۔اس زندگی کے تذکرے میں پڑھے جانے کی صلاحیت بھی ہے اور یہ بعض لوگوں کی رہنمائی بھی كرىكتى ہے۔ حدید ہے كداُردو كے نامورمصنف، انشائيه نگار اور دانشور پر وفيسر جميل آذر نے ميرى ديهاتى زندگى ميں اسيخ كاؤں كى زندگى كے نقق ش ديكھے ادرا يك كتاب "راونور دِشوق" کے نام کے کھی جس میں میری کتاب پر تقید و تبعرہ کیا گیا ہے اور اس عمل میں انہوں نے ا بے آپ کو بھی دریافت کیا اور اپنی خود نوشت بھی لکھ ڈالی۔ ڈاکٹر انور سدید اور جناب آصف بھلی کی رائے کے مطابق ایس کیاب انہوں نے پہلے بھی نہیں رکھی' آگے چل کر ملک صاحب رقمطراز ہیں''سفر جاری ہے'' پر اخبارات اور اہل ادب دوستوں کے تبروں پر شتل کتاب'' پذیرائی'' کے نام ہے جیپ چک ہے۔اس میں ادیوں کے سوائی خا کے بھی موجود ہیں گئی صاحب علم دوستوں کے مطابی آب کتاب میں اوب کے طالب

علموں کے لئے بہت ساموادموجود ہے'۔ بعدازاں ملک صاحب''شناسائی'' کی اشاعت کے بارے میں لکھتے ہیں:۔

''دلجیپ بات سے کے متذکرہ دو کتابوں کے چھپنے کے بعد بھی ارباب ادب کے خطوط اور ''سفر جاری ہے'' پرتیمرون اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہےاوراس کے ساتھ ہی اخبارات اور رسائل میں تیمروں اور تجزیوں کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا۔''راہ نور دِشوق'' (مؤلفہ پروفیسر جمیل آذر) پرتیمروں کی کیفیت الگ ہے، لیکن ان کا تعلق بھی کمی نہ کمی صورت میں سابقہ دو کتابوں سے قائم ہوتا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ قارئین کی دلچیں کے لئے یہ سب شناسائی کے نام سے ایک الگ کتاب میں جمع کردیئے جائیں''

''شناسائی''میں چؤتیس (34)صاحبان فکر ونظر کے تبھرے شال ہیں۔ ایہ ناز ایٹی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بڑی نجب= اور ژرف بنی کے ساتھ''سفر جاری ہے'' پرنہایت عمد واور دنشین تبعر و کیا ہے:۔

''جناب ملک مقبول احمد صاحب کی نہایت دلچیپ کتاب بلکہ سوائ حیات ''سفر جاری ہے' جب کھو لی تو بند کرنامشکل ہوگیا۔ آپ نے دوستوں عزیز وں کے بارہ میں نہایت دیانت داری سے سید ھے سادے الفاظ میں تیمرہ کیا ہے۔ بہت سے حضرات سے میری بھی شناسائی ربی ہے اور میں ملک صاحب کی گہری نظر اور مردم شناسی کی درخشاں مثال ہے۔ حالی نے شاید ملک صاحب کے لیے یہ پیاداشعر کہا تھا۔

نہال اس گلتاں میں جتنے بوھے ہیں بمیشہ وہ نیچ ہے اوپر چڑھے ہیں آپ کی زندگی کاسفر سلسل محنت اور جدو جہد کی ورخشاں کہانی ہے آپ نے ایک طویل دلچے سفر کوقلم بند کر کے ایک ورزے میں بند کر دیا ہے آپ کا

پبشنگ اداره''مقبول اکیڈی''ایک اہم تو می ادارہ بن گیا ہے جس کی زندہ مثال اس ادارہ کی گیارہ سوسے زیادہ مطبوعات ہیں۔

مجھے بے صدخوتی ہے کہ ملک مقبول احمد صاحب نے اپنا فن علم اور تجربها پنی اگلی نسل کو نتقل کر دیا ہے۔اللہ تعالیٰ اس شع کو ہمیشہ ہمیشہ روشن رکھے اور پاکستانی عوام کے لئے مشعل راہ بنائے رکھے۔آمین

متاز نابغەردز گارافساندو ناول نگار بانو قدسیه''سفر جاری ہے'' پرتبھرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں ' میری ساری زندگی اپنے ذاتی اوراد بی دوستوں کے ساتھ اس بحث میں گزری کہ وہ اینے بارے میں بچ ضرور بولیس لیکن دوسرے کے پورٹرے سمر راہ دھونے ہے اجتناب كريں مقبول صاحب كوجن لوگول كے نامناسب رويوں كاسامنا كرنا يزا، انہوں نے اس کا ذکر تو ضرور کیا ہے لیکن اُن لوگوں کے نام ظاہر نہ کر کے اعلیٰ درہے کی شرافت کا شوت مہیا کیا ہے۔اک شرافت کا تعلق اُن کی این ذات ہے بھی ہےاوراُن کی وراثت ہے بھی''۔ ''شناسائی'' میں جن نامور ادیوں کے تصرے شامل ہیں اُن میں فدکورہ بالا شخصیتوں کے علاوہ محمد آصف بھلی، جبار مرزا، شفیع ہمرم، انوار فیروز، صائمہ نورین بخاری، دردانه نوشين خان، ايم آرشابه، صابرآ فاتى، شنرادمنير احمد، رئيس احمد رئيس، معصوم شرقى، علامه عبدالستار عاصم، عكيم محمه عزيز الرحن جكرانوي، پروفيسر ڈاكٹر علامه اياز ظهير ہاڻمي، حافظ حسين احمد،ميال مجمر سعيد شاد، مقصود احمه چنټا ئي،سير سلمان گيلا ني، رانا عام رحنٰ محمود، ابوالعمار بلال مهدى،اشفاق احمدورُ الحجي عبدالقيوم،مناظر عاشق برگانوي شامل بين \_علاوه ازیں روزنامہ'' پاکتان''، روزنامہ''ٹوائے وقت''، اور ماہنامہ''جہارسو'' میں شائع شدہ خصوصی تبعرے بھی' شناسائی'' کی زینت ہے ہیں۔ان تبعروں ہے آسانی سے اندازہ لگایا جاسكتاب كدد سفرجادى ب كوغير معمولى يذريانى ملى جسى كى جھے اپ عبد مين نظير نيس ملتى۔

ڈاکٹر انورسدیدا پی''عرض سدید'' میں لکھتے ہیں۔'' پذیرائی'' کے بعداب ملک متبول احمدائل ادب کے سامنے ٹی کتاب''شناسائی'' کے عنوان سے پیش کررہے ہیں۔ تو میں اپنی اس جیرت کو چھپانہیں سکتا کہ ان کی کتاب''سفر جاری ہے'' کو جو بالکل سادہ ی آپ بیتی ہے انتاقبول عام کیے حاصل ہوا؟''

آ کے چل کروہ اس سوال کا جواب بھی خود بی دیتے ہیں:۔

"ابآپ سوال کر کتے ہیں کہ" سفر جاری ہے"،" یہ برائی" اور" راہ نور دِشوق" کی اس بے پایاں مقبولیت کا راز کیا ہے؟ میرے خیال میں بنیادی وجہ تو ملک مقبول احمہ کے برصغیر پاک و ہند کے ناموراد یوں ہے روابط ہیں جو کتاب کی طباعت واشاعت اور پھر تقتیم تک محدودنہیں رہتے ۔ بلکہ ذاتی دوئتی میں تبدیل ہو جاتے ہیں ۔ دوسرے یہ کہ اس ہے قبل کسی ناشر نے اپنی خودنوشت خواخ عمری شائع نہیں کی۔ ملک مقبول احمہ نے ا نی نوعیت کی ایک الگ کتاب پیش کی تواش نے ہر پڑھنے والے کومتا ثر کیا۔اب مجھے یباں بھارت کےمتازمصنف زاد چودھری یا دآ رہاہے۔جس نے اپنی خودنوشت کا نام ''ایک عام آ دمی کی سرگزشت' کھا اور بیعنوان اتنا انو کھا تھا کہ اس عام آ دمی کے حالات حبات پڑھنے کے لئے برخض بے تاب ہو گیا۔ ملک مقبول احمد کی آپ بیتی نے بھی ایک ناشری آب بی مونے کی وجد ہے قبول عام حاصل کیا ہے۔ مزید سے کماس کتاب کے پیش الفاظ جب ڈاکٹر صفدرمحود ،علی سفیان آ فاقی ، ع۔س مسلم ،سید واحد رضوی ،قمر نقوی اور ڈاکٹر اللہ بخش ملک نے کھے تو کتاب پڑھنے والے ہرادیب نے سوچا کہ میں اس برادری کے ارکان سے کیوں چیچے رہوں۔ چنانچے برخض نے اپنے مطالعے کے ثمرات مك مقبول احمد صاحب تك پنجانے كى كاوش كى ميں ڈاكٹر انورسديدكى رائے كوقدركى نگاه ے دیکتا ہوں۔ میں اوپر ذکر کر چکا ہوں کر تخلیق بخلیق کرتی ہے یا کتاب، کتاب تھتی ہے۔

''سفر جاری ہے''ک تیجہ میں ملک مقبول اجمد نہ صرف نا شرسے ہرد لعزیز ادیب کی حیثیت سے نمودار ہوئے بلکہ اُن کے باطن ہے ایک خوبصورت مؤلف بھی جلوہ گر ہوا۔ انہوں نے بقول وَ اکثر انورسد یدا ہے گشدہ ارسا نے ''چودھویں صدی'' سے تین کہا ہیں ''گشن ادب'' ، '' المرافان غزل، اوز '' کمشدہ افسانے'' برآ کہ کیس برکی ہے وطن واپس آئے تو ''سیاحت نامرت ک'' میں اپنے مشاہدات جمع کے کچھ دوستوں کی فرمائش پر'' پیچاس ناموراد فی شخصیات'' کواپنے میں اپنے مشاہدات جمع کے کچھ دوستوں کی فرمائش پر'' پیچاس ناموراد فی شخصیات'' کواپنے روابط کی ردشی میں خاکہ دگاری کا موضوع بنایا، فلاح و بہود عامد کے لئے اسلامی کتابوں کی بلا تیسے کہ دہ ادیوں کی صف میں اس وقت شامل ہو سے جہائیس فرصت میسر آگئی اور اشامی کاروبارائن کے ہنرمند بچوں نے سنجال لیا تھا۔''

جب این رحت برای کا ووادی کا کا وروای کا کا وروای کے اس میں جب اور ایک اس میں جب 2007ء میں ' راہ نور وِشُوق' ' سپر دقام کرر ہا تھا تو میں نے اس میں ایک چیپٹر میں نے کہا تھا ' دو ہزار سات عیسوی کو دوفقید المثال شخصیات مصد شہود پر آئم کیں۔ ان میں ایک نشرو اشاعت کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ملک مقبول احمد کی دکش شخصیت شخصیت ہے اور دوسری عدالتِ عظلی کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی محرا مگیز شخصیت ہے۔ ملک مقبول احمد نے اپنی مچی اور دلچسپ خودنوشت سوائے حیات' سفر جاری ہے'' لکھ کر دنیا ہے اور بسلس افتخار محمد چودھری نے ایک آمر مطلق کے سامنے بچے دنیا ہے اور جسٹس افتخار محمد چودھری نے ایک آمر مطلق کے سامنے بچے اور جرات کا مظاہرہ کرکے دکالا ہرادری میں بالعوم نیا جوش دولولہ پیدا کردیا۔''

بس میری دانست بیس ملک مقبول احمد کی آپ بی استر جاری ہے'' کی کامیا بی کا استر جاری ہے'' کی کامیا بی کا راز سچائی اور دلچیں بیس مضمر ہے۔ طباعت واشاعت کتب اور اوب بیس گر انقد رخد مات بجا لانے پر ملک مقبول احمد کوظیم آرا فاؤنٹریشن کی جانب سے لائف اچیومنٹ ایوارڈ عطا کیا گیا۔''شناسائی'' بیس'' پنے میائی'' اور'' راونور وشوق'' پردیئے گئے تیمروں اور تجزیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یوں''شناسائی'' کے تمن ابواب ہیں، پہلے جصے میں''سفر جاری ہے'' پر

تیمرے ہیں تو دوسرے اور تیسرے جصے میں 'پذیرائی'' اور' دراو نور وشوق' پر ہیں۔
''پذیرائی'' کے حوالے ہے جن ادباء کے تیمرے شامل ہیں اُن شی اظہر جاوید، اعتبار ساجد،
پروفیسر سید شیر حسین شاہ زاہد، ڈاکٹر امجد پرویز، ڈاکٹر انور سدید، علامہ عبدالتار عاصم اور
بدر منیر کے علاوہ روز نامہ خبرین قابل ذکر ہیں۔ اس طرح جن اصحاب نے ''دراہ نور وشوق''
پر تیمرے سپرد قلم کئے ہیں۔ اُن میں اعتبار ساجد، ڈاکٹر امجد پرویز، ڈاکٹر انور سدید،
شفیح ہمرم، صائمہ نورین بخاری اور رسائل اور روز ناموں میں ''قومی ڈائجسٹ''اور
روز نامہ ''نوائے وقت'' شامل ہیں۔

''شناسائی''معنوی اورصوری اعتبارے ملک مقبول احمدی یادگار کتابوں میں شار کی جائے گ۔ یقیناً یہ کتاب طالم علموں کے لئے مشعل راہ کا کام دےگی!

## مقبول احمد کی شناسائی سے شناسائی تک

ملك مقبول احداب سكدبند پبلشر يحمتاز مصنف اور مؤلف كابلندمقام حاصل كر يكي بين، حال بي مين "شناساني" كعنوان سے أن كى 14 ويں تصنيف منصة شهودير آئی ہے۔جن میں ملک صاحب کی ذات اور اُن کی تصنیف ''سفر جاری ہے' کے بارے میں ابل علم وادب اور متاز قلد کاروں کی آراء سامنے آئیں یا اخبارات وجرا کد میں اُن کے ہارے میں تبھرے اور جائزے جھے۔ کتاب میں شامل ٹی آ راء کی تعدادتمیں کے قریب تبمرے صرف تین یا چار ہیں۔ پنظر غائز دیکھا جائے تو ہم نے جن کوآٹڑاء میں ثار کیا ہےان میں ہے کئی واقعثاً تبصروں اور جائز وں برمشتمل ہیں ۔ان میں ٹامورسائمنىدان اوروطن عزیز یا کستان کوایٹی قوت ہے ہمکنار کرنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خال سب سے اہم ہیں اوران کانام نامی ادراسم گرامی سب سے اوّل درجے برہے۔اس کے بعد یا نوقد سیے جھرآ صف بھلی، جبار مرزا، ملك محمرمجوب الرسول قادري، عبدالستار عاضم، پروفيسرشيرسين زابد، شفيع جدم، انوار فیروز، صائمه نورین بخاری، شامد بخاری، کو ہرملسیانی، پروین طارق، دردانہ نوشین، ایم آرشابد،صابرآ فاقی بشنرادنسراحهه، کیس الدین رئیس، تکیم عزیز الرحمٰن جگرانوی، ڈاکٹر علامه سید ایا زظهبیر ہاشی، حافظ حسین احمد ،میاں محمد سعید شاد ،مقصود احمد چنتائی ،سید سلمان گیلانی ، را نا عامر رحل محمود، ابوالعمار بلال مهدى، اشفاق وڑائج ،عبدالقيوم اور مناظر عاشق ہرگانوى شامل ہں۔

ملك مقبول احمدنے اپنی كتاب "شناسانی" كومتاز ادبیب طارق عزیز ، ناصر نقوی

اورنا چیز راقم سعید بدر کے نام معنون کیا ہے۔ ابتدائی متاز نقاداور محقق، نامورادیب اور بلند پاییشاع ڈاکٹر انورسدید نے ''عرض سدید' کے نام سے لکھا ہے جواپنے نام کے معنی کے اعتبار سے ندسدید ہے اور نہ شدید۔ بلکہ وہ اپنے دائن میں تعریف و توصیف کے خوشنما پھولوں کا گل دستہ لئے ہوئے ہے۔ انہوں نے ید کچسپ سوال اُٹھایا ہے کہ' سفر جاری ہے'' ''پذیرائی'' اور' راہ نور و شوق' کی اس بے پایاں مقبولیت کا راز کیا ہے؟ جس کا جواب وہ خودہی پیش کرتے ہیں اور لکھتے ہیں:

''میرے خیال میں بنیادی وجہ تو ملک مقبول کے برصغیریا کستان دھند کے نامورادیوں سے روابط ہیں جو کتاب کی طباعت واشاعت اور پھرتقسیم تک محدودنہیں رہتے بلکہ ذاتی دوئی میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ دوسرے پیکهاس سے قبل کسی نے اپنی خودنوشت سوائح عمری شائع نہیں کی۔ملک مقبول احد نے اپنی نوعیت کی واحد کتاب پیش کی تو اس نے ہریزھنے والے کومتا ٹر کیا ..... مل مقبول احمد کی آپ بیتی نے بھی ایک ناشر کی آپ بیتی ہونے کی دجہ سے قبول عام حاصل کیا ہے۔ مزید برکداس کتاب کے پیش الفاظ حب ڈاکٹر صفدرمحود، على مفيان آفاقي، (أكثر طارق عزيز المصيد بشعيب بن عزيز ، طارق اساعيل ساكر، ابوالا امتیاز ع\_س مسلم، سید واجد رضوی، قمر نقوی، اے حمید، شعیب بن عزیز اور ڈاکٹر اللہ بخش ملک نے لکھے تو کتاب پڑھنے اولے ہرادیب نے سوچا کہ اس برادری کے ارکان سے کیوں پیچیے رہوں۔ چنانچے ہر مخص نے اپنے مطالعے کے ثمرات ملک مقبول احمر تک پہنچانے کی کوشش کی۔ آخری بات یہ کے ملک مقبول احمد کوان کے کسی دوست نے مشورہ دیا کہ جن دوستوں نے ان کی کتاب پر تھرے کیے ہیں،ان کے 'تعارف نائے' بھی کتاب میں شامل کرلیں۔ چنانچہ

ملک صاحب نے ہر قلمکار کے تعارف ان کے اوصاف کی روثنی میں کرایا تو سب
استے پیند کیے گئے کہ متعدد لوگوں کو اپنے بارے میں ملک صاحب کی رائے
جانے کا اشتیاق پیدا ہوگیا، نتیجہ یہ ہے کہ ملک صاحب کے باطن سے ایک
مؤلف اور مصنف برآ مدہوگیا اور کتاب ہے کہ کا چاگئی۔''

ملک مقبول احمہ نے اپنے پیش لفظ میں زیر نظر کتاب'' شناسائی'' کی اشاعت کی غرض وغایت یوں بیان کی ہے۔

''دلچپ بات یہ ہے کہ''سز جاری ہے'' اور'' پذیرائی'' چھپنے کے بعد ارباب اوب کے خطوط اور''سفر جاری ہے'' پرتجروں کا سلسلہ جاری ہے اوراس کے ساتھ اخبارات ورسائل میں تجمروں اور تجزیوں کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا۔۔۔۔۔
میں نے مناسب مجھا کہ قارئین کی دلچپی کے لئے یہ سب''شناسائی'' کے نام ہے الگ کتاب میں جمع کروئے جا کیں ۔''

زیرِ نظر کتاب 'شناسانی' میں بھی ملک صاحب نے ہرجائزہ نگاریا تبعرہ نگار کے بارے میں کم ویش ایک صفحہ پر ' تعادف نام' پیش کیا ہے۔ ملک صاحب کا کمال یہ ہے کہ ادیب کتنا بی بیش کیا ہے۔ ملک صاحب کا کمال یہ ہے کہ ادیب کتنا کو بیا ہم اور نامور ہوان کا تعادف نامہ ایک صفحہ ہم ہوگا نہ زیادہ۔ ہرادیب ودانشور کواس کی اظرے ہرار کھنے کا ''سانچ' '' ' نیشہ' انہوں نے نہایت عمدگی سے گھڑ رکھا ہے۔ اور ''سیعہ نفر ہاؤ' کی طرح اے 'سیعہ مقبول' کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ان کے اس 'سیعہ مقبول' کے ذریعے تراثے ہوئے تمام ' تعادف نام دیا جا سکتا ہے۔ ان کے اس نخواہ وہ اپنے نام ومقام کے اعتبار ہے ''محود وایاز' کا درجہ کیوں ندر کھتے ہوں۔

ہرادیب کے جائداراور شائدار،الفاظ میں پیش کردہ'' تعارف نامے'' کے بعد، متعلقہ ادیب یا دانشور کا تیمرہ نظر نواز ہوتا ہے۔جس سے ملک صاحب کے ذاتی کردار و

اوصاف کے علاوہ ان کے ''کارناموں'' پراس قدرروشیٰ پڑتی ہے کہ نظر خیرہ ہوجاتی ہے۔ جناب ڈاکٹر انورسدید کے بقول جب کوئی نیاادیب یا قلمکار مقبول احمکا بہشا ہکارد کیتا ہے تو وہ بھی اس صف مقبول' 'شیں شامل ہونے کی سعی بلیغ کرتا ہے۔ اس دوڑ کا نتیجہ بہ نکلا ہے کہ علم وادب کے نامورادب پارے معرض وجود میں آرہے ہیں۔ جنہیں'' شہ پارے'' بھی کہا جاسکتا ہے جمسوس ہوتا ہے کہ ان ادب پاروں اور شہ پاروں کے لکھے کا سفر بھی انشاء اللہ طویل عرصہ تک جاری وساری رہے گا اور بقول علامدا قبالؒ ۔

لکسی جائیں گی کتاب دل کی تغیری بہت موں گی اے خواب جوانی تیری تبیری بہت

دلچپ امریہ ہے کہ تیمرہ نگاروں نے اپنے ایمازیس ملک صاحب کی تقینات و تالیفات کی دل کھول کر تعریف و تحسین کی ہے اور انہیں خراج تحسین چیش کیا ہے ان کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک صاحب کے انمال وکردار کے مختلف کوشے سامنے آئے ہیں۔ صائحہ نورین بخاری نے ادلی انداز میں ملک صاحب پر تحسین کے پھول برساتے ہیں۔ انہوں نے ملک صاحب کی زعدگی کے سنرکو'' فوشبوکا سنز' کا خوب صورت برساتے ہیں۔ انہوں نے ملک صاحب کی زعدگی کے سنرکو'' فوشبوکا سنز' کا خوب صورت نام دیا ہے۔ ایک جگدوہ رقمطرازہیں:

''دکھوں،غموں،خوشیوں کے بادلوں میں اگرسچائی اور سادگی کی روثنی پھوٹی پڑ رہی ہوتو''سفر جاری ہے'' کی ٹو بیر سناتی ہوئی'' پذیرائی'' کا گنبد بن جاتی ہے۔'' بھٹے اس اندھی بھیٹر میں تنہائی تمام عمر لوٹے جب اپنی ذات میں ہم قافلہ ہوئے صائمہ ٹورین بخاری نے اپنے دلؤاز تبعرہ میں اُردوسوائح عمری کو تعریف کا ایک شعبہ یا شاخ قرار دیا جائے اوراس کی دلچسپ گر تاریخ نیان کردی ہے۔

انہوں نے بتایا ہے کہ:

"مولانا سیرسلیمان عددی کے مطابق سوائح عمریوں کی تعداد 753 ہے جبکہ نصیرالدین ہاٹمی نے اُردوز بان کی قدیم ہوائ عمریوں کی تعداد 1200 بیان کی ہے"۔

یرمعری با صدر میرون کا میرون میرون کا میرون کا میرون کا کا میرون کا کار معموم شرقی نے ''سفر جاری ہے' پر تبعرہ لکھتے ہوئے حمرت انگیز اعکشاف کیا ہے کہ:

کوجسمانی اور دہنی صحت کے تحفظ کی موعظت کرتے وقت غالب کا مقبول عام شعر: تنگلرتی اگر نه ہو غالب

> ۔ تندرتی ہزار نعت ہے

ہیں کیا ہے۔اگر چہ بیشعر غالب سے منسوب چلا آر ہاہے گرحقیقت ہیر کہ شعر قربان علی سالک کا ہے۔جو غالب ہی کے عزیز شاگر دھے یشعریوں ہے:

عمدی اگر نه مو سالک

تندری ہزار نعت ہے

لیکن بہتر ہوتا تو وہ یہاں اس کامتند حوالہ بھی چیش کر دیتے جس سے بہت سول کا بھلا ہوتا۔ حکوم میں راحل کی ہذیں میں میں شدہ کے میں است

کلیم مجمر عزیز الرحمٰن جگرانوی نے اپنے خوبصورت انداز میں ملک متبول صاحب کوخراج تحسین پیش کرنے کے بعد کمی شاعر کاعمدہ شعر درج کیا ہے۔ جو ملک صاحب کے

بارے میں ہے:

مسکراہٹ دل نشیں اور شخصیت معقول ہے نام بھی مقبول، اس کا کام بھی معقول ہے ''شناسائی'' تین حصوں پرمشتل ہے۔ پہلے جصے میں وہ مضامین اور تبعر ہے

شامل ہیں جو ''سفر جاری ہے'' سے متعلق ہیں۔ جبکہ دومرے حصہ میں ان کی کتاب

''پذیرائی'' کے بارے میں 8 تعبرے موجود ہیں۔ ای طرح تیمرے جصے میں

''رافوریشوں' درائس ملک مقبول اندصاحب کی افخ آصنیف نہیں۔ یہ پی فیسر جمل آور کرشوات نگر

کا نتیجہ ہے لیکن انہوں نے یہ کتاب ملک صاحب کی آصنیف' سفر جاری ہے'' سے متاثر ہو کرکھی جو

بیک وقت ملک صاحب کی زندگی کا اصاطر کرتی ہے۔ یہ کتاب انشائی طرز نگارش کے مطابق کھی گئی

ہے۔ اس میں مصنف اور پبلشر دونوں کیہ جان دوقالب نظر آتے ہیں۔ اس حصہ میں ڈاکٹر انجد

ہرویز کی تحریر بزبان انگریزی شال کتاب ہے۔ بی 'زاو اور شوق' ، بی کے متعلق ہے۔ کتاب کے

ہرویز کی تحریر بزبان انگریزی شال کتاب ہے۔ بی نواد پھوٹ کی انہوں ماصاحب ملک کی بعض نامور

شخصیات کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ان شخصیات میں خواد محرز کریا، بشرگا انجاز ، نادیہ بخاری ، عمرانہ

مشاق ، ڈاکٹر انورسد یہ ، ڈاکٹر کیول دھر ، جمیع اخش ، ڈاکٹر مفتی غلام مرور قادری بخاری ، پروفیسر سید

مشاق ، ڈاکٹر انورسد یہ ، ڈاکٹر کیول دھر ، جمیع اخش ، ڈاکٹر مفتی غلام مرور قادری بخاری ، پروفیسر سید

مشاق ، ڈاکٹر انورسد یہ ، ڈاکٹر کیول دھر ، جمیع اخش ، ڈاکٹر مفتی غلام مرور قادری بخاری ، پروفیسر سید

مشاق ، ڈاکٹر انورسد یہ ، ڈاکٹر کیول دھر ، جمیع اخش ، ڈاکٹر مفتی غلام مرور قادری بخاری ، پروفیسر سید

مشاق ، ڈاکٹر انورسد یہ ، ڈاکٹر کیول دھر ، جمیع اخش ، ڈاکٹر مفتی غلام میرور قادری بخاری ، پروفیسر سید

مشاق ، ڈاکٹر انورس میں بدر ، مفاق حسین انجر شائل ، ایکر ام اللہ عاد آل ، میاں محمد عشان کی مواد کیور کیا ، سیال میں مصنوب کی مصنوب کی مصنوب کیا کر واد کیا ہوئی کو مساحب کیا کی ، سیال مصنوب کی مطابق کیور کیا ہوئی کور کیا کیا کر ام اللہ کیا کی ، کور کیا کور کیا کیور کیا کیا کی ، کر ان کیور کیا کی کور کیا کیور کیا کیور کیا کیا کی کور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیا کی کور کیا کیور کیا کی کور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیا کی کور کیا کیور کیا کی کور کیا کیا کی کور کیا کی کور کیا کیور کیور کیا کی کور کیا کیور کیا کی کور کیا کی کور کیا کیور کیا کی کور کیا کیور کیور کیا کیور کیا کی کور کیا کیور کیا کیور کیور کیا کیا کیور کور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیا کیور کیور کیور کیا کیور کیور کیور کیور کیا کیور کیور کیور کیا کور کیور کیا کیور کیور کیور کیور کیور

آخر کتاب میں مختلف او بیوں، شاعروں، تیمرہ نگاروں اور قلکاروں کے "تیمرہ نما مخضر جملے" پیش کیے گئے جوزیادہ تر"سفر جاری ہے" کے بارے میں ہیں۔ان تیمروں پرایک نظرے ملک صاحب کی شخصیت اوران کے کارنا مے کھل کرسامنے آجاتے ہیں۔

بہر حال مجھے میہ کہنے میں باق نہیں کہ ملک صاحب کی زیر نظر کتاب 'شناسائی' علم و ادب میں گراں قد راور مفیداضا فیہ ہالبتہ ملک صاحب کے خت احتیاط کے باوجود کتاب میں کہیں کہیں اغلاط رہ گئی ہیں۔ اُمید واثق ہے کہ علم و تھمت کے ذوق وشوق رکھنے والے حضرات اس کتاب ہے استفادہ کریں گے۔

\*\*\*

## ''شناسائی''

لاہور میں مقیم ممتاز اریب ، ناشر اور دانشور ملک مقبول احمد جہاں اپے تخلیقی سفر کے ذریعے گزشتہ سالہا سال ہے اوب کی خدمت میں معروف ہیں وہاں بطور پبلشر مقبول اکثر ہی کے دریعے گزشتہ سالہا سال ہے اوب کی خدمت میں معروف ہیں وہاں بطور پبلشر مقبول اکثر نا قابل فراموش ہیں۔ بابائے قوم نے فرمایا تھا کہ'' کام ، کام اور صرف کام' ملک مقبول احمد شہرت کے پیچھے بھا گئے کے بجائے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور شاند روز اوب کی شہرت کے لیے کوشاں ہیں۔ ملک مقبول احمد نے اپنے ادارے سے نہ صرف بے صد معیاری کہ بیس شائع کیں بلکہ ان گنت با صلاحیت اور شیقی تخلیق کاروں کو متعارف کرایا۔ سو انہوں نے ببلشنگ کے شعبہ کوایک وقارعطا کیا۔ اتنا کام کرنے کے باوجود ملک مقبول احمد نے اپنی تقی صلاحیت کے ذریعے اپنی انہوں نے ببلشنگ کے شعبہ کوایک وقارعطا کیا۔ اتنا کام کرنے کے باوجود ملک مقبول احمد نے اپنی تو انا تخلیقات کے ذریعے اپنی ذات کے کرب کا اظہار بھی گا ہے گر نے رہتے ہیں اور تمام ترمم و فیات کے باوجود اپنی قار کین کی خدمت ہیں کوئی شرک کو منفر دھینے پیش کرتے رہتے ہیں۔

محترم دوست بلال مهدی کے ذریعے ملک مقبول احمد کی کتاب''شناسائی''بطور تحذ لی۔ کتاب کے سرورق اور نام سے کتاب پر کسی روبانوی ناول کا گماں ہوالیکن کتاب کا مطالعہ کیا تو بیا پی نوعیت کی منفر دکتاب ثابت ہوئی''شناسائی'' تمین حصوں پر مشتمل ہے اور ہر حصد ملک مقبول احمد کے فن وشخصیت پر کیے گئے معروف اہل قلم کے تیمروں اور پر مغز آراء

پر مشتل ہے۔حصداول میں ملک مقبول احمد کے سوان حیات 'نسفر جاری ہے'' پر مشمل ادب کے صف اول کے شاہسواروں کے خطوط ،اخیاری مضامین اور مختصر تبصرے شامل ہیں۔انہی مبصرین میں محن یا کتان اور یا کتان کے شہرہ آفاق سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے "سر جاری ب " پرخوبصورت تبعرے کاعلس بھی شائع ہوا ہے۔"سر جاری ہے" پر دیگر جن اہل قلم کے تبعرے شنامائی میں شامل ہیں ان کے اسائے گرامی یہ ہیں۔ڈاکٹر انورسدید، بانو قدسيه جمد آصف بهلى ، جبار مرزا، ملك مجم محبوب الرسول قادرى ،علامه عبدالستار عاصم، پروفیسر سید شیر حسین شاه زابر شفیع جدم ،انوار فیروز صائمه نورین بخاری عزبرین تبسم شاکر، شابد بخارى، كوبر مليساني، يروين طارق، دردانه نوشين خان، ايم آرشابد، داكر صابر آفاقي، شنرادمنیراحد، رئیس الدین رئیس، ڈاکٹر معصوم شرقی ، حکیم څمرعزیز جگرانوی ، چیئر مین حمایت اسلام طبید کالج ، ال مور، ڈاکٹر علامہ سید ایا ذظبیر ہائی چیئر مین قومی امن سمیٹی برائے بین المذاهب بهم آئمكي ياكتان سافظ مسين احد هجيعت علائ اسلام بميال محد سعيد شاد مقصود احمد چغتا كى ،سيدسليمان گيلا في صدارتي ايوار دُيا فته ،راناعام رحمٰن محودا يْدووكيث،ايولعمار بلال مبدى،اشفاق احمدورُ الحج بمبدالقيوم علاوه ازين جن اخبارات،رسائل و جرائد بين 'شناسانی'' پراد بی کالمول ش تبحرے شائع ہوئے ہیں ان میں ماہنامہ دخمٹیل نو' در بھنگہ بھارت روز نامہ " پاکستان 'نوائے وقت ' مامنامہ 'جہارسو اراولینڈی شامل ہیں۔ كتاب كا دومرا باب ملك مقبول احمد كى ايك اور ادبى كاوش" يذيراني" كى یذیرائی یر مشتمل ہے۔ یذیرائی ملک مقبول احمد کی سواخ حیات "سفر جاری ہے" برمعروف

 قار کین کرام! شناسائی پرصرف پاکتائی اہل قلم نے رائے نہیں دی بلکد دنیا بحر
کدانشوروں نے اپنی فیتی آراء سے اس کتاب کو مزید جا ندار بنادیا ہے۔ کتاب میں ملک مقبول احمد کی مختلف اہم شخصیات کے ساتھ اور مختلف تقاریب کی یادگار اور نادر تصاویر بھی شال ہیں۔ کی بھی وانشور کا کی ادیب کے فن و شخصیت پر یا کسی خوبصورت تصنیف پر مکتوب اخبار یا کسی رسالہ وجریدہ میں تیمرہ اس اخباریار سالہ تک محدودرہ جاتا ہے، جب کہ دشاسائی "میں ملک مقبول احمد کی تصنیف پر دانشوروں کی آراء کو یکجا کر کے ایک خوبصورت کتاب کا روپ دے دیا گیا ہے اور ان آراء کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے دیسم سالکہ خوبصورت کتاب کا روپ دے دیا گیا ہے اور ان آراء کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے دیسم سالکہ خوبصورت اور گرانقر راضا فی بھی ہے۔ اس تصنیف نے جہاں ملک مقبول احمد کو ہمیشہ کے لیے زندہ جا ویر کر دیا ہے وہاں ہیں گیا ہا دب کے طالب علموں کے لیے ایک خوبصورت تحف

قار ئين كرام إيس نے اگر چيتا حال ملك متبول اتحد كى سوائح حيات نہيں پڑھى ہے ہے كيكن ' شاسائى' كے مطالعہ ہے جہال جھے ملك مقبول احمد كفن وشخصيت ہے جر پور شاسائى ہوئى ہے وہاں ' سفر جارى ہے' پڑھنے كے ليے بے تابيوں اور تجسس ميں بھى بى بناہ اضافہ ہوا ہے ۔ ہيں آخر ميں اپنے محرّم دوست ،اديب ، حقق ، دانشور ابوالعمار بلال مهدى كا بھى شكر بيا داكر تا چا ہوں گا جنہوں نے ' شناسائی' كى صورت ميں ايك خو بصورت ميں ايك خو بصورت تصنيف كا تحد بھے عطاكيا ہے پڑھ كر ملك مقبول احمد جيسى قد آ ور ملم وادب دوست شخصيت سے جھے آشائى كا موقع ملا۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

### "شناسائی"

بعض لکھنے والے شہرت کے پیٹھے بھا گتے ہیں، مگر وہ چھل بل دکھاتی، دُور بھا گتی رہتی ہے۔ پھھ والے شہرت کے پیٹھے بھا گتے ہیں، شہرت خودان کا تعاقب کرتی ہے اور اُن کے نہ چا ہتے ہوئے ہیں، شہرت خودان کا تعاقب کرر بی ہے۔۔۔۔۔ اُن کے نہ چا ہتے ہوئے بھی انہیں اپنے خصار ہیں لے کرممتاز اور نام ورکر دیتی ہے۔۔۔۔۔ ملک مقبول احمد بھی ایسے خوش نصیب اہل تھم ہیں۔ انہوں نے معصومیت میں اور سادگی سے اپنی آپ بیتی لکھی ۔۔۔۔ 'نسز جاری ہے' ۔۔۔۔۔ اُنہیں خود بھی آسان گمان نہیں ہوگا کہ یہ کتاب '' بیٹ سے سکرز' میں شار ہو جائے گی ، اور دوست تو دوست ، ان جانے نقاد بھی چو کک کراس کی تعریف و تحسین کر نے لیکس کے۔

''سبآپ بنی اینہیں، گر اپنی انفرادیت اور کمل چائی کی وجہ سے اس نے ادب میں خاص مقام پالیا۔ اب کیا تھا۔۔۔۔۔تھروں اور آراکی بوچھاڑ ہونے گئی۔ ایک نہ دو۔۔۔۔۔وں نہ ہیں۔۔۔۔۔ ان گنت تھرہ ۔۔۔۔۔ بشار توصیف۔۔۔۔۔ جیرت ہے ملک مقبول کا مزاح اینشائیس، ان میں ہم چوں مادیگر سے نیست، کا زعم پیدائیس ہوا، انہوں نے وہی مرحم انداز رکھا، ویا ہی وضع داری کا رویہ اپنائے رکھا۔۔۔۔ دوستوں اور تنقید نگاروں کی تحریوں کو توثن دلی اور خوش

اسلوبی ہے'' پذیرائی'' کاعنوان وے کرایک کتاب شائع کروائی ...... معاملہ یہاں نہیں تھا ..... احباب کی محبت تمتماتی رہی اور ملک متبول کی مروت انہیں اکساتی رہی ..... انہوں نے'' شناسائی'' کے عنوان سے یہ کتاب شائع کر کے سب مجبت کرنے والوں کواپئی محبت کی بانہوں میں سمیٹ لیا۔

بیس با برن میں سے بیت ہوا متندانشا ئیدنگاراور جیدنقاد پروفیسر جمیل آ ذرنے "سنر ماری ہے" پر انشائی تقید کے موضوع کو سنوارتے ہوئے ایک پوری کتاب "راہ نور وشوق" کھو دی ہے جس نے ندصرف تقید بلکہ انشائی تقید میں بھی ہے اُفق روش کے ہیں۔
"شاسائی" بھی ای ذوق وشوق ہے پڑھی جائے گی، اس میں بھی مؤلف کے نام کے خطوط ہیں، تیمر سے اور آ راء ہیں سے خیال کیا یقین کیا جا سکتا ہے کہ اس کتاب پر تیمروں کے بعد ایک اور کتاب بھی آ سکتی ہے۔الند مبارک کرے۔

''ماہنامی<sup>خلی</sup>ق'لاہور فروری2012ء

......☆☆......

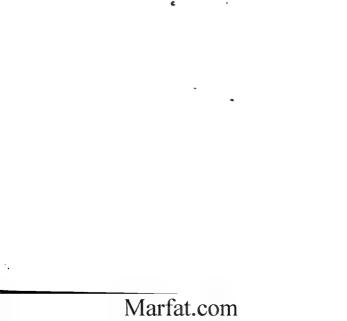



## فهرست

| 87  | ىپروفىسر جميل آذر                    | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|
| 94  | محر سعید بدر قادری                   | ☆                         |
| 100 | ۋاكٹرانورسدىد ·                      | 垃                         |
| 103 | پروفیسرسید شبیرحسین شاه زامد         | ☆                         |
| 108 | پروفیسرنذ براحمدتشنه                 | ☆                         |
| 115 | عبدالقيوم                            | ☆                         |
| 124 | ہفت روزہ' <sup>و</sup> فیملی' لا ہور | ☆                         |

.....0.....

# پروفیسرجمیل آ ذ<u>ر</u>

بى ـ 874سىلائىڭ ئادۇن راولپىندى

# عرض جميل

''سفر آرزو'' ملک مقبول احمد کااییا سفر نامد جج ہے جوانہوں نے روحانی ، تاریخی ،
شافتی اور تہذیبی طور پر طے کیا ہے ۔ میری نظر سے گئ جج کے سفر نا ہے گز رہے ہیں جن
میں عام قاری کے لیے وہ موادنہیں ملتا جس سے روشناس ہوکر اس کے اندر جج کے
بارے میں تاریخی اور روحانی شعور پیدا ہو۔ ایسے سفر ناموں میں مصنف زیادہ تر اپنی
شخصیت کو اُبھارنے کی کوشش کرتا ہے جب کہ جج نام ہے نفی ذات کا اور تسلیم عظمت
پروردگار کا ۔ ان سفر ناموں سے ہمیں مناسک جج کے تاریخی پس منظر کا بھی پورا ادراک
نہیں ہوتا اور عام قاری کو وہ معلویات بھی دستیا ہے نہیں ہوتیں جنہیں حاصل کرنے کے
بعد جج کرنے کی آرزودل میں پیدا ہوتی ہے۔

ملک مقبول احمد نے پہلا کچ 1986ء میں دوسرا کچ2002ء اور تیسرا کچ 2006ء اور تیسرا کچ 2006ء اور تیسرا کچ 2006ء میں انہیں متعدد بار عمرہ اداکر نے کی سعادت نصیب ہوئی گزشتہ سے ہیوستہ سال 2010ء میں بھی انہوں نے عمرہ اداکیا۔ لطف کی بات میہ کدوہ نہایت خاموثی ہے اس'' روحانی سنز'' پر روانہ ہوجاتے ہیں کہ قریبی دوستوں کو بھی پانہیں چلتا۔وہ اے ایک عبادت کے طور پر لیتے ہیں اور جرچا کرنا مناسب نہیں بجھتے مگر عشق اور مشکک چھیا ہے نہیں جھیتے۔وہ گزشتہ بجیس سال ہے اس

دشت عشق الٰبی کے مسافر ہیں۔اس تمام عرصے میں وہ حج وعمرہ کے بارے میں متعدد کتب پڑھنے ۔ذکرالی میں وقت گزارنے بقر آن پاک کار جمہ کے ساتھ تلاوت کرنے اوردین کتب کی تالیف کرنے اور انہیں چھپوا کردین سے مجت کرنے والے لوگول میں بلا معاوضة تقيم كرني مين مصروف رج بين ان كي زير نظر كماب "مفر آرزو" ان کی پچیس سالدریاضت کا تمر آورنتیجہ ہے اس کتاب میں انہوں نے فلیش بیک کی میکنیک استعال کی ہے،جس ہے ہمیں مناسک جج اداکرتے وقت ان کا پورا تاریخی پس منظر سامنے آجاتا ہے ای طرح جب حاجی مکه مرمداور مدینه منورہ جاتا ہے اور وہاں کے تاریخی مقامات مقدسہ کی زیارت کرتا ہے تواس کے لیے بھی اس کتاب میں اس مقام کی تاریخی حیثیت کا پتا چلتا ہے۔ ج اور عمرہ کے تمام مناسک کو ملک مقبول احمد نے بالترتیب پیش کر کے ایک عام (زائر) حاجی کی معلومات میں گرانقدراضافہ کیا ہے۔ یا کتان سے جانے والے عازمین جج عموماً جج تمتع كرتے بيل لبذا انہوں نے صرف ج تمتع كا بى تذكره كيا ہے اور ج قرآن اور ج افراد كے بارے ميں ذكر نبيں كيا۔ فح قرآن ميں ايك بى مرتبداحرام بائدهاجاتا ہاوراى احرام مى پىلى عمره اداكياجاتا ب پھر قح اداكرنے کے بعداحرام کھول دیا جاتا ہے۔ جج افرادہ دھنرات اداکرتے ہیں جوصد ودحرم اور حدود میقات کے اندر مستقل رہائش یذیر ہوتے ہیں۔اس طریقد جج میں عمرہ اوانہیں جاتا اور قربانی دینا بھی ان پرواجت نہیں ہے۔ چونکہ پاکستانی حضرات ج تمتع کرتے میں البذا انہوں نے ای پرتفصیل کے ساتھ روشی ڈالی ہے۔ جج تمتع میں بڑی آسانی ہے اس میں يملي عمره اداكياجا تاب اور چرج كياجاتاب كوياس من دومرتباحرام باندهاجاتاب میلے احرام باندھ کراور عمرہ کی نیت کر کے اور عمرہ کے پورے ارکان ادا کرنے کے بعد 8 ذوالحجه كودوسرى مرتبداحرام بائده كرج كياجاتا باور قرباني كرك بال كواكراحرام کھول دیا جاتا ہے۔ملک مقبول احمد نے بالنفصیل حج تمتع کوتر تیب وار نہ صرف بیان اورادا کیا بلکہ تمام مناسک کا نہایت سادہ اور سلیس زبان میں اس خوبصورتی ہے ذکر کیا۔

ہے کہ گویا ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ عمرہ اور فج اداکر رہے ہیں۔
جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ ملک مقبول احمد نے فلیش بیک کی شکنیک
افتیار کی ہے جس میں آزاد تلاز مہ خیالات اور ماضی کے واقعات کی صدائے بازگشت کا
عمل ہوتا ہے ۔ مکہ کرمہ میں پہنچ کر سب سے پہلے زائر بیت اللہ کی زیادت کا شرف
عاصل کرتا ہے ای کی مناسبت سے ملک صاحب بیت اللہ کا تاریخی بس منظر بیان کر کے
ہمارے روحانی تخیل کوم ہمیز کرتے ہیں۔ عمرہ کی ادائیگی کے وقت پہلے بیت اللہ کا طواف
مارے روحانی تخیل کوم ہمیز کرتے ہیں۔ عمرہ کی ادائیگی کے دقت پہلے بیت اللہ کا طواف
نرم زم کی مختصر تاریخ بیان کر دی جو حاجی کے علم میں اضافہ کرتی ہے۔ جب وہ می دینورہ
جاتے ہیں اور مہد نہو کی آئینی میں روحانی اور گری روثنی عطاکرتے ہیں تو میجد نو کی ایک تاریخی ایمیت سے
کا پس منظر بیان کر کے ہمیں روحانی اور گری روثنی عطاکرتے ہیں۔ جب وہ میجد قبا کی
زیارت کرتے ہیں اور وہاں نوافل اداکرتے ہیں تو ہمیں میجد قبا کی تاریخی اہمیت سے
زیارت کرتے ہیں۔ ای طرح وہ ہمیں جنت البقیج ، یہ بینہ منورہ کی مجمودوں کی مارکیٹ
روشناس کراتے ہیں۔ ای طرح وہ ہمیں جنت البقیج ، یہ بینہ منورہ کی مجمودوں کی مارکیٹ
، وہاں کی گلیوں اور کھول کے بارے میں باتے ہیں۔

ملک مقبول احمد جب حفرت امیر حمز ہ کے مقبرے کی زیارت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے غزوہ اُحد میں امیر حمز ہ کی شہادت کو یاد کیا اور جنگ احد کا مختصر تاریخی کی سمنظر بیان کر کے ہماری معلومات میں گرانفندراضا فد کیا ہے۔ ای غزوہ میں امیر حمز ہ نے اپنی جوانمر دکی اور شمشیرز نی کے جو ہردکھائے اور شہید ہوئے اور ان کی لاش کا مشرکین نے مثلہ کیا یعنی ان کے کان ، ناک اور دیگر اعضاء کے کھڑے کوڑ کر دیے کا مشرکین نے مثلہ کیا یعنی ان کے کان ، ناک اور دیگر اعضاء کے کھڑے کوڑ کی کر دیے اور ان کا کلیجہ نکال کر ہندہ نے چہا کر چھینک دیا۔ اس غزوہ میں آنخضرت میں ایس دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ علیق کے رضار مبارک میں خود کی زنجیر کی ایک کڑی کے دوکھڑے وہ سے باہر نکالا۔ یہا ہے ولخراش مناظر میں جن کے تصور ہی ہے ہماری آنکھیں اشکابار موجاتی ہیں۔ جب رسول

اکرم علی نے خصرت امیر حمزہ کی ہر میدہ لاش کو و یکھا تو آپ علیہ آبد میدہ ہوگئے۔ میں نے جب ''سفر آرز و''میں مندرجہ ذیل سطور پڑھیں تو میری آنکھوں سے باختیار آنو چھلک پڑے'' حضرت علیہ کو اتناروتے جھلک پڑے'' حضرت علیہ کو اتناروتے ہوئے بھی نہیں و یکھا جتنا آپ علیہ تھرت حمزہ کی ہر میدہ لاش دیکھ کر روئے ۔ پھر آپ علیہ جنازے کے پاس کھڑے ہوگئے اوراس قدرزارو قطارروئے کہ آپ علیہ پر بیٹ علیہ پر میں طاری ہونے گی ۔ اس وقت آپ علیہ لاش کو ناطب کر کے کہتے جاتے تھے،''اے مول اللہ علیہ کے بیا اے اللہ کے شیر!اے رسول اللہ کے شیر!اے رسول اللہ علیہ کے کرنے والے!اے رسول اللہ علیہ کہ کو نے والے!اے رسول اللہ علیہ کے کرنے والے!اے رسول اللہ علیہ کے کہ کہ کہ کہ کو نے!

پھر رسول اللہ عظیمی نے فرمایاہ جریل نے آگر جھے بتایا کہ ساتوں آسانوں کے رہنے والوں میں امپر حمزہ کا نام جو کھا ہوائے وہ سے با'' حمزہ اس عبدالمطلب اللہ اوراس کے رسول اللہ علیمی کاشیر۔''

افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ دہ پچاس تیرانداز جنہیں ایک ٹیلے پر حضور میں لیائے خمتعین کیا تھا اور انہیں بخت تاکیدی تھی کہ فتح ہویا شکست تم نے اس جگہ کونییں چھوڑنا! اگر دہ اپنی جگہ کو نہ چھوڑتے تو وہ فتح جومسلمانوں کونصیب ہورہی تھی ناکامی سے دو چار نہ ہوتی۔

حضرت امیر تمزق کی شہادت کے توالے سے ملک صاحب نے ایک اہم واقعہ
درج کیا ہے '' جنگ کے اختیام پر جب آپ بیٹیٹ مدینے کی گلیوں کے گز ررہے تھے تو
آپ بیٹیٹ نے دیکھا کہ چند کورتی میں کربی ہیں۔ آپ بیٹیٹ کے منہ سے باختیاریہ
نکلا کہ'' افسوس تمز ہ کا رونے والا آج کوئی نہیں ہے'' جب یہ الفاظ انصار مدینہ نے سے تو
انہوں نے اپنی کورتوں سے کہا کہ تم حضور تیٹیٹ اور وہاں حضر سامیر تمز ہ تے لیے میں کروتا
کہ حضور تیٹیٹ کو دلا ساملے۔ ان محورتوں نے جب حضور تیٹیٹ کے گھر جا کر جین کیا۔ ان

کی آہ وزاری کو دیکھاتو آپ نے ان کاشکر بیدادا کیااور آپ عَلَیْ ہے دل کو قرار آگی ان کاشکر بیدادا کیااور آپ عَلیْ ہے کہ دل کو قرار آگی''۔ بیمنظر بھی بوادلفگار ہے۔ تجی بات تو بیہ ہے کہ میں نے تا حال کی سفر نامدنج میں ایسے دلگداز واقعات نہیں پڑھے جو نہایت ہی اہم اور ایمان افروز ہیں۔ ہمیں اس بات سے بید ہمایت ملتی ہے کہ موفی کے گھروالوں کے ہاں جاکران ہے تعزیت کرنی چا ہے تا کہ ان کے دل کو قرار آئے۔ ملک صاحب نے حضرت امیر حزرہ کی شہادت کے حوالے ہمیں اہم معلومات سے دوشتاس کرایا ہے۔

ای طرح جب ملک مقبول احمد ،غزوۂ خندق کے مقام پر تاریخی مساجد ،جن ميں مجد على مبحد حضرت ابو برهم مجد سلمان فارئ مسجد حضرت عمرٌ اور مسجد فتح شامل ہیں ، کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں نوافل ادا کرتے ہیں توان کا دھیان جنگ خندق جو جنگ احزاب کے نام ہے بھی مشہور ہے ک**ہ طر**ف چلا جا تا ہے اور پھر جمیں وہ اس غزوہ کے تاریخی پس منظرے متعارف کراتے ہیں اور ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں چونکہاس جنگ میں شرکین مکہ کےعلاوہ کا فروں کے مختلف گروہوں اور یہودیوں نے گثمہ جوز کر کے ملمانوں کے خلاف صف آرائی کی تھی اس لیے اسے جنگ احزاب کہتے ہیں ۔ سلمان فاریؓ کےمشورہ سے دشمن کے لشکر جرار کورو کنے کے لیے خندق کھودی گئی۔ جس سے اہل عرب پہلے واقف نہیں تھے ای مناسبت سے اس جنگ نے جنگ خندق ك نام سے شبرت ياكى اس جنگ ميں مدينہ كے يبود يوں نے معاہد كى خلاف ورزى کرتے ہوئے دشن کے ساتھ گھ جوڑ کرلیا تھا۔ان کی اس ساز باز کوختم کرنے اور دشمن کے ارادوں کو نا کام بنانے میں حضرت نعیمؓ نے بڑی مہارت ، تد بر اور حکمتِ عملی سے وشمن کی صفول میں نفاق بیدا کیا۔حضرت حذیفہ ٹنے اس جنگ میں برا دلچسپ کر دارا دا کیا۔ وہ رات کی تاریکی میں جب آندھی کا طوفان بریا تھا دشمن کی صفوں میں گھس کر اُن کے حالات معلوم کرنے لگے تا کہ اُن کے ارادوں بے حضور علیتے کو طاق کریں۔رات کی تاریکی اور سرد آندهی کے طوفان میں ایک دوسرے کو تو کوئی و کی خبیں سکتا تھا۔لہذا

حضرت حذیفہ میں ہے بیٹھ کراپنے دائیں بائیں والے لوگوں سے پوچھنے لگے کہتم کون ہوایک نے کہا''میں عمر وبن عاص ہول، دوسرے نے کہا''میں معاویہ بن ابوسفان ہوں' انہوں نے بیسب کا م اس چرتی ہے کیا کہ دوسروں کوموقع ہی نہیں دیا کہ وہ ان ہے یوچیس کرتم کون ہو۔ بیمنظر براہی ڈوامائی اور دلچیپ ہے۔ بیدہ وقت تھاجب ابوسفیان اوراس کے لشکر کے حوصلے پیت ہو گئے تھے اوروہ شکست خوردہ ہوکرواپسی کا ارادہ کررے تقے حضرت حذیفٹ نے بیتمام معلومات ایک ماہر سراغ رسال کی حیثیت ہے حضور علیات تك ببنچادين آپ مَنْكَلَة نِ تَبْهُم فرمايا يهال تك كه آپ مَنْكَة كه دندان مبارك رات کی تاریکی میں بھی نظر آئے ہیدوہ وقت تھا جب آپ ﷺ اللہ تعالی کے حضور میں سربسجو دیتے اور فنخ دنصرت کی دعا کیس ما تگ رہے تھے۔اور پھر الند کی نصرت آئی اور آپ میں اللہ خوشی سے سرشار ہو گئے حضرت دنیم اور حضرت حذیفہ کے کرداروں کو پڑھ کر قاری ہنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بیکروار قاری کے ذہن میں نا قابل فراموش نفوش چھوڑتے ہیں۔ یہی نہیں دشمن کی صفوں میں جوانششار پیدا ہوا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے گھبراہٹ کے عالم میں الوسفیان رات کی تاریکی میں اپنے اونٹ پرسوار ہوگیا۔اس حواس باختگی میں اس نے بیہ بھی نہ دیکھا کہ اُونٹ کا اگلا ایک یا وُل تو ہندھا ہوا ہے۔اس جنگ میں ویٹمن کو شکست فاش ہوئی اور آنخضرت علی کہ فیم کی کہ قیصر و کسریٰ کے ممالک مسلمانوں کے زیر تسلط آ جائیں گے۔ان واقعات کو پڑھ کر ہماراا بمان تازہ ہوتا ہے بلکہ یہ بھی یتا چاتا ہے کہ آئخ نفرت عَلِيْنَة اوران كے صحابہ كرام نے كس قدر تكاليف اور مشكلات كا سامنا كيا اور این امت کے سفینہ کوساحل مراد تک پہنچایا۔

یوں تو کتاب کے سارے ابواب ہی معلومات افزا، دلچیپ اورروح پروری میں گریا نجویں باب میں آخضرت علیہ کا جہت الوداع کا دیا ہوا خطبہ بے صد پندآیا۔ جھے کہلی مرتبہ خطبہ جت الوداع کا پورامتن پڑھنے کو طلا۔ یہ بی نوع انسان کے لیے پہلا ''میگ نسارہ کا نازاد کا اورامتوں میں مینارہ '' تھا جونہ صرف قابل عمل تھا بلکہ زعر کی وشوارگز ارراہوں میں مینارہ

نور کا کام دیتا ہے۔ ای دستور العمل پر چل کر خلافت راشدہ کا دور مثانی اور پر شکوہ رہا ہے ای عظیم 'مید تحفظ اللہ کا پر چم بلند ہوا۔ اشتراکی ای عظیم 'مید تحفظ اللہ کا پر چم بلند ہوا۔ اشتراکی نظام حیات ہمارے سامنے دم تو ٹرگیا۔ حال ہی ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف دنیا کے اس (80) مما لک میں زبر دست مظاہر ہے ہوئے اور وہ وقت دور نہیں جب اسلامی مملکت ہی دنیا کو انتہا پہندی ہے نجات دلا کر لوگوں کے لیے اس ، سکون اور خوتی کا باعث ہنے گی۔ اسلام کا دستور حیات اعتدال ، انصاف ، احترام انسانیت ، اور تقویٰ کی مضبوط بنیاد پر استوار ہے جو خالق کا نبات نے دنیا کے تمام لوگوں کو بلاتخصیص دیا۔ مضبوط بنیاد پر استوار ہے جو خالق کا نبات نے دنیا کے تمام لوگوں کو بلاتخصیص دیا۔ ہیں ملک مقبول احم کو اس خوبصورت اور مفید تصفیل پر دلی مبار کہا دپیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا پر خیر کا اجر عظیم عطا کرے ، اور انہیں دنیا اور ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا پر خیر کا اجر عظیم عطا کرے ، اور انہیں دنیا اور ہور دون میں ہملائی نصیب ہو!

#### . روحانی سفر

'نفرِ آرزو' ملک مقبول احمد کی خالبًا سترهوی کتاب ہے اور اگر اے سفر نامد کی اور تی سی میں دوسرا سفر نامد کی اور کی است کی میں دیکھا جائے تو بیان کا دوسرا سفر نامد ہے۔ اس سے قبل وہ' بیا حت نامد ترکی' ککھ بھے ہیں جو طباعت کے مرحلوں کے بعد مناصر نساب منصد شہود پر آچکا ہے بلکہ اہل دوق وشوق میں یذیر ائی بھی حاصل کر چکا ہے۔

گرشته دنوں باتوں باتوں شل ملک صاحب نے بتایا که ان کی مہلی کتاب اسلامی میلی کتاب اسلامی میلی کتاب اسلامی کا چوتھا ایڈیشن چھنے جارہا ہے۔
اپن سوچ کے مطابق راقم نے آئیس' دمفت' مشورہ دیا کہ (کیونکہ ہمارے ہال ''مفت مشورہ' دینے کا عام روائ ہے، دیے بھی مشورہ کی فیس بھلاکون دیتا ہے؟ البتہ ڈاکٹروں کو فیس بھلاکون دیتا ہے؟ البتہ ڈاکٹروں کو فیس بھلاکون دیتا ہے؟ البتہ ڈاکٹروں کو فیس بھلاکون دیتا ہے؟ البتہ ڈاکٹروں اور مدینہ منورہ کے سفر کے باڑے بی خضر ساتڈ کرہ کیا ہے، اگر آپ اے الگ ہے'' سفر امدینہ منورہ کے سفر کے باڑے بی خضر ساتڈ کرہ کیا ہے، اگر آپ اے الگ ہے'' سفر نامہ' کے طور پر تصین تو بہت مفیدر ہے گا۔ اس طرح آپ کی جانب سے ایک اچھی کا دش سامنے آباء کی اور فی اعتبار سے کا را آ یہ بھی ہوگ اور ارض مقدس سے تعلق اور عقیدت رکھنے والوں کی روحوں کی تشکی کو سلام ہوتا ہے کہ دون انقاق ہے ان کے بعض دوستوں نے بھی یہی رائے دی جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حسن انقاق ہے ان کے بعض دوستوں نے بھی یہی رائے دی جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حسن انقاق ہے ان کے بعض دوستوں نے بھی یہی رائے دی جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حسن انقاق ہے ان کے بعض دوستوں نے بھی یہی رائے دی جن میں مارے میں معلوم ہوتا ہے کہ حسن انقاق ہے ان کے بعض دوستوں نے بھی یہی رائے دی جن میں میں معلوم ہوتا ہے کہ حسن انقاق اور معاز دائر وانور سدید کے علاوہ پر وفیر جیل آذر

، پینتر صحافی اور ممتاز اویب علی سفیان آقاتی ، شفیح به مرم اور متعدد کتب کے مصنف علامه عبد الستار عاصم شامل بین ۔ ملک صاحب نے جو بڑے '' کام'' کے آدمی بین اور'' کام' بی زندگی بجران کا اوڑ ھنا کچھونا رہاہے ، جرائت رندانہ اور بہت مردانہ سے کام لیا اور مختصر کی دت بین ایپ روحانی سفر کی روداد نہایت دلچسپ انداز بین لکھ دی جو'' سفر آرز و'' کے مسامنے ہے۔ کیکش نام سے اب آپ کے سامنے ہے۔

ملک صاحب کی مہر پانی ہے جیھے اس کتاب کے اصل مسود ہے کی ورق گردانی کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تجی بات ہے کہ عمر اور چ کے متعلق ندصرف یہ کتاب مفید اور کار آ مد ہے بلکہ مناسک جج کے بارے میں بیش قیمت معلومات ہے معمور کمل کتاب

ملک مقبول احمد صاحب نے اپنے اس دلواز سفر نامد میں 'شہران جلال و جمال'' کا لھے لیے دوداد لکھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ زائرین حجاز کی رہنمائی کے لیے وہ طریقے بھی لکھ دیے ہیں جن پر عمل کر کے ممرے جیسے انا ڑی لوگ بھی عمرہ یا جج کے لواز مات کو صح طریقے ہے ادا کر کے اپنے فریضہ عمرہ و جج کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بنا سکتے ہیں۔ ملک صاحب نے ان تمام دعاؤں کو آسان اُر دو زبان اور سادہ پیرائے ہیں لکھ دیا ہے جن کی زائرین کو وہاں قدم قدم پر شدت سے ضرورت پیش آتی ہے بلکہ یہ تمام دعا میں مناسک جج کالازمی حصہ ہیں جن کے بغیر عمرہ و دج کے لواز مات پورے ہی نہیں ہو سکتے اور ہماراایمان ہے کہ اگر مناسک جج ہیں کی اعتبارے کوئی کی ،کوتا ہی یا غامی دیدہ دانت یا دانت رہ جاتی ہے تو خدشہ ہے کہ آپ کا وہ عمل شرف قبولیت حاصل نہ کر سکے جس میں کوئی کی ،کجی یا غامی رہ گئی ہے۔

اس سفرنامے کی ایک خوبی ہیجم ہے کہ اس کا قاری مطالعہ کے دوران میں نہ صرف کتاب کے مطالعہ میں محور ہتاہے بلکہ ملک صاحب کے سماتھ ساتھ چلتا پھرتا ہے اور محوسفر بھی رہتا ہے۔ملک صاحب اپنی آنکھوں ہے جو کچھود یکھتے ہیں،قاری بھی انہیں اپنی آئھوں سے دیکھتاہے اوران سے بیتمام دکمال خوثی وسرت اور حظامسوں کرتا ہے۔ دراصل ملک صاحب کی تحریکا بیکمال ہے کہ وہ قاری کوساتھ لے کرچلتے ہیں اورای کمال نے انہیں بلندیا بیالی قلم کی صف میں لاکھڑا کیا ہے۔

انہوں نے اپ اندازِ تحریر کوشگفتہ اور دلچیپ رکھنے کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپ بھاری بھر کم معلومات سے بوجھل نہیں ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قاری بے پناہ خوشی اورعالم مسرت میں نہ صرف اس روحانی سفر نامہ کا مطالعہ کرتا ہے بلکہ وہ اس کی جزئیات میں منہمک اور مستقرق بھی ہوجاتا ہے اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ روحانی خوشی ومسرت قبلی تازگی اور بالیدگی محسوں کرتا ہے۔

''حریین الشریفین' کے روحانی سفر کے بارے میں اب تک سینکووں نہیں ہر اروں سفرنا ہے لکھے جاتے رہیں گئیکن ہر شخص کا انداز اور اسلوب بیان ایک دوسرے سے مختلف رہا ہے۔ ہرکی نے اے دلچسپ بنانے کی مقدور بھر کوشش کی ہے۔ ان عقر ناموں میں متازمفتی کا سفر نامہ''لبیک'' مفرو حیثیت کا حامل ہے۔ راقم کے خیال میں اب تک کھے گئے سفرنا موں میں یہ بہترین سفرنامہ قرار دیا جا سکتا ہے جو علمی وادبی چاشنی کے ساتھ ساتھ تنام ضروری معلومات کا حال بھی ہے۔ اس کا انداز نہایت شگفت اور دکش ہے۔

ملک صاحب نے اگر چدا ہے سفر نامد میں نہایت سادہ اسلوب نگارش اختیار کیا ہے لیکن انہوں نے دلچیں اور دکھی کو بہر صال برقر ارر کھا ہے۔ وہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کمیں ما نگتے ہیں جن میں التجا، عاجزی اور گریدوزاری کے عناصر نمایاں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ''بندے'' کے تعلق کو ہر لحجہ پیش نظر رکھتے ہیں اور دل و جان سے اللہ تعالیٰ کو اپنا آتا وہ ولا ، مالک دمختار، خالق رازق شلیم کرتے ہیں اور اس سے گر گڑا کرا پی د زیاور عاقب کے سنوار نے کی درخواسٹیس کرتے ہیں۔

اس سفرنا مے میں ملک صاحب نے تمام مقدمات مقدسہ کامختصر تاریخی پس

منظر بھی چیش کیا ہے جس نے سفر نامہ کی افادیت اور اہمیت کو چار چاند لگادیے ہیں۔
تلاش وجہتو اور استفسار انسانی طبائع کا خاصہ ہے، بچہ ہو یا بوڑھا، عورت ہو یا مرد مرخض
اپنے گردو پیش کے بارے میں' جاننا' چاہتا ہے اور ای' ' جائے'' کا نام علم ہے اور
'' بچائے'' کو معرفت کہا جاتا ہے ۔ یہ علم وعرفان ہے جس نے آدم کو نہ صرف معتمر اور
محترم بنایا بلکدا ہے خلیفۃ الارض کا مقام و مرتبہ بھی عطاکر دیا ہے ۔ قرآن پاک کی روثن
میں الند تعالیٰ نے حضرت آدم کو' تمام اساء' ' سکھاد ہے ۔ یہ' اساء' و وعلوم وفون ہیں جو
میں الند تعالیٰ نے حضرت آدم کو' تمام اساء' ' سکھاد ہے ۔ یہ' اساء' و وعلوم وفون ہیں جو
اب تمان کی بلندیوں

تک نہ صرف محو پرواز ہے بلکہ جانداور مرت کی پراپٹے'' علم'' کے پر چم بھی گاڑ آیا ہے۔ چنا نچہ ہم ویکھتے ہیں کہ جنگ بدر ہو، جنگ اُحد ،غزوہ خندق ہویا فتح کمہ، ملک صاحب ہر واقعہ بلکہ ہر مقام کا محتفر پس منظر ضرور پیش کرتے ہیں تا کہ قاری کو معلومات حاصل ہوتی رہیں اور مقامات سے واقفیت ہوتی رہے اوراس کے ہتحس ذہن کی تسکیس کاسامان بھی فراہم ہوتار ہے۔

ملک صاحب نے اپنے اس' سفر نامہ' کے مختلف ابواب قائم کیے ہیں۔ پہلے
باب میں آرزوئے نج کے ساتھ ساتھ سبت اللّہ کی مختفر تاریخ اور برکات کا ذکر بھی کیا ہے
۔ باب دوم میں چاہ زمزم کی تاریخ اوراس کے احوال بیان کیے ہیں۔ باب سوم میں مجد
نبوگ اور مجد قبا کے حالات اور تاریخ ہیٹ کی گئ ہے۔ غرضیکہ مدینہ منورہ کی گلیاں ، بازار
اور مارکیٹ کا بھی ذکر ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی تفصیل ہے تھی ورج ہیں۔ جیسا
کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کتاب میں غروات رسول مقبول علیات کی تفصیل ہے ذکر
موجود ہے۔

مدینه شریف کے بعدان کی منزل مکہ معظمہ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال ً نے فرمایا تھا۔ تو فرمودی رہ بطی گرفتیم وگرنہ جز تو مارا منزلے نیست ''چونکہآپ علی کے تھم دیا ہے کہ کم بھی جاؤاور بیت اللہ کی زیارت کرو، اس لیے میں مکہ معظمہ کی زیارت کے لیے جارہا ہوں ورنہ یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! آپ کے سوامیری کوئی اور منزل نہیں۔ آپ ہی میرامقصود حیات، آپ ہی میری کا ئنات اور آپ ہی میرامطمع نظر ہیں۔''

باب پنجم میں جے بیت اللہ کی تفصیلات درج ہیں۔ خطبہ ججت الوداع کے موقع پر حضور رسالت مآب ، فخر موجودات ، نبی مکرم علی نے جو تاریخی اور بصیرت افروز خطبہ دیا تھا۔ اس کا ذکر موجود ہے۔ بیدہ خطبہ ہے جس میں زندگی کے تمام اُمورہ ومعاملات کی نشاندہ کر دری گئی ہے بلکہ غذبی اور دنی زئندگی کے مقاصد بھی واضح کر دیئے گئے ہیں اتوام متحدہ کا چارٹراس خطبہ کا عشر عشیر بھی نہیں۔ اس کے بعد غلاف کے تعبہ کی تبدیلی اور مقام تحدہ کا جارٹراس خطبہ کا عشر عشیر بھی نہیں۔ اس کے بعد غلاف کے تعبہ کی تبدیلی اور مقام عظم کے خطبہ کا متن دیا گیا ہے۔ جبل نور ، غارِح الورغار تو کتاریخی کی کی مشار پیش کے گئے ہیں۔ آخر میں بعض خوشگوار اور ناخوشگوار واقعات کا ذکر بھی کیا گیا ہے تا کہ تار کین کرام کی معلومات میں اضافہ بواور آئندہ جب وہ عمرہ یا تج پر جا کیں تو ''منوعات'' اور ناخوشگوار واقعات کا ذکر بھی کیا گیا ہے تا کہ اور ناخوشگوار واقعات کا ذکر بھی کیا گیا ہے تا کہ اور ناخوشگوار واقعات کا ذکر بھی کیا گیا ہے تا کہ اور ناخوشگوار واقعات کی ترجا کیں تو ''منوعات''

غرضیکہ''سفر آرزؤ' اب تک شاکع ہونے والے سفرناموں میں ایک عمدہ اورمفیداضافہ ہے۔ ہماری رائے میں عمرہ یا تج پر جانے والے ہرزائر کواس سفرنا سے کا رئچیں اور توجہ سے مطالعہ کرنا چاہیے تا کہ آئیس پاکیزہ سفر میں آسانی رہے اوروہ خواہ مخواہ کی مشکلات سے پنج سکے۔

''سفرِ آرز و''ایک ایسی روحانی وستاویز ہے جس کا ہرمسلمان کے لیے مطالعہ

ضروری ہےاور ہرگھر میں اس کی موجودگی ضروری ہے۔ امید واثق ہے کہ اہل در داور اٹل ذوق وشوق خوش دلی اور نہایت توجہ سے اس مفید کتاب کا نہ صرف خودمطالعہ کریں گے بلکہ دوسروں کو اس کے پڑھنے کی ترغیب دیں گے۔اعز ووا قارب کو میہ کتاب تخدمیں دینا بہت مفیدر ہے۔

₩.....

# سفرِ آرزو

''بلاشبرسب سے پہلی عبادت گاہ جولوگوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہ بی ہے جو مکہ میں ہے۔اس میں خیرو ہرکت ہے اور یہ تمام جہانوں کے لیے ہمانی کا حرکز 'ہے۔اس میں کھلی نشانیاں ہیں،مقام ابرا تیم ہے۔اور اس کا حال یہ ہے کہ جواس میں واخل ہوگیا، وہ امن یا گیا۔''آل عمران)

بہت عرصے کی بات ہے کہ یہ ارشادِ ربانی ملک مقبول احمد نے پڑھا جولا ہور میں ایک مشہور اشاعتی ادارے کے سز براہ ہیں اور پھروہ مسلمان کی طرح مکہ مکر مدک مرکز ہدایت میں داخل ہونے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ تا آئکہ ان کی دعاشیٰ گئ اور آئیں ارضِ مکہ سے بلاوا آگیا۔ فریضہ جج اداکر کے واپس آئے تو بدلے ہوئے انبان سخے ۔ کہنے گئے۔ ' دل چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر حرم شریف میں نماز اداکروں ججرا سود کو بوسد دوں ، طواف کے بیکروں اور شہنشاہ رسل' ، ٹی آئر زمان کی جالیوں کو بوسد دوں ۔ دوستوں نے ان سے درخواست کی کہ اپنا '' جی نامہ' کھیں اور اس میں وہ تمام کیفیات درج ترین جو انہوں نے ارضِ مکہ کرمہ اور مدینہ مؤرہ میں محسوں کیس کین '' ایک انجانا

خوف اور ڈر ہمیشہان کے آ ڑے آتا رہا کہ اس مقدس سفر کو کیسے لکھوں۔''۔۔۔۔اس دوران انہوں نے متعدد بارعمرہ کیااورایئے جسم وجاں کوآپ زمزم سے طاہر وصفّی کیا۔ ا بن آئي بي "سفر جاري ہے" کھي تو اس ميں تاثرات ج كا ايك باب بھي شامل کیا۔اس آپ بیتی کی کامیا بی نے انہیں او بیوں کی صف میں شامل کر دیا اور پھروہ تصنیف وتالیف کےمیدان میں آگئے اور مکے مدینے کے مقدس سفریا دا تے توعشق کےمضراب یے نغمنہ تار حیات سنتے ۔ آخر دوستوں، کرم فر ماؤں اوران کے بچوں کا اصرار کام آیا اور انہوں نے زیرنظر کتاب''سفرآ رز و' ککھی جودراصل عشق نی سے نویر حیات اخذ کرنے کی داستان ہے ،خولی کی بات ہے کہ حرم اور صحن نبوگ میں عبادت کا شرف حاصل کرنے والے ملک مقبول احمہ نے اس کتاب کواینے مشاہدات تک محدود نہیں کیا بلکہ انہوں نے متعدد'' حج ناموں'' کو پڑھااور پھر دوسرون کے مشاہدات کے تذکرے اور تاریخی سفر کے واقعات كے ساتھ اپنے تاثرات بھي شامل كرويئے ۔اب بدكتاب محض حج كاسفر نامہ ہى نبیں بلکهارض مقدس کا جغرافیہ بھی ہےاوراس دور کی تاریخ بھی ..... جب اس سرز مین کو خدا کے آخری نبی نے وحدت خداوندی کا پیغام سنایا۔اب پیرکتاب زمینی سفر کی داستان ہی نہیں،روحانی سفرکی روداد بھی ہے۔آپ اے ملک مقبول احمد کے تین اسفار حج (۱۹۸۷ء ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ ء ) کے علاوہ متعدد ''عمرول'' کا قیتی ثمر بھی قرار دے سكتة جيںاور بيھي كهد سكتے جيں كه بيه كماب لكھتے وقت جب وہ مكه مكرمہ اور مدينه منورہ كي گلیوں،اللہ کے گھر اور نبی محرم کی آخری آرام گاہ کے تذکر ہے لکور ہے تھے تو دراصل انہوں نے روحانی سطح پر چوتھا حج بھی کرلیا تھااور یہ کتاب اس کی معنوی تعبیر ہے۔

اس کتاب میں آنحضور کی حیات طیب، بیت اللّٰدی تاریخ، چاہ زمزم کا تذکرہ، غزوات بنوی کا بیانیہ اور خطبہ جمتہ الوواع تک معطرا نداز میں پیش کیا گیا ہے۔اس کتاب کورباچ میں پروفیسرجیل آ ذرنے درست لکھا ہے کہ ملک مقبول احمد نے فلیش بیک کی تکنیک اختیار کی ہے جس میں آزاد تلازمیہ خیالات اور ماضی کے واقعات کی صدائے بازگشت کا عمل ہوتا ہے۔ میری رائے میں اس تحکیک سے ماضی بھی حال کا بر و بن جاتا ہے اس کتاب کی دوسری ہوتی خوبی عبادت کر ارکی عقیدت کا اسلوب ہے جس کا ہر لفظ تو حید کا زمزمہ ہے اور بوت نوی کو کا آئید دارے۔

ما منامه "الحمرا" لا مور

\*\*\*

### پر وفیسرسید شبیر حسین شاه زاہد

ملک مقبول احمد کہنے کوتو ایک پیشہ ور پبلشر ہیں گر جب ہے آپ کے قلم سے استر جاری ہے'' کی تخلیق ہوئی ہے آپ کا لکھنے پڑھنے کا حوصلہ بھی جوان ہوگیا ہے اور مہارت بیائی بھی روز بروز ترقی پارہی ہے''سفر جاری ہے'' سے شروع ہونے والا ملک صاحب کا قلم کاری کا بیسٹر آشائی ،اٹل قلم کے خطوط،شناسائی، رہنمائے جج وعرہ تعلیمات قرآن ، پیغیر عالم ،۵۵ ناموراد فی شخصیات ،سیاحت نامہ ترکی ،گلشن اوب ،آپس کی ہاتیں، ارمغان غزل ،گشدہ افسانے اور برسیل گفتگوجیسی ما بیناز کتابیں منظر عام برلاتا ہوا آج'' میش ،ارمغان غزل ،گشدہ افسانے اور برسیل گفتگوجیسی ما بیناز کتابیں منظر عام برلاتا ہوا آج'' مشرآ آرد'' چیش کرتے ہوئے سرخ روہ وہ ہے۔

ملک مقبول احمہ نے ''سفر جاری ہے'' ہے کیا کہ سی گویا بہت سے لکھنے والوں کومہمیز مل گئی۔ پروفیسر جمیل آ ذرصاحب راولپنڈی نے ''راہ نوردشوق کے عنوان سے تبعرہ وخود نوشت کی ایک نئی داغ بیل ڈال دی۔فددی نے بھی ایک مسودہ لکھ کر ملک صاحب کے حوالے کر دیا ہوا ہے جونوک پلک درست کرنے اور کمپوزنگ کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ مختصر تبعروں اور تحسین کا تو ایک طوفان ہے جس کی جھلک آ شنائی اور پذیرائی کے علاوہ اہل قلم کے خطوط ، ملک صاحب کی کتابوں کے فلیپ ، دیبا ہے ، تا ثرات اور اخباری کالموں سے باسانی دیکھی جا کتی ہے گویا

> سنر کیاجاری کیا تھا ملک صاحب نے شاب ہم سفر بننے کو اک عالم گویا تیار تھا

''سفر آرزو''مک متبول صاحب کی 'میشم عالم الله کے بعد ایک معیاری علی، تحقیقی ، دین اور متعلقات سیرت پر کتاب ہے بیربہت خوبصورت مرقع ہے۔ کہنے کو قویس خرج

ہے مگر ملک صاحب نے مقامات ج کی تاریخ کھتے لکھتے بالفاظِ دگر سیرت النبی کے ٹی اہم گوشوں کی تصویر کئی کر دی ہے۔ تین سوے زائد صفحات کی اس کتاب کوایک دفعہ دیکھے لینے کے بعد کوئی صاحبِ ذوق اسے پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا اور پھراس کے پہلے چند صفحات کو پڑھ لینے کے بعد جذب وشوق کا بیعالم ہو جاتا ہے کہ آخر تک پڑھے بغیر کتاب کور کھ دینا گویا کور ذوقی ہوگی۔

ملک متبول احمد نے ''سفر جاری ہے'' میں بھی میہ بات دوتین دفعہ دہرائی ہے کہ " میں ایک کم پڑھالکھا شخص ہول۔ کئ جگہا ٹی تعلیم کی کمی مگر تجر بے اور مہارت کی کثرت کا ذ کر کرتے ہیں۔ جب بھی ملک صاحب سے ملاقات ہوتو آپ کرنفی سے کام لیتے ہوئے این علمی بے بصناعتی کا ظہار کرتے ہیں۔ بالکل ہوسکتا ہے کہ ہماری روایتی تعلیم کے ماحول اور بجز بیانی کے پس منظر میں ملک صاحب کا بیاعتمر اف درست ہومگر ملک صاحب کی متعدد کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کوئی بھی شخص بیاعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ کتابیں ایک پڑھے ، ماہر القلم اور قادر الکلام شخص کے قلم کا اعجاز ہیں۔ میں ملک صاحب کی کئ كتابول ہومية تاثر ہے ديے بغير ندره سكا مگر ' سفرآ رز و' نے تو جھے مجبور كر دياہے كه ملک جی ،تیرے قلم کے کیا کہنے ،خوب اور محبوب لکھتے ہو سجی کس قدرتا ثیر ہے تجریروں میں خوب تعریف کرتے ہیں پڑھ پڑھ کے بھی ''سفرآرز د'' کا ٹائٹل باب خانہ کعبہ اورغلاف کعبہ کی جھک سے مزین ہے ہیہ جھلک بیک ٹائٹل تک پھیلی ہوئی ہے بیک ٹائٹل پر دوحھزات پر دفیسر جمیل آ ذرصا حب اور صاحبزادہ محدسعید احمد بدر قادری صاحب کی تحریروں سے اقتباسات بھی موجود ہیں۔ اندرونی سادہ ٹائنل سے پہلے ایک صفحہ پرسورۃ آل عمران کی آیات 97-96اوراس سے ا گلےصفحہ پر ندکورہ آیات کاار دونٹری ترجمہ دیا گیا ہےانتساب حضرت سیداولین والآخرین مر الله كالمرف كيا باورعلامها قبال كاية معروبل مين رقم كيا كيا بيا ب لوح بھی تُو بہم بھی تُو،تیر اوجود الکتاب کنیدِ آ بگینہ رنگ،تیرے محیط میں حباب

سبب البید رست برے عید من بہب البید رست کی گئے ہے۔
انتساب سے الحکے صفح پر سورة حدید کی آنے 28 مع ترجہ درج کی گئی ہے۔
پیش الفاظ ، عرض جمیل اور روحانی سفر کے ارقام کے بعد کتاب زیر قلم کی 78 عنوانات کو پانچ آبواب میں تقییم کیا گیا ہے۔ ''سفر آرز و' کے آخر میں مآخذ میں 27 کتب، رسائل اور روز ناموں کا حوالہ دیا گیا ہے ان میں کا نئات کی سب سے عظیم کتاب قرآن مجید ( سنزیل من رب العالمین ) بھی شائل ہے۔ صحیحین بھی موجود ہے کوئی نصف درجن سفر نامہ استریل میں رب العالمین ) بھی شائل ہے۔ صحیحین بھی میں غرضیکہ یہا کی گلاستہ کتب ہے جس بالے جج بھی جیس سرے اور تاریخ ارتئ اسلام کی کتابیں بھی جیس غرضیکہ یہا کی گلاستہ کتب ہے جس کے تمام پھول اپنے رتگ اور خوشہو میں اپنی اپنی خصوصی شناخت کے عامل ہیں۔

ملک مقبول احمد سے اسپ اس مزامہ سن جہاں روداد ج اور سفر وقیام کمدومدینہ کے احوال قلم بند فرمائے ہیں وہیں سیرت النبی کے چیدہ چیدہ واقعات پوری شرح وسط سے مقامات ج کی مناسبت سے کتاب کے شلف صفحات میں پھیلا دیے ہیں اپنی تخریدوں کو عربی ، فاری ، اردواور مصرعوں سے سجایا ہے اور اپنے دل کی ایمانی کیفیت کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات وخیالات کو شتم کہا ہے۔ کتاب میں متعدد مقامات پر تکمین تصویروں نے کتاب کی صوری خوبیوں اور ملک صاحب کی بیانی خصوصیات کو چار چاند لگادیے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات ، احادیث اور دعاؤں کا مختلف صفحات میں مع ترجمہ کے سجایا جانا ''سفر قرآن مجید کی آیات ، احادیث اور دعاؤں کا مختلف صفحات میں مع ترجمہ کے سجایا جانا ''سفر آرزؤ' کے لیے سونے پہما کہ کا کام کر دہا ہے۔ خطبہ تجتہ الوداع کی تعلیمات کے اہلاغ نے میں گھنا کہ ارشاد یا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے قعموں نے ملک مقبول صاحب کی ''سفر کے حسن ودکش پرخوب اضافہ ہیں۔

پروفیسرجمیل آذرصاحب کے "عرض جمیل" کی للم کاری نے "سفرآرزو" کے مضامین

کامجمل سااحاط کیا ہے۔ کتاب کے صاحبزادہ سعید بدرقادری صاحب کے"روحانی سنز "نے "سفرآرزؤ" برایک دل جابت نظر ڈالی ہاور مضامین کا خوب خوب جائز ہلیا ہے۔ "سفرآرزو" كےمطالعه كے بعدمير علم ميں كئي پہلووں سےاضافي ہواہے۔ کوئی شک نہیں کہ ملک مقبول احمد صاحب کا انداز بیان دل نشیں ہوتا ہان کے فطرى، في البديبهاورساده اندازييان كامعياريهان "سفرآرز و" مين \_ اینے دل کی آرز وُں کو کھول کرصفحہ قرطاس پر پھیلا دیا ہے۔ مج کے مختلف مناظر کی بیانیہ عکائ بدی مہارت سے کی ہے۔ ☆ ملك ملك كيشهر يول كالباس، عادات اورشكل وشاكل يررشني ☆ ۋالى ہے۔ بازارول مجلول، موثلول، کھانول، گاڑیوں، بسول اور سرکوں کا ☆ تذكره كياب\_ اینے ساتھیوں کی عادات اورمعاملات کاذکر خیر کیا ہے۔ 쑈 ایی نصف بہتر مھتر مہے'' ساتھ'' کا گاہے ماے ذکر کرتے ہیں۔ 샀 جبال مناسب سمجما اور کوئی مشورہ یا تجویز مناسب لگی ، بے لاگ 公 ليبث دے دی ہے۔ سعودی حکمرانوں کا جومگل احصاسمجھااس کی تحسین کی ہے اور جہاں نالبنديدگى كااظهاركرنا جا باد بال مناسب ومتناسب اندازيس اسے بيان كرديا ہے۔ چور با زاری ، میرا مجیمری اورغلط کاری کوبھی بلاحیل و جحت بیان کر دیا بوه حرم میں مو یامسحد نبوی میں غلط برجگه غلط باور حق کوئی برجکه حق کوئی ہے۔ دونوں چیزیں ملک صاحب کے پیش نظررہی ہیں۔ "سفرآرزو"ك بيانات كووقع بنانے كے ليے متعدد كتابوا ك

مطالعہ سے مدد لی گئی ہے اور سفر ج کو سفر سیرت بنانے کی پوری کوشش کی گئی ہے کو یا محاور تأبیہ ایک ٹکٹ میں دومزے لینے والی بات ہے۔''

ا پی صوری ومعنوی خوبیوں کے ساتھ بہترین کا غذمضبوط جلد 36 رنگین تصاویر ے''سرَ آرز''مزین ملک متبول احمد کے کا بعد اللہ کا عدمت منظم کے کے ''سرَ آرز''مزین ملک متبول احمد کے لئے میں خوبصورت وریجوں سے جگہ جگہ سیرت النبی کے حالات و واقعات پر مشتل کماب جمس خوبصورت وریجوں سے جگہ جگہ سیرت النبی کے اقتباسات جملیس ماررہے ہیں کو متبول اکیڈی لاہور نے بڑی محبت و مقیدت سے شاکع کیا ہے۔

اک صدا دی ہے برائے کا یہ خیر اٹھ پڑو اے دوستو، بیرها دو پیر سر آرزو کو لو ہاتھوں میں تھام اپنے جذب و عشق کو پھر کر دو سر  $^{*}$ 

### يروفيسرايم نذيراحمرتشنه

ملک مقبول احمد صاحب کی تعارف کے بختاج نہیں۔ اُرد و بازار سر کلرروڈ پر ان کے نام کا ایک اشاعتی ادارہ''مقبول اکیڈ بی'' کے نام سے ہے۔ اس ادارے نے بہت سے اویوں اور شاعروں کو متعارف کرایا اور کی بڑے ناموں کو اور بھی بڑا بنایا، ملک صاحب کی طباعت کا ایک منفر دانداز ہے جس نے اسے مقبول عام بنادیا ہے۔

ملک صاحب نے اپنے اندر کا ادیب اس وقت تک سلائے رکھا جب تک فن طباعت کے بام عرون تک پہنچنے میں کام یاب نہیں ہوگئے ۔ ملک صاحب کے اندر کا ادیب جب بھی بیدار ہوتا تھا تو وہ اسے ادیبوں کی پر کھ پر لگادیتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کا انتخاب دیگر اداروں سے منظر دادر لگا نہے۔

ملک صاحب نے فن طباعت کو پایہ پھیل تک پہنچانے کے بعد اندر کے ادیب کو جگایا اور
اسے بتایا کہ عشروں کا کام سالوں بھی کمل کرنا ہاس طرح چند سالوں بیں انہوں نے
ڈیڑھ درجن کتب تالیف کر کے آئیس زیو طباعت سے آراستہ کر کے مقبول اکیڈ کی ک
زینت بنادیا، ملک صاحب اپنی تالیفات اپ ادارے کے مقبلین تک ضرور پہنچاتے ہیں
ان کی قد ردانی اور مہر پانی سے اس فہرست بیں ہمارانا م بھی شامل ہوتا ہے۔ اب کی بارآ پ
نے ایک ایسے تھے مدی نواز چوج مسلمان کے دل کی آرزواور آتما کی آواز ہے بیان کی تازہ
تالیف ہے جو رفع صدی پر محیط ہے۔ یہ مسلم کے دل کی آرزواور آتما کی آواز ہے بیان کی تازہ
تالیف ہے جو رفع صدی پر محیط ہے۔ یہ مسلم کا کیک مسین مرقع ہے ہے کو قاد کا وارداتِ

حرمین شریفین کی زیارت کا بیدوهانی اورجسمانی سفرنامدہے مگر موصوف نے بوی چا بک دتی اورمہارت سے ہرخاص وعام کواپنا ہم سفرینالیاہے۔

ملک صاحب کی کتاب 'سفر آرزو' پانچ ابواب پر شتمل ہے پہلے باب میں سفرآرزو لے کر کمی پنچتے ہیں کمد دنیا میں اللہ کا دارا تکم ہے یہاں اللہ کا گھر ہے۔ یہاں پینچ کرانسان پر وارفگی کاعالم طاری ہوجا تا ہے انسان یوں محسوں کرتا ہے کہ گویا وہ اللہ کود کیور ہاہے اس کیفیت میں دہ کہ اُٹھتا ہے لمبیک اللّهُ مّنة لمبیک! ملک صاحب ۲۳ سروق طراز ہیں:

بعض روایات میں ہے کہ آدم کی یقجیر کعباؤی کے زمانے تک باقی تھی ،طوفان نوئ میں منہدم ہوئی اوراس کے نشانات مث گئے اس کے بعد حضرت ابراہیم نے انہی بنیا دوں پر اے دوبارہ تغییر کیا ۔ یہ مکارت ایک مرتبہ بھر منہدم ہوئی تو عما لقہ نے تغییر کی اور پھر کسی حادثے میں منہدم ہوئی تو قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وکلم کے ابتدائی زمانے میں اس کی تغییر کی جس میں آں حضرت عقیقے بھی شریک ہوئے اور تجرا سود کو این وستِ مبارک ہے نصب فرمایا۔

مكة سے تمين ميل دور كو وحرا كے ايك غار ميں جس كا طول چارگز اور عرض بونے دوگز تھا، جا پہنے اور دنیا سے الگ تھلگ ہوكر ذكر وعبادت ميں گےرہتے سے بيروہ ى غارتھا جس ميں آپ صلى الله عليه وسلم كے داداعبدالمطلب بھى يا دِ اللى ميں كئى كئى را تيں اور دن و بيں گز ارتے تھے۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ دسلم ہرسال رمضان المبارک کا مہینا ای غارییں بسر فریاتے ہتھے یہاں غایر حرامیں خلوت کے پرسکون کھات میں آپ عبادت اور سوچ و بچار میں مشغول رہتے تھے۔اس غایر حرامیں پہلی دحی ،اقراء ماسم ریک الذی خلق۔ تازل ہوئی اور ایک گراں بار ذمدداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرڈال دی گئی۔

قريش كمه، كعبه كے متولی تھے انہيں مشركين عرب كى سياسى ، روحانى اور فدہبى پیشوائی حاصل

تھی اور ہرسال جے بیت اللہ کے موقع پران کی جیبیں ج عادوں اور ندرانوں کے ہم وزر سے جرجاتی تھیں وہ رسول اللہ کے شدید تالف بن گئے اور ہرحال بیں اسلام کی دموت تی کئے اور ہرحال بیں اسلام کی دموت تی کئے اور آن حضور گئے گئے اور آن حضور گئے کہ اللہ تعلیہ وسلم پر یکبار گی تملہ آ ورہونے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے وی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بھیا تک سمازش سے مطلع فر مایا اور جرت کی اجازت دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بھیا تک سمازش سے مطلع فر مایا اور جرت کی اجازت دے دی۔ بنی شنبہ سے مصفر سانبوت کو ایک سورئیس زادوں کا انتظار ابوج بل کے ذیر کمان عشاء کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے بہتی کر آپ کے باہر نظانے کا انتظار کرنے لگا ۔ حضور کے نہیں دکھ کھرانے نیا درے بھاڑے کیا در قالے حضور کے نہیں دکھ کھرانے نیا درے بھاڑے کیا انتظار کرنے لگا ۔ حضور کے نہیں دکھ کھرانے نیا درے بھاڑے کیا انتظار کرنے لگا ۔ حضور کے نہیں دکھ کھرانے نیا درے بھاڑے کے انتظار کرنے لگا ۔ حضور کے نہیں دکھ کھرانے نیا درے بھاڑے کیا در قالے کھرانے کیا در قالے کھرانے کیا در قالے کھرانے کیا در تعالیٰ کے دروانے کیا گئے کہ ان کے باہر نظار کرنے لگا ۔ حضور کے نہیں دکھ کھرانے نیا درے بھرانے کیا دروان کے کا دروانے کیا درو

" تم میری بیبز چادراوڑ ه کرمیرے بستر پرسوجاؤ اور میرے پاس لوگوں کی جوامانتیں ہیں وہ ہرایک کولوٹا کرکل مینے آجانا۔"

حضرت علی فرماتے ہیں کہ آل حضرت صلی الکندعلیہ وسلم کابستر پھولوں کی ہے نہیں تھا گرآپ کا فرمان کہ اے علی ایکن بیدا منتمیں لوٹا کر مدینہ آ جانا اس جملے سے مجھے مدینہ پہنٹنے تک زندگ کی امان ٹل جائے کا یعنین کا ٹل ہوگیا اور میں اُس رات ہر بلاے محفوظ ہوکرایسی چین کی نیند سویا جربعد میں اُس چین سے سونا بھی نصیب نہیں ہوا۔

آل حضور صلى الله عليه وسلم قريش ك لفكر كو او تكت چيوز كراپ بيار دوست حضرت ابو بكر مدل و ردانه بوگ - حضرت ابو بكر مدل و ردانه بوگ - حضرت ابو بكر مدل و ردانه بوگ - كمد كشال مي تين سويل پر مدينه منوره ب - جب كه جمل و ركمه سے تقر بابا بي ميل دور جنوب مغرب ميں واقع ب عنار و رتك چر هائى نهايت و شوار اور رسته سنگ لاخ تقا - بنو بي تقر ني صلى الله عليه و سكل بي بي مبارك كورشي كرر ب تق - حضرت ابو برا ني كوا بي كدهوں پر افعاليا اور عار و راو تك جا بينچ - ملك صاحب في منار آرزو "ك كوا بي كدهوں پر افعاليا اور عار و راو تك جا بينچ - ملك صاحب في منار آرزو "ك

"جبل توریمی ساہ چٹیل بہاڑ ہے اگر چہ جیل نوریمی سیاہ چٹیل ہے ليكن ميں نے وہاں إكا ذكا ورخت بھى و كھے ہیں، يالحضوص بلندى یر پہنچ کر جہاں ہے ہم جنو لی غارِ حرا کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ وہاں ایک سابددار درخت بھی بہار دے رہاہے۔ریکتان عرب میں کہیں کہیں کوئی درخت یا سبره نظرآ جائے تو عجیب قتم کا روحانی سر در اور لذت ملتی ہے۔غارِ حراطول وعرض اور بلندی کے لحاظ سے غارِثُو رہے بہت بوی ہے۔غار حرامیں کھڑے ہوکر بآسانی نماز ادا کی جاسکتی ہے۔ جب كەغارتۇرىي جىك كراندرداخل ہونا پرتا ہے۔غارتۇر كا اگلە

حصة تعورُ الحلااور روشن ہے یوں پیغار سرنگ نما ہے۔''

غارِثُور کا دہانداب بند کر کے چبوتر ہبنادیا گیا ہے۔زائرین اس پر دوُفل پڑھتے ہیں اور اس واقعے کوذہنوں میں تاز ہ کرنے ہیں۔جبل حرامیں ملکہ زبیرہ کی بنائی ہوئی نہر زبیرہ کے آثار بھی کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں۔

آل حضرت صلی الله علیه وسلم کے بیژب پینچنے برا البہتی کانام مدینة النبی پڑ گیااور آج مدینه کہلاتا ہے۔قریش مکہنے تین سومیل دور مدینہ میں بھی مسلمانوں کوچین سے نہ رہنے دیا انہوں نے کئی جنگیں مسلط کیں میں ساری جنگیں مدینہ اور مدینہ کے گر دونواح میں لڑی گئیں اس لیے بیکہا جاسکتا ہے کہ قریش جارح تھے اور مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے وفاع میں ہتھیار اٹھائے۔ملک صاحب''مفرِ آرزو''ص ۱۷ پرغزوہ احزاب کا ایک منظریوں پیش کرتے میں ۔خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان ایس آئی جس پر کسی کا بس نہیں چاتا تھا جب سب بِ بس ہو گئے۔ آپ ئے حضرت سلمان فاریؓ ہے کدال لے لیااور بسم اللہ پڑھ کراس پھر پرضرب لگائی جس سے چٹان کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیااس ضرب کے ساتھ ہی روثنی کا ایک شعله لكلا اورايك نور خارج مواجوسياه رات ميس جراغ كي طرح روثن تها ١٦ وقت

آل حفرت نے تبیر کہی اور فر مایا:

'' مجھے ملک یمن کی تخیال مرحت فرمادی گئی ہیں اور جھے اس جگہ کھڑ سے صنعا کے درواز سے صاف نظر آرہے ہیں۔''

پھر آپ نے بہم اللہ کہ کر دوسری ضرب لگائی اس سے چٹان کا دو تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ پھرایک نورظا ہر ہوا۔ آل حضرت کئے پھرتکبیر کی اورفر مایا:

> " محصر ملك شام كى تخيال عنايت فرمادى گئى بين \_الله كي مم إين ملك شام كررخ محلات كوايني آنكھوں كرسامنے ديكور ماہوں\_"

اس کے بعد آپ نے تیسری ضرب لگائی اور چٹان کا ہاتی حصہ بھی ٹوٹ کرریز ہ ریز ہ ہوگیا اس کے بنتیج میں روشنی کا چھما کہ نمود ار دہوا۔ آس حضرت نے تجمیر کہی اور ارشاوٹر مایا:

'' جھے فارس کی تخیاں عطافر مادی گئی ہیں۔اللہ پاک کی تم اجھے ای جگہ سے جمرہ و مدائن میں کسر کی کے سفید محلات نظر آرہے ہیں''۔

ادراس کے ساتھ ہی آ پُ حضرت سلمان فاری گواس جگہ کی تفصیل اور محلِ وقوع بتلاتے جاتے اور حضرت سلمان فاری کہتے تھے یارسول اللہ! آپ ٹے بچ فرمایا اس جگہ کی تفصیل ای طرت ہے ہے۔

روضدرسول مقبول صلی الله بیلیه وسلم کی زیارت جزوایمان ہے۔روضے پر پہنچ کر ہرکوئی یوں محسوس کرتا ہے کدہ درحمت کے سائے میں پہنچ گیااورا یک نادان اپنے شفیق باپ سے نادائی کاروروکرا قرار کرر ہاتھا اس حاضری کوملک صاحب 'منفرِ آرزو''ص۱۰۰

ہم باب السلام سے مجد نبوی میں داخل ہوئے۔میری زبان پر جہاں درود شریف کا ورد جاری تھاو ہیں بیشعر بھی میرے لیوں پرآ گیا۔

> ادب گا بیست زیر آسال از عرش نازک تر نفس هم کرده می آید جنید " و بایزید ّ این جا

مواجہ شریف روضه النبی کے اس حصے کا نام ہے جس کی سنبری جالیوں میں تین گول سوراخ میں جن کے سامنے کھڑے ہوکر سلام پیش کیا جاتا ہے۔

بردا گول سوراخ حضورا کرم سلی الله علیه و سلم کی آ رام گاہ کے سامنے کا ہے۔ دوسرے سوراخ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق صفور کے بار عارا دوخلیف اڈل ہیں۔ تیسرے سوراخ کے سامنے حضرت عرف مالت کے پروانے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خلیف ڈائی ہیں۔ سب سے پہلے بعداد ب واحر ام بر کلمات ادا کیے۔

المَّلُوة وَالمُثْلُامُ عَلَيْكَ يَارَبُولَ اللَّهِ وَالمَثْلُةِ وَالمُثْلُامُ عَلَيْكَ يَارَبُولَ اللَّهِ وَالمَثلَّةِ وَالمَّلُّامُ عَلَيْكَ يَامَيْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُواللَّ الللْمُ الللْمُو

بڑے سوراخ سے ذرادا کیں جانب ہٹ کرحفرت ابو بکرصدین کی خدمت میں سلام عرض کی: السلام علیک یا سیدنا آبا بکرصد اور کے حضرت ابو بکرصدین کوسلام عقیدت پیش کرنے کے بعد ذرادا کیں طرف سرک کرد دسرے چھوٹے کول سوراخ کے سامنے آکرامیر الموشین حضرت عمز فاروق کواس طرح سلام عرض کیا:

السلكا مُعَلَّيْكَ يَاسَيْدِ نَاعُمْ فاروق رضى الله تعالى عنه

ملک صاحب نے ''سرِ آرز '' میں عقیدت اور علیت کے جوموتی بھیرے ہیں ان گوہر پاروں کے چندا قتباس بطور شخت از خروارے حوالہ بنائے ہیں۔ساری کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ خاص طور پران حضرات کے لیے جو جی ایمرے کی سعادت کرنے کے آرز ومند ہیں۔ میں نے''سرِ آرز و'' ہے مراقبے کا ایک طریقہ افذکیا ہے جن اصحاب نے روضہ کی جالیوں کا نظارہ کیا ہے وہ روضے کے بڑے سوراخ پرچٹم باطن جماکر آئھیں بندکر لیس اورادب

واحتر ام سے درود شریف کا درد کریں ۔ یکسوئی کا دورانیہ بڑھاتے چلے جا کیں اس عقیدت و احتر ام سے جلد حضور کی حاصل ہوگی ۔ ان شاءاللہ! جن حضرات کو ابھی بیر سعادت حاصل نہیں ہوئی وہ روینے کے گنبدوں پر نظر جما کر مراقبہ

كرين اوردرودشريف كاوردكرين،ان شاءالله مر آرزوكي آرزو جرآ ي كي-

\*\*\*

عبدالقيوم مكان نبر 856،آد كله عيدگاه زدكی مبرسانک شهر

الحاج محترم ملك مقبول احمرصاحب!

میرے مطابعے میں آئے بچے سفر ناموں میں پھے میں جھے مصنف کے جذبات،
خیالات اور تاثرات کی تہہ میں احساس برتری کی جھلکیاں زیادہ اور اس مقدس فریضے کے
ذکر میں خشوع وخضوع کی کی محسوں ہوئی جتی کہ کہیں کہیں طوز کی تلخ لہروں نے چو نکایا بھی!
آڈی میل خشوع وخضوع کی کی محسوں ہوئی جتی کہ کہیں کہیں کا میں دنیاوی حیثیت کو یکسر فراموش کر
کے بطبیعتوں کی جولانی اور مزاج کی گری کو بچ کر بخود کوایک نے روپ لیعنی ایک عاجز و مسکین
اور گناہ گار بندہ تصور کرنے لگتا ہے اور بچ تو کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ بندہ حضور علیقے کی
اور گناہ گار بندہ تصور کرنے لگتا ہے اور بچ تو کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ بندہ حضور علیقے کی
اور شاہ گار بندہ تصور کرنے لگتا ہے اور بچ کو تا ہے کہ بندہ حضور علیقے کی
اور ظلوم پورل سے معافی کا خواستگار ہوکرا پی کوتا ہے وں ، عاجز کی اعساری اور ظلومی دل سے
معافی کا خواستگار ہوکرا پی کوتا ہے وں ، نافر مانیوں اور گنا ہوں کا اقر ارکر کے نجا ہے کا
طالب اور آئندہ کے لیے مالکِ دو جہاں کی ہدا ہے اور گنا ہوں سے نیچنے اور شیطان سے
بناہ اکشے کا موالی بنتا ہے۔

''سفر آرز و'' بیس مصنف نے ایک سچ اور کھمل حاجی کے روپ میں خود کو چش کیا ہے۔ اس کتاب کوایک' دکھمل ہدایت نامہ نج وعمر ہ'' بھی کہا جاسکتا ہے کیونکہ مصنف نے ہر ذاویے سے فج کے مناسک ، مقضیات اور اصل روح کو بردی عرق ریزی سے نہایت احسن طریقے

ے بیان کیا ہے اس کتاب کا توجداور انہاک سے مطالعہ کرنیوائے پرسب سے پہلا اثر بد ہوتا ہے کہ وہ ج کا تمنائی بن جاتا ہے ، دوران مطالعہ اگر کوئی خیال بی خیال میں خود کو ''حاجی'' تصور کرنے گے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے ۔ جھے جیسے گناہ گار پر یہ کیفیت ''سفر آرزو''بی کے سلسل مطالعہ کرنے کی وجہ سے ایس طاری ہوئی کہ جیسے میں بذات خود ج مقدس کافریضہ ادا کر رہا ہوں ۔ آنکھوں میں نی تیرگئی اور نج کی سعادت ، مکم معظمہ اور مدینہ مورہ شریف کی سرز مین کی زیارت سے محروی نے آبدیدہ کردیا۔

جناب ملك مقبول احمد نے ''سفر آرز و'' کو اینے ہی مخصوص اسلوب میں بری روانی اور سادگی سے سپر وقلم کیا ہے و پے تو انہول نے بھی کہیں تقیدے کام لیا کہیں گراں گزری حالت يريرتاسف كبحه بمى اختيار كيا بكيس افسانوي نبيس جقيقى خوب صورت منظر كشي كي بكيس رقت قلب نے انہیں ماض کی تاریخ کفظ لنے ہوئے آبدیدہ مجمی کیا اور دو تین جگد مزاح کی چند سطور نے مسکماہٹ آشا بھی کیا۔ چونکہ ان کا ج سفرناموں کا مطالعہ کسی حد تک اچھے خاصے تناظر کا حامل ہے لبذا انہوں نے بیت اللہ، جاوزم زم،مجد الحرام،صفاومروہ مختلف مساجد،غز وه احد،غز وه خندق،حفرت جمز ه کی تزیا دینے والی شہادت، ہندہ کا حفرت جمز قاکا كليم چيانے كا درندگى كى حال سفاكاند حركت ، غاير ثور ، غاير ترا ، جيل نور ، قرباني ، جمرات وغیرہ کا اتنے واضح اور درست پس منظر کے حوالون سے اختصار کے ساتھ لفظوں کی زبان دی ہے کہ ان کوتاریخی لحاظ سے کامل کیج کا درجہ عطا کرنے بی پس ویش کی مخباکش نہیں اور پھر خطبه حجة الوداع كالممل متن جياس فانى دنيا كااول وآخر جامع مغثورانسانيت كادرجه بميشه حاصل رہے گا، حج سفرنا ہے کی قد وقیت برهادی ہے مصنف نے ایسے تاتر اِت کو بھی نہیں چمپایاجس کونالپندیده خیال کیالیکن برجگه زم اورسبک لیج کوقائم رکھاہے ۔ کفی کاشائبہ تک کہیں نظر نہیں آتا پھر مناسب دعاؤں ادران کے ترجے کے ذریعے انہوں نے اس مج سفرنا ے کوانتہائی کارآ مد بنادیا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ جج جیسے مقدس فرض کی اوالیگی کے دوران'' مزاح'' کا گرربہت کم راہ پاتا ہے کین مصنف نے دو تین مقامات پر مزاح کی چاشی کواتی خوب صورتی سے سویا ہے کہ لیول پڑسم کی بلکی ہلکی اہری نمودار ہوجاتی ہیں جیسے (ص ۵۰۰) مکلہ معظمہ کی صدود میں داخل ہونے پر جب بس کمتب نمبر ۱۳ کے سامنے کھڑی ہوگئ تو:

''معلم کے ایک کارندے نے ڈرائیورے تمام پاسپورٹس وصول کر لیے اور مرید لی کے لیے ہرایک حاجی سے اس کانام اور اس کی اہلیکا نام وغیرہ پوچھ تمباری بیوی کا کیا نام ہے، اس نے جواب دیا ''دیوی'' کارندے نے دو تین مرتبداس سے چر پوچھا، اس نے چرودی جواب دیا کہ''بیوی'' کارندے نے کی آکراس کے پاسپورٹ کوفورے پڑھا تو اس پر بھی اس کی بیوی کانام''بیوی'' کلاما ہوتھا وہ مسکر اکر جیب ہوگیا''۔

ای طرح ملکے تھلکے تقیدی کیچے کو شخصے اور دھیمے اسلوب میں برینے کی وجہ سے ان کے لفظوں میں تیز ابیت راہ نہیں پاتی جبکہ تنقید میں لیچے کی تنی کوروکنا اکثر وشوار ہوتا ہے ذیل کی چند بظاہر تلخ سطور میں بھی ،اس مقدس فریصے میں انسانی فطرت کا لمیز ھا پن نظر آ جا تا ہے جبکہ احتیا لم کا تقاضا ہوتا ہے کہ دومرول کو تکلیف دینے سے حتی الامکان بچتا چاہیے۔ (ص ۸۹،

''معذور زائرین کو چار صبثی پاکل میں بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کراتے ہیں می<sup>صب</sup>ثی بڑے تیز چلتے ہیں اور دیگر طواف کرنے والوں کے لیے بیزی تکلیف کا باعث بنتے ہیں''۔

ان افریق میشوں کے بارے میں (ص ،۲۸۲) آ مے چل کر کھتے ہیں:

"جب ہم شیطان کو کنگریاں مارنے کے لیے بل پرے گزرتے ہوئے جارہے تھے تو ہجوم میں دھیے سے قد آ ورجبٹی تجاج کا ایک ریلا آیا (جولوگ تج بیت اللہ کر چکے میں وہ جانے ہیں کہ ج کے لیے آئے ہوئے مبتی مرداور خوا بین کس طرح منظم ہو کر مناسک ج ادا کرتے ہیں دوسرے مما لک کے لوگ خود بخو دان کی راہ چھوڑ دیتے ہیں الی ہی کیفیت بیاروں اور معذوروں کو پاکیوں میں طواف کرانے والوں کی بھی ہوتی ہے)
ای صفح پران حیشیوں کی غیر ذحد دارانہ تیز رفتاری کی وجہ سے مصنف کو زندگی کے لالے ہو

آئی سے پران ہستیوں کی حیرہ مدارابہ تیز رفتاری کی وجہ سے مصنف بور تدمی سے لائے پڑ گئے کیکن قدرت نے ان کو محفوظ رکھا۔ لکھتے ہیں:

''میں نے اس سیلے بچنے کی کوشش تو کی لیکن میں ان کے ساتھ کر اجانے سے نیچے گر گیا جھے اچھی طرح یا د ہے کہ میں محسوں کر رہا تھا کہ میرا آخری وقت آئینی ہے لیکن میری سیسوچ غلط تھی ۔ میوا آخری وقت آبھی ٹیس آیا تھا میری حفاظت پر مامور فرشتوں نے جھے اس طرح سنجبالا کہ منی کے میدان کے فرش پر چت گرنے اور کیلے جائے ہی میں کھڑا ہوگیا تھا جبکہ منی کے طوفانی ریلوں میں گرے ہوئے حاجی کے کھڑا ہوجانے کی روایت ہی ٹیس ہے میرا گرکا ٹھ جانا اور پھر میری جان کا فی جانا ایک وقت میں قدرت کے گرکا ٹھ جانا اور پھر میری جان کا فی جانا ایک وقت میں قدرت کے گرکا ٹھ جانا ایک وقت میں قدرت کے دوجیجو سے شے (الجمداللہ)''

مصنف نے ۲۰۰۲ء میں جس'' جج وعرہ سروسر'' کے ذریعے دوسراج کیا تھا ،ان کی بدسلوکی (ص ۲۹۱)اور وعدہ خلافی کو دکھتے دل سے بیان کیا ہے (جبکہ اب تو الیمی بدسلوکی سے واسط تقریباً ہم یا کتانی صابی کو بڑتا ہے حکومتی المکاروں کی چیرہ دستیاں اس پرمستراد میں ):

> '' نجی ادارے نے ہمیں حرم شریف سے کافی دورعزیز بید میں تھبرایا تھا ہم سے الگ الگ بھاری رقمیں وصول کی تھیں لیکن ملم معظمہ جا کر سب کو ایک ہی الٹھی سے ہا نکا اور خاصی برسلوکی کا مظاہرہ کیا ۔ کئ لوگوں کو تو کمروں میں جگہ نہ کی اور وہ مارے مارے پھرتے رہے

لیکن ج ایجٹ کے کان پرجول تک شدیدنگی"۔ اس تقید کے فوراً بعد مصنف نے بلکے تھلکے مزاح کا دلچپ عضر یول شامل کیا ہے (ص،۲۹۱)

''ایک روز میں باہر جانے کے لیے کرے سے نکلاتو یونس صاحب کی بیگم نے میری اہلیہ خورشید سے کہا کہ وہ دیکھو! دولہا میاں آ رہے ہیں یدول کش بات من کرمیرادل باغ باغ ہوگیااور بیگم یونس کے دل سے دعائکل جس نے میری شادی کے دن کی تجد بدکر دی تھی جھے اپنا پر حایا بھی عزیز محسوس ہوا کہ اس عمر میں بھی جھے کوئی دولہا کہذر ہا تھا''۔

دلچپ امریہ ہے کہ تنتید ،مزاح کے فور اُبعد مصنف نے (۲۹۲) دکھ کی لہروں کوموجز ن کرکے قاری کودل گرفتہ بھی کردیا ہے ، لکھتے ہیں :

''اس دوسرے جج کے دوران ہم ٹیکسی لے کر جنت المعلیٰ فاتحہ خوانی کے لیے گئے تو دہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ سب قبروں کا نام ونشان منادیا گیا تھا۔ سما صرف ایک چیشل میدان تھا جمعے بوی ماہوی ہوئی سعودی حکومت نہ جانے کیوں بزرگوں کے سارے نشانات مناتی حاری تھی۔''

•اذوالحبہ کو مزدلفہ کی رات کی منظر کشی مصقف نے کتنی خوب صورتی سے قلم بند کی ہے(ص17۸۱)

> '' مردلفر کی رات کا مظر کھی نا قائل فراموش ہے مغرب اورعشاء کی نمازوں کو اکتھے پڑھنا ، رات کی تاریکی میں ٹاریج کی روثنی میں موٹے یے کے برابرسر (۵۰) ککر بوں کا چنا ،اور تاصد نگاہ

تک حاجیوں کے تھلے آسان تلے اور غیر ہموار سخت ریتلی اور كنكر يول سے بكھرى زين پر چٹائيوں پر ليٹنا ، حاجيوں كا چھوٹے کھوٹے اسٹالوں سے حائے یا ٹھنڈے مشرد بات کا خرید کر دینا چند ایک حاجیوں کا قر آن شریف کی تلادت کرنے کا منظراور بہاڑیوں ر چند جگهول ر ملکی ملکی روشی ،او برآسان بر کمان نما جاند اور جیکتے ستاروں کی جعلمل اور یتج مزدلفہ کے میدان میں جگہ جگہ ایستادہ تھمبول پر گلے بکل کے ققول کی روثنی ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہیں آسان کے ستارے اور زمین کے ستارے اللہ رت العزت کی تناہے جگمگارہے ہیں۔باران رحت کا نزول مور ہاہے۔ان ملی دوسفيد جا درول يل ملبوس، نظ سراور اول يس ادنى ى چپل يېنے عاجیوں کے چرون برٹور کی کرئیں جرس رہی ہیں میں چشم تصور میں آنخضرت صلى الله عليه وسلم اوران كے صحابة كرام رضى الله عنه كايبال قيام كرتے ديكيتا ہوں تو آئىسى اشكبار ہوجاتى بيں كبال دوادركبال میں اللہ اللہ ،آج اس ورانے میں تقدی سے معمور ب مجھے بھی کھلے آسان تلے رات بسر کرنے کاموقع نصیب ہوا۔"

حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کی سیرت اور و نیاوی معاملات کے بارے بیس کافی وشافی مواد

"سفر آرز ذ" بیس موجود ہے۔ مصنف نے غزوہ احد اورغزوہ خندق کو بیان کیا ہے کیکن انہی
بیس جنگ میں حضرت جم مصلفی سلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے لیے تیاری ، حکمت عملی ، جنگ
بیس نقصان سے : بیخے کی تد ابیر اور مقابلے بیس کم زور پڑنے پر احتیاطی رقب ہے تحت لڑنے
بیش قدمی کی بجائے بیچاؤ کی حکمت عملی میں سارے جنگ و جدل سے وابستہ تد ابیر کا بیان
مزید اپنے مشودے کے اظہار کے بعد ساتھیوں سے مشورے اور شنق ہو کرقدم اٹھا تا اور پھر

الله تعالیٰ کے حضور عاجزی سے فتح کے لیے دعاو غیرہ سیسب ٹاہت کرتے ہیں کہ ابتدائی دور میں مسلمان کتنے اتفاق اور بجبتی سے دین اسلام کے لیے سید سپر ہوا کرتے تھے۔
''سفر آرز'' میں فیم ابن مسعود کی ڈ پلو میں اور جنگ کا پانسہ پلٹنے کی ہمز مندی کی حال تدافیر نے''جاسوی'' کے نظام کو کتنی ائیمیت دی تھی ان سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اسلام قبول کرلیا تھا تو انہوں نے حضرت بلال حبثی کو جو کفار سے آمنا سامنا ہونے کی وجہ سے احتیاطاً محبد کے اندراذان دیا کرتے تھے ۔حضرت عمر فاروق نے اسلام سامنا ہونے کی وجہ سے احتیاطاً محبد کے اندراذان دیا کرتے تھے ۔حضرت عمر فاروق نے ان کے متی اور جب کھاڑ مکہ بھرے ہوئے احتراض کرنے آئے تو حضرت عمر فاروق نے ان کے سامنا میں میں میں کہا تھا کہ آئندہ ای طرح اذان دی جائے گی تو دہ ہم کر چلے گئے تھے سے دین اسلام کے ابتدائی دؤں کا پہلاا ہم ترین موڑ تھا جبکہ دو مراا ہم موڑ میرے خیال میں فیم این مسلام کے ابتدائی دؤں کا پہلاا ہم ترین موڑ تھا جبکہ دو مراا ہم موڑ میرے خیال میں فیم این مسلوم کے ابتدائی دؤں کا پہلاا ہم ترین موڑ تھا جبکہ دو مراا ہم موڑ میرے خیال میں فیم

''سلِ آرز'' ہیں مکہ کرمہ اور یہ پیڈمنورہ کے معاشی ،معاشرتی ،رہن بہن ، ٹرید وفروشت کے بازاروں ، دستکاری کے ٹمونوں کا بیان کا فی معلومات افزاء ہے سب سے زیادہ لطف تو کھانوں کے بیان میں آتا ہے مصنف نے منہ ہیں پائی مجرلانے والے کھانوں کا ذکرا ہیے مجموعی بیان ہیں ہم کہ پیٹ میں بھوک بلچل مجاد تی ہے ، کیکن جہاں فہ کورہ بااا دلچسپ بیان قاری کولطف اندوز کرتا ہے وہیں ناخوشکوار واقعات مے طبیعت منتفض بھی ہوتی ہے اور دکھ مجموع ہوتا ہے جسے (میں ۱۸ مار) ذیل کی سطور میں بیان کیا گیا ہے:

" ہماری صفول کے درمیان ایعض چھوٹے چھوٹے سیاہ رنگ کے بچ کوئی دس بارہ سال کی عمر کے ،گر ہاتھوں سے عمروم ،اپنی شد مُندُ کہنوں کوعریاں کیے ہوئے بیٹھے بیٹھے چلتے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں۔ایک ترکی خاتون نے میری بیٹم کوروتے ہوئے اپنا پیٹ

دکھایا کہ کس طرح جیب کترے نے ،اس کی جیب کا شخ کے لیے بلیڈ سے اس کا پیٹ بھی چاک کردیا اور وہ ابولہان ہو کر فریا دکرری تھی ایک وفعہ طواف کے دوران میری جیب سے ہاتھ ڈال کر کسی نے نقذی نکال کی تھی اور جھے خبر تک نہ ہوئی اور ہر دوسرے تیسرے دن پید چاتا تھا کہ دو تین مجرموں کا سرقلم کیا جارہا ہے آئی تحت سزاؤں کے باوجودلوگ یہاں بھی جرم ٹس الموث ہوتے ہیں۔''

یوں تو''سفرِ آرزو''میںغم واندوہ کے باعث دل کوگرفت میں لے کرنچوڑنے والے چند المهترين واقعات موجود ہيں جيسے حضرت امير حمز 🖁 کی شہادت اوران کی لاش مبارک ہے انتهائي ظالماند درج كانا قائل يقين درندگي كاسلوك اور حفرت محمصلي الله عليه وسلم كاجنك احديث شديدزخى مونا اوردندان مبارك كاشهيد موناكين جود كاورغم كى لهري قارى كوب چینی کے پاتال میں پہنیاد ہی ہیں اوروہ متعقبل کے والے سے اس بھیا مک فدشے میں مبتلا ہوکراذیت ناک وی افراتفری میں جتلا خود کوتصور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خدانخواستہ کی دن اس مقدس قبرستان جنت المعلىٰ كومجى ' نني روشيٰ ' كي جعينث جِرُها كرمسلمانوں كي تاریخ کے صفحات کالے کر کے انہیں خون کے آنسورلانے پر مجبور شکر دیں ۔ یوری کماب میں ان چندسطور کے اندرجھا نکتا ہوا دکھ حساس قاری کواس اندھیری سرنگ میں لے جاتا ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے سب ہے زیادہ قابل افسوں صورت حال جھے اپنی چندسطور میں پنہاں نظر آتی ہے جیسے ہندولاش کوجلاتے یا پھر گڑگا کے سپر و کردیتے ہیں مغرب میں اب ا کر قبروں میں دنن کرنے کی بچائے آگ کی بھٹی میں Cremation کے ذریعے لاش کو جلا کراس کی را کھ شنڈی ہونے پر دوسرے دن متعلقہ وارث کے حوالے کر دیتے ہیں ،۔ ببر حال اس جائز خدشے کی حال دل کود ہلا دینے والی چند مطور (ص ۲۱۲) ملاحظہ بول: "جنت البقيع كے بعد كمه كرمه من جنت المعلىٰ كو بروا مقام حاصل

ہاں عظیم قبرستان میں چھ ہزارے زائد صحابہ کرام آسود ہ خاک ہں ای قبرستان میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبز ادے قاس فن ہیں وہ قبرستان ہے جہال مسلمانوں کی افضل ترین مال حضرت خد بچرالكبرى ابدى نيندسورى بيل - يىقبرستان محلّه شابدك قریب ہے اس جگہ خواتین کا داخلہ منع ہے اس قبرستان کے چہار اطراف کوتاہ دیواریں ہیں قبریں صرف پھروں سے پیچانی جاتی ہیں یہاں قبرستان کو کسی سلقہ اور قریدے قائم نہیں رکھا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ (بیان فاج کرام کے بارے میں ہے جنہیں فوت ہونے ك بعديهان چند ماه ك ليدونادياجاتا بادر پهر )ايك قبريل كى کئی بارمردوں کو دفنایا جاتا ہے۔ پھی عرصہ کے بعد لاش کو کسی کیم یکل کے ذریعہ ختم کر دیا جاتا ہے کہ دوسرے مردوں کے لیے جگہ بن سكے قبرستان كے آخرى حصہ ميں ايك سبز رنگ سلاخوں والا جنگلہ ہے۔ای جنگلہ کے اندر اپنے وقت کی امیر ترین اور عفت مآب خانون حفرت خدیجه الکبری ایدی نیندسور بی ہیں۔''

''سفرِ آرزہ'' لکھ کر جناب ملک متبول احمد نے صحح معنوں میں اردوادب کے اہم سفرنامہ نگار کا خود کو حقد ارتفہرالیا ہے کہ بیصرف کج وعمرہ کے ذکر سے معموز نہیں بلکہ اس میں ہماری تاریخ، جیرت انگیز واقعات، شائدار دوایات اور دیگر فیتی معلو مات کا فزانہ سمودیا گیا ہے۔

\*\*\*

مفت روز ه فیملی علی سفیان آفاتی

ملک مقبول احد نے اپنی پیشروراند زندگی کا آغاز ایک ناشر کی حیثیت سے کیاتھا۔ اپنی دیانتداری اور حسن سلوک کے باعث بہت جلدانہوں نے منصرف لکھنے والوں کا عناد حاصل کرلیا ۔ بلد ایک بہت برام تناز اوارہ بھی قائم کرلیا۔ انہوں نے ایک گاؤں بیس جنم لیا تھا۔ نصافی تعلیم کے معیار سے ڈکریاں بھی حاصل نہیں کی تھیں لیکن مشاہدے، تجرب اور خدا داد صلاحیتوں نے انہیں اپنی زندگی کے حالات کھنے پراکسایا۔ ان کی بہلی کیاب بی آپ بیٹی نے اوبی طلقوں کو چوز کا ویا۔ انہوں نے سادہ ، عام فہم اور آسان زبان بیں اپنی زندگی کے حالات ، واقعات ، مشاہدات اور تجربات بیش کیے۔

ال بہلی تصنیف کی بے پناہ پذیرائی نے انہیں مزید لکھنے کی طرف مائل کیا۔
اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ناشر سے زیادہ صاحب قلم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔
انہیں لکھنے کا چہکا پڑ گیا ہے۔ یہ زیر نظر پاکیزہ تصنیف ان کے سفر ج کے بارے میں
ہے۔اللہ تعالی نے انہیں تین بارج اور متعدد بار عمرہ کرنے کے مواقع عطا کے۔ان کے
خ ان میں کافی موادا کھا ہو چکا تھا۔ لہذا انہوں نے روحانی سفروں کو کما بی صورت دینے کا
فیصلہ کیا جو آج ' دسفر آرزو'' کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔

# سیاحت نامهتر کی

## فهرست

| 127 | ڈاکٹرانورسدید                 | ☆ |
|-----|-------------------------------|---|
| 131 | پروفیسر جیل آ ذر              | ☆ |
| 139 | ڈاکٹرعبدالکریم خالد           | ☆ |
| 144 | امين راحت چغما كي             | ☆ |
| 148 | پروفیسرنذ ریاحم تشنه          | ☆ |
| 156 | محرسعید بدرقادزی              | ☆ |
| 165 | پروفیسرسید شبیرحسین شاه زامد  | ☆ |
| 171 | على سفيان آ فا قى             | ☆ |
| 173 | علامدعبدالسثارعاصم            | ☆ |
| 176 | ملك محرمخبوب الرسول قادري     | ☆ |
| 178 | شفيح بمدم                     | ☆ |
| 189 | יג'תַד <u>י</u>               | ☆ |
| 190 | مروز نامه" نوائے ونت' کلا ہور | ☆ |

.....O......

## ساحت نامهُ ترکی

ملک مقبول احمد نے اپنی آپ بیتی ' سفر جاری ہے' 'کلھی تو اہل ادب نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا کہ وہ فحض جو صرف کتابوں کی طباعت واشاعت کا کام کرتا تھا'اب المارے سامنے ایک مصنف کی حیثیت میں موجود تھا۔ ان حمرت زدہ اصحاب میں بینا چیز انورسدید بھی شامل تھا۔ جھے کئی برس پہلے ملک مقبول احمد مُلک کے دوسرے بیشتر ناشرین ے مخلف نظر آ سے تھے۔ میں بدکھ چکا ہول کہ برادر عزیز اظہر جادید در " وخلیل " نے ملك صاحب سے ميرا ببلا تعارف كرايا تفال اظهر جاويد صاحب اوران كى سفارش برانهوں نے میری کتاب "ولی دورنیس" بلاتا مل اشاعت کے لئے قبول کرلی اور پھرمیرا ہاتھ ایک قلم كاركى بجائے ايك دوست كى حيثيت ميں تعام ليا تو جھے ان كايمل غير معمولى نظر آيا تعا۔ پھر ان سے ملا قاتوں کا سلسلہ بڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ ادبی امور اور قلم قرطاس کے قواعد و ضوابط سے بھی آشنا ہیں۔مصنفین سے ملاقاتوں اور کتابوں کے مطالع نے ان کے خیالات کو وسعت دی۔ ان کی خود نوشت سوائح عمری پڑھی تو معلوم ہوا کہ وہ رسالہ '' چودھویں صدی'' بھی ٹکالتے رہے ہیں'جس کے سرورق پران کا نام ایم-اے ملک چھپتا . تھا۔ بیکمل نام اس ادیب کا تھا جس سے ملک متبول احمد خود بھی آگا ونہیں تھے اور جب وہ اس سے آگاہ ہوئے تو ان کے باطن سے وہ ادیب نمودار ہو گیا جو ایم-اے ملک

کے پردے میں نہاں تھا۔ تاہم میرا خیال بیھی ہے کہ اس ادیب کی دریافت کا سہرا
جناب ڈاکٹر صفدر محمود جناب علی سفیان آ قاتی جناب ڈاکٹر طارق عزیز دغیرہ کے سرہ
جنہوں نے ''سفر جاری ہے'' کے پیش افظ کھے ادراس کتاب کی سادہ بیانی کو ادبی اظہار سے
تعبیر کیا' بیہ کتاب جیپ کرمنظرہ ام پر آ گئی تو متذکرہ اصحاب کے بیان کی تقد بق و تو ثیث
تعبیر کیا' بیہ کتاب جیپ کرمنظرہ ام پر آ گئی تو متذکرہ اصحاب کے بیان کی تقد بی و تو ثیث
بیت اراد یوں نے کی۔ ان تبعیروں سے ایک بی کتاب '' پندیرائی' معرض و جود میں آ گئی ہو
ایک طرف ملک مقبول احمد کے'' مؤلف'' ہونے کا اثبات کرتی ہے تو دوسری طرف انہیں
ہمارے سامنے بطور ایک تعارف نگار بھی لاتی ہے' اس کتاب میں ادیوں کا چندسطری
تعارف ان کی' دقلم کاری'' کا احتیازی نشان قرار دیا جاسکتا ہے۔

''سنر جاری ہے'' میں ملک مقبول احمد نے ایک باب اپنے سفر تی پر بھی با ندھا ہے اور سیان کے سفر عقیدت کا لیتی ترہے اس سفر کے دوران بی انہیں اس مقام مقدس کی زیارت کا شرف عاصل ہوا جہال ہجڑت نبوی میں ناقہ رسول اکرم مطاقی نے قیام کیا تھا ۔ سرمقام حضرت ابوابوب انصاری کے گھر کے مقابل تھا جنہیں میز بان رسول مطاقی تھا ۔ سرمقام حضرت ابوابوب انصاری کے گھر کے مقابل تھا جنہیں میز بان رسول مطاقیق تھا ۔ سرکراں بننے کا شرف عاصل ہوا انہوں نے اپنی زندگی میں شفقت نبوی مطاقی آ ہے بے کراں فضیاتین سمیٹی اوراصحاب الشجرہ میں شار ہوئے ۔ ان کے کارنا موں سے تاریخ اسلام کے اوراق منور ہیں ۔ اس کی عمر میں جہاد کے دوران میں اوراق منور ہیں ۔ اس کی عمر میں جہاد کے دوران می

مدید منورہ کے سفر کے دوران ملک مقبول احمد کو حضرت ابوابوب انصاری کے حال ست حیات سے شناسائی ہوگئی تھی اوران کے مرقد مقدس کی زیارت کی خواہش اس وقت زور کیکڑئی جب ان کے صاحبز اوے ڈاکٹر ارشد مقبول ایک سفر میں بیفریضہ استنبول میں اوا کر کے دطن واپس آئے تھے اور دوبارہ جانے کے لئے پرتول رہے تھے۔ ملک مقبول احمد کا

"ساحت نامهٔ رک"ان پاکنره خواهش ی کی تحیل ہے۔

بیساحت نامدمتعددزادیوں سے متاثر کرتا ہے:

- ا يكاسيس ملك متول احمى عقيدت كافيتى عفرشائل ب
  - 🕥 اس میں کوئی کاروباری غرض شامل نہیں۔
- انبول نے جغرافیے کے ساتھ ترکی کی تاریخ میں محمی سفر کیا ہے۔
  - 🕜 اس مغرنا ہے میں ان کی ذات کاعضر شامل ہے۔
- انہوں نے گردوپیش کو بھی پوری اہمیت دی اور ترکی کوچٹم بیدارے دیکھا ہے۔
- ایکسیاح کی حیثیت میں انہوں نے مسافرت کے احساس کوزندہ رکھا اور برمنظر کو
   اپنے دل میں بسالیا۔

دلچپ بات بیہ کہ دوہ اس سرعقیدت پرداند ہوئے تو اپن (' کتاب بازار')
یں اور بیرون لا ہور دوستوں میں سے کسی کو خبر ند ہونے دی ..... پھر موبائل پر سب سے
رابطہ قائم کھا تو سب بہی جمعے رہے کہ ملک صاحب گھر پراستراحت میں ہیں' لیکن واپسی
پر تحا کف تقیم کرنے گئے تو یہ حقیقت کھلی کہ وہ ایک اور سرعقیدت کر آئے ہیں۔ اب
احباب نے اس مصنف کو آواز دیٹی شروع کی جو ''مغر جاری ہے' میں ان کے باطن سے
باہرآ می اتھا۔ یہ' سیاحت نامہ' انہوں نے اپنے احباب کی فرمائش پر لکھا ہے تو جمعے بیخوثی
باہرآ می اتھا۔ یہ' سیاحت نامہ' انہوں نے اپنے احباب کی فرمائش پر لکھا ہے تو جمعے بیخوثی
مناظر کوئیشم خود مطالعہ کرنے کا موقعہ دیا ہے' جن تک ان کا پہنچنا ممکن نہیں تھا' اس سیاحت
مناظر کوئیشم خود مطالعہ کرنے کا موقعہ دیا ہے' جن تک ان کا پہنچنا ممکن نہیں تھا' اس سیاحت
مناظر کوئیشم خود مطالعہ کرنے وہ مشاہدے کی نیز نگیاں بھی متاثر کرتی ہیں۔ جغرانے
کے سفر میں ترکی کی تاریخ آپ اوراق کھوتی چلی جاتی ہے' لیکن واپسی کا سفر پھی شامل کر لیت

ہیں۔ مجموعی طور پر بیرسیاحت نامہ ..... مقام مقدر کی زیارت کی روایت سے نسلک ہے الکی اس میں جدید میں میں ہوئی جنگ عظیم الکین اس میں جدید ترکی کا وہ چہرہ بھی دیکھا جا سکتا ہے جو بیسویں صدی کی پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلسل تغیر کی زویش رہا ہے اور اب بھی شخ ترک وحرارت کوئل میں لا رہا ہے .....

عے بعد سے میری رویں رہا ہے اور اب می سے خرف و کرارت و کی میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ الل اوب اس سیاجت نامے کو دلچی سے پڑھیں گے۔

<u>پروفی</u>سرجی<u>ل آذر</u> مکان نمبر 17 لین نمبر 3 بمسکری 9 چکالدرداولپنڈی

# استنبول كاكولبس

میں اکثر سفرناموں اور آب بیٹیوں کو پڑھنا پندنہیں کرتا، البتہ دوستوں کے سفر ناموں اورآ پ بیتیوں کو ضرور پڑھتا ہوں اورا ٹی پندیا ناپند کا اُن سے اظہار بھی کردیتا ہول...... پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے اپنی آپ بیٹی لکھی اور کتاب کی شکل میں مجھے تخفے کے طور بڑھیجی اور ساتھ ہی ہی کہا کہ اِس پر تبعرہ بھی سپر ڈِقلم کروں.....اب جو کتاب کی ورق گردانی شروع کی تو کئی صفحات برتو اُن کے آباؤ اجداد، رشتے داداور نہ جانے کتنے بچین کے گاؤں دالے دوست تبضہ جمائے بیٹھے تتے .....بس دوجار صفحے پڑھ کرہی دِل اُ کتا گیا، ای طرح ایک صاحب نے اپناسفرنامدارسال کیا.....اس کتاب کے بھی چندصفحات پڑھنے کے بعد کھ ماتھ ندآیا ....سفرنامہ ہویا آپ بٹی یا کوئی اور کتاب اس کی خوبی بدہونا عاہے کہ جونمی آپ اے پڑھنا شروع کریں تو کتاب خود کے کہ' آپ مجھے مزید پڑھیں، میں یقینا آپ کی معلومات میں بچھ اضافہ کروں گی "مجھے ہروہ کتاب پندآتی ہے جومیرے علم میں اضافہ کرے ..... میں بلاخوف تر دید کہ سکتا ہوں کہ جب مجھے ملک مقبول احمرصاحب نے اٹی کتاب"ساحت نامہ ترکی" کا مودہ میری رائے کے لئے ارسال کیا تو اے بڑھنے کے بعد میں نے محسوں کیا کہ اِس کتاب نے میرے علم میں گراں قدراضا فہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر کس کتاب کی اور کیا خوبی ہوسکتی ہے۔

میں ترکی سے پہلے سے ای طرح واقف تھا جس طرح دُور سے میں ایران،
افغانستان یا عراق سے تھا، لیکن میرا ترکی سے قربی تعادف ملک مقبول احمد کی کتاب
''سیاحت نامہ ترک' سے ہوا ہے۔ میں بی نہیں بلکہ چر تھی ایس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ
خواہش کرے گا کہ وہ کہیں جائے یا نہ جائے ترکی ضرور جائے۔۔۔۔۔ ثال میں بحر اسود، جنوب
میں بحر روم اور مغرب میں بحر آئے بین کے تین سمندروں میں گھر ایموا یہ خوبصورت ملک
جنب ارضی ہے جس کے ساحلوں ہے، فیروزی نیلگوں پانیوں سے لطف اندوز ہونے کے
جنب ارضی ہے جس کے ساحلوں ہے، فیروزی نیلگوں پانیوں سے لطف اندوز ہونے کے
مائے وُنیا بھر کے سیاح کھنچے کھنچے چلے آتے ہیں۔۔۔۔ ملک مقبول احمد نے بودی جامعیت کے
ساتھ ترکی کے نیلے سمندروں ، نرم رہتلے ساحلوں اور پانیوں پر تیرتے خوبصورت ، بجوں،
ساحلوں پر آباد نقیس پُر آسائش تابستانی مکان اور ساحل سمندر پر جسن کی جلوہ آرائی کو بردی
ساحلوں پر آباد نقیس پُر آسائش تابستانی مکان اور ساحل سمندر پر جنح مکانوں اور رہائش
اور فہم جو وہاں جانے کی خواہش کئے بغیر نہیں رہ مکان ملک صاحب اپنے اسلوب میں کہیں
اور فہم جو وہاں جانے کی خواہش کئے بغیر نہیں دوسکے ساحل سمندر پر جنح مکانوں اور رہائش
گاہوں کاذکر وہ ایس طرح کرتے ہیں:
گاہوں کاذکر وہ ایس طرح کرتے ہیں:

''……کین آج اِس ساحل کے ساتھ ساتھ خوبصورت تابستانی مکانوں کی تظاریں، جہاں دولت مند شغنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہونے کے لئے رہائش پذیر ہیں، جنگلات اور مجھیروں کے دیبات پر کشش ارضی نظارے چیش کررہے ہیں…… دولت مندلوگ اپنی چیکدار رنگ شدہ لکڑی کی کشتیوں پر سوار ہوکر نیگلوں پانیوں کی سیر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ امراء کے یہاں پھروں سے بنے ہوئے پر آسائش محل ہیں تو روساء کے خوبصورت لکڑی کے بنے ہوئے مینشن ہیں جنہیں یا نور (Yalt) کہتے ہیں۔

ملک مقبول احمد صاحب نے ترکی کے فن موسیقی پرآ کے چل کر اس طرح رد ثنی دو کلی مقبول احمد صاحب نے ترکی کے فن موسیقی پرآ کے چل کر اس طرح رد ثنی والی ..... 'ترکی موسیقی گرشتہ سوسال ہے و نیا کو متاثر کر رہی ہے، کین اب تو اسے اپنی موسیقی ، رقس اورگا نوں ہے محظوظ ہوتے ہیں ..... رکی کا فطری علا قائی میوزک اپنے اندر بری تنوع رکھتا ہے .... رتب والا چاپ میوزک، وجد آور صوفیانہ بانسری کی لئے ، دل بری تنوع رکھتا ہے .... رتب والا چاپ میوزک، وجد آور صوفیانہ بانسری کی لئے ، دل بری تنوع والا چاز اور کئی گئی در ائیور کی کیسٹ میں گئے ہوئے عربی غمناک گانے ترکی کے فن موسیقی میں دلچی کا منہ بواتا ثبوت ہے ..... مجھے یا و ہے ساتھویں کی دہائی میں جب تن موسیقی میں دلچی کا منہ بواتا ثبوت ہے ..... محصے یا و ہے ساتھویں کی دہائی میں جب گھروں میں اپنے باکشتان میں آتے تھے اور ہمارے سینما گھروں میں اپنے فن کا بحر پور مظاہرہ کرتے تھے .... صوفی رسم کا میوزک دھیما اور بھاری ہوتا ہے .... میروزک رقص درولیش کے لئے آئیڈیل پی منظر کا کام کرتا بھاری ہوتا ہے .... میروزک رقص درولیش کے لئے آئیڈیل پی منظر کا کام کرتا ہے ..... عرب مغربی موسیقی کے برابر ہے۔ اس میں جابیا ان

دیہاتوں کے حسرت آمیز حوالے ہیں جنہیں لوگ شہروں میں دولت کمانے کی خاطرِ اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہیں .....''

''انٹالیہ کی بندرگاہ پر بستورانوں کا میلدلگاہے جہاں متنوع تم کی مجھیلوں کے پکوان دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ بری دستیران سمندری خوراک تیار کرنے کے ماہر ہیں۔ یہ بری دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ بری بال ہے ۔۔۔۔۔۔ بیال ہے۔۔۔۔۔۔ بیال ہے۔۔۔۔۔۔ بیال ہونے کیا کیا ہے۔۔۔۔۔۔ ہاں تو سامن بستگھاڑ ااور مہاشیر کا زیادہ چرچا ہے۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ہزاروں قتم کی مجھیلیوں کو تخلیق کیا ہوا ہے اور اِنسان اِن نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ ریکم کاان فعتوں برجتا شکر کریں کم ہے'۔۔

کوئی شخص ترکی جائے اور خاص طور پراسنبول اور ترکی قالین نددیجے ناممکن اور ملک مقبول احمد تو فطر تا تاجر ہیں .....انہوں نے ترکی قالینوں کو دیکھا، پیند کیا اور گہرا مطالعہ کیا.....ان کے سیاحت نامدے قالینوں کے بارے میں چندایک اقتباسات پیش کرتا ہوں۔

> ''ترکی لوگ اِس بات کے دعویدار ہیں کہ ہاتھ سے بنی ہوئی قالین کی ایجادان کی میراث ہے۔ان کے دعوئی کے مطابق ایشائے کو چک سے آکر سلجو قیوں نے اِس صنعت کو یہاں فروغ بخشا، لیکن ترکی لوگ جو اناطولیہ میں آگر آباد ہوئے اُن کے مطابق انہوں نے اِس بدلی صنعت کونشو دنما دی۔اُن کے آباؤ اجداد کا قالین بانی کا پیشر پھر کے زمانہ سے

جاملتائے'۔

منی قالین کی قیت کا اثداز واس کی موٹائی نفیس بنت، رکگول کے حسین امتزاج اور اس پر کشید و منقش پیٹرن سے ہوتا ہے ۔۔۔۔۔قالین کے نیلے حصہ کود کھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نیلا حصہ بی آپ کونفاست وشفافیت اور ڈیزائن سے آگا ہی بخشا ہے'۔۔

قالین فروش کا ہوں کو کس طرح اپنی طرف راغب کرتے ہیں، قالین بیچنے کے کیے

سے بتھکنڈ ۔ استعمال کرتے ہیں، اس کی تعریف وقو صیف میں زمین آسمان کے قلاب
ملاتے ہیں اور پچر کس طرح زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اِن سب
چھوٹی چھوٹی مگراہم ہا توں کو ملک صاحب نے نوٹ کیا ادر ہمیں اپنے مشاہرے میں شریک
کماہے، یہاں کہیں ہمیں ادیبانہ جاشی بھی پیدا کی ہے۔

''جب آپ کی جیب بھی ڈالروں ہے بھری ہو، دل بھی جوان ہوادر آپ کی محبوبہ آپ کے ساتھ ہو جے آپ ٹی مون منانے کے لئے ساتھ لائے ہیں تو پھر کس کا فر کا دل نہ جاہے گا کہ محبوبہ کوخوش کرنے کے لئے اُسے قالین کا تخد دیا جائے ۔۔۔۔۔''۔

ادیباندرنگ تو ملک صاحب نے وہاں بھی بھیرے ہیں جہاں انہوں نے ترکی کے سمندروں کا ذکر کیا ہے۔ سمندروں کا ذکر کیا ہے .....ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ترکی کے سمندروں میں ایک طلسم ہے جو آدمی کواپنے سحر میں لے لیتا ہے، جس نے نکلنا بہت مشکل ہے، اِس سحراور تیرکومندرجہ ذیل سطور میں ملاحظہ کیجئے:

''……اِن ساحلوں پر کھیل کود، چہل پہل، سیر و تفریک، وجد آور سرت اور سنٹی خیزی کی بے بہا دولت ملے گی۔ اِس سرت کو سیٹنے کے لئے دُور دراز کے سیاح یہاں آتے ہیں۔ یوں مجھ لیس کہ لوگ اپنی دُنیاوی تھکاوٹ، جنی پریٹانی اور جسمانی تکلیفوں کو ترکی کے ساحلوں، سمندرول اور فطری نظاروں کی صحبت میں رہ کر ہلکے بھیکے اور شاد مان ہوجاتے ہیں۔ یہاں آپ کو لیے بنجوں پرنگ دھڑ نگ مرداور عورت ہلکی می ستر پوشی کے ساتھ سیدھے یا اُلئے لیٹے نظر آئیس گے۔ کوئی خوبصورت می خاتون اوندھے لیٹے ،سر پردھوپ سے بحاؤ کے لئے سفید یا نیلا ہیٹ بہنے کتاب پڑھنے میں مھروف نظر آئے گی۔ کہیں عورت اور مرسیدھے جت لیٹے آئیسی بند کئے آفاب کی کرنوں اور سمندر کے فیروز درنگ پانی کی لہروں سے اُٹھنی شنڈی ہواؤں کے جھوکوں سے فین فیروز درنگ پانی کی لہروں سے اُٹھنی شنڈی ہواؤں کے جھوکوں سے فین ایس ہوتے دکھائی ویں گے ،سامنے سمندر پر تیرتے بجرے اور عقب میں دُھند کے مہین لبادے میں لیٹے چنائی پہاڑوں کے سلسلے عجب بہار میں دستے ہیں ۔۔۔۔'۔

ملک مقبول احمد نے ہمیں اُن تمام اہم تاریخی مقامات اور ممارات ہے بھی متعارف کرایا ہے جو سیاحوں کی خاص دلچ ہی ہے مرکز ہیں ..... جو بھی خض اسٹیول جاتا ہے وہ توپ کا پی محل میوز یم ، سلطان احمد پارک ، نیلی محبور ، گرینڈ بازار ، آیا صوفیہ اور جامع محبود ابو انصاری دائشہ ضرور جاتا ہے ..... ملک صاحب نے اِن قدیم ممارات کو تاریخی پس منظر کی روثنی ہیں دیکھا ہے اور بیان کیا ہے ، بوں اِن کا پر بیاحت نامہ عام مفرنا موں سے منظر کی روثنی ہیں دیکھا ہے اور بیان کیا ہے ، بوں اِن کا پر بیاحت نامہ عام مفرنا موں سے منظل کی رواس طرح کرتے ہیں۔

''سلطان احمد پارک کے پر لی طرف آیا صوفیہ ہے ۔۔۔۔۔ بیمنگل سے لے کر اتو ارتک صحیح ساڈ سے نو ہے ہے۔۔۔۔۔ بیمنگل سے لے کر اتو ارتک صحیح ساڈ سے نو ہے ہے۔۔۔۔۔۔ اسے ھاگیہ صوفیہ سانا صوفیہ اور مقدس دانش کا چی (The Church of Holy Wisdom) کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں سیر کرنے والوں سے فیس کی جاتی ہے۔۔۔۔۔ بیمر بر آوردہ بازنطینی عمارت جو احتجو لیس اب بک موجود ہے نہ صرف دُنیا کی نفیس ترین محارات میں شار ہوتی ہے بلکہ اہم ترین مقامات میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔۔۔۔۔۔ بیر بر محکوہ محارت

جس طرح وہ قدیم تاریخی عمارات ہے ہمیں متعارف کراتے ہیں، ای طرح وہ ہمیں ترک قوم کی تاریخ عماری عمارات ہیں، ای طرح وہ ہمیں ترک قوم کی تاریخ اور سلطنت عثانیہ کے سلاطین ہے بھی جت جت روشناس کراتے ہیں۔۔۔۔۔ بیس نے سلیمان عالی شان (Suleyman, the Magnificent) کا نام تو سن رکھا تھا، کیکن اِس بادشاہ کا تسجے طور پر تعارف جھے ملک متبول احمد کے تو سط ہوا ہے۔ جب آپ اِس پر کشش شخصیت کے بارے بیس پڑھیں گے تو آپ بھی اُن کی سعی مسکور کی دادد یکے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اُن کی خوبصورت شخصیت کا وہ اِن الفاظ میں تعارف کراتے ہیں:

 کشش تھی .....غیر مکی سفیراس کی دکش شخصیت اور دید بہ سے مرعوب ہوجاتے تھے''۔

## سياحت نامهُ تركى

سفر عام طور سے وسیلہ ظفر ہی ہوتا ہے۔نی دنیاؤں کوسر کرنے اور ان محت حمرتنی سمیننے کے حوالے ہے بھی اور زرو مال کی یافت کے حوالے سے بھی لیکن بہ دونوں باتیں گرہ میں مال ہونے سے مشروط ہیں۔ا گلے زمانوں میں گھرے نگلنے والے، جاہے وہ ا دُنوْل، کھوڑ دل، گدھول اور خچرول پر ہول، چاہے یا بیادہ، ہمت، حوصلے اور استقامت کو زادِ راہ کے طور پر ساتھ لے کر چلتے تھے۔ پانیوں میں ہوں تو طوفا نوں سے نکراتے، بادبانول کو کھولتے سمیٹتے اور چواروں پرزور بازو آ زماتے کہیں سے کہیں نکل جاتے تھے۔ رنج سنرکھنچنا اُن کامحبوب مشغلہ تھا اورای میں مگن رہ کروہ راحت وآ رام دوسروں کے لیے۔ چوڑ دیتے تھے۔ وہ ایک دودن یا ہفتہ مرکے لیے نہیں بلکہ سالہاسال کے لیےاپے گھروں کو خیر باد کہہ کر اُن دیکھے خطوں اور منطقوں میں سرگرداں رہتے۔ انہیں رخصت کرنے والے بازو براہام ضامن باندھ کران کو حالات کے سردوگرم کے حوالے کردیے اور پھر اُن کے پلٹ آنے کے انتظار میں عمریں گزار دیتے۔ سفر تب سفر تھا اور ایک عذاب کی طرح سر پرمسلط تھا ادر لکھنے والوں نے ، ہوتے ہیں بہت رخج مسافر کوسفر میں ، لکھ کر اس عذاب کی تھوڑی بہت کیفیت بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ گھراب مورت احوال بدل گئی ہے۔ طول طویل مافرت بھی اب توالی خوشگواراحماس میں طے ہوجاتی ہے۔سنرکی کوئی بات رہ گئ ہے تو وہ زندگی کا سفر ہے جس میں مشقت زیادہ ہے اور وہ کائے نہیں کٹا مگر اس سفر کو بھی

آسان بنانے کے خواب دیکھنے والوں کی کم نہیں۔ راویجت میں برگام پیموسو خطروں کے بادجود بيسفرآ سان بھي ہے۔ گرساتھ تمہارا ہو جائے۔ ملک مقبول احمر صاحب ان خوش نفيبول مين المروت إلى جن كى ساحت بندى في مرنوع كسفركواي ليم آسان بنالیاہے۔ان کی آپ بی ''سفر جاری ہے' میری نظر نے بیں گزری مراس کے باوجودان کے بارے میں میرا گمان بیہ ہے کہ انہوں نے زندگی کواس ڈھب سے گزارنے کی سعی کی ب كرية برمرط يرأن كے ليداحتوں كي فويدين كي بدلك صاحب كي حيات آشاكى اُن لوگوں کے لیے ایک مثال بن سکتی ہے۔ جوزندگی کوایک بوجی بھے کر بھوگ رہے ہیں۔ ہال ہی اُن کا ایک سفرنامہ'' سیاحات نامہ ترکی'' کے نام سے منظرعام برآیا ہے۔ بیسفرنامہ یڑھ کرزندگی کا ایک حرارت آفریں تصوراور فرحت بخش خیال دھیان میں آتا ہے۔ان کے بیان کی تازہ کاری ،اسلوب کی روانی اور لیج کی سیائی نے اس بدظاہر مادی سفر کوایک باطنی واردات بنادیا ہے۔ ملک معبول احمد صاحب کے لیے سفر کا بہتجریہ نیانیس ہے۔ سرشعاری ان کی عادت ہے۔انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بچین بی سے سیاحت پیند ہیں اور اُن کی سے ساحت گاؤں کے کھیتوں، کھلیانوں، بڑے شہروں کی شاہراہوں، دریاؤں، سمندروں تک پھیلی ہوئی ہے۔انہوں نے سرز مین حجاز کی فیض رسانیوں سے بھی وافر حصہ پایا ہے۔ دیار مخرب کی حشر سامانیوں نے ان کی آ تکھیں کھول دیں اور انہیں ساری و نیا ایک عجائب خاند نظرة نے لگى۔ تب ان كى آتشِ شوق كومزيد موالمى۔ تركى كى سياحت اس شوق كى تحيل كا منظرنامہ ہے۔ ہمیں ملک صاحب کے بچوں اور دوستوں کاممنون احسان ہوتا جا ہے۔جن کے تقاضوں اور فرمائش پر انہوں نے پہلے آب بی قلم بند کی اور اب بیخوبصورت اور اثر آ فریں سفرنامہ جیط پتح ریمیں لائے ہیں۔

ملك صاحب كى سياحت ترك كالمس محرك ان عصاجز ادع داكثر ارشد معبول

ہیں، جنہیں وہ جہال گرد کہتے ہیں کہ سال میں دوایک بارکی نہ کی ملک کا دورہ ضرور کرتے ہیں۔ ۱۰۰ میں جب وہ ترکی کے سفرے اور ٹے تو والد گرائ کو پھھاس طرح سفر کا حال سنایا کہ انہوں نے وہیں کم بعت کس کی اور ترکی کے سفر کی تھان کی۔ خاص طور پرترکی میں موجود ترکی اتبین کی زیارت اور صحائی رسول حضرت ابوا یوب انساری کے مزار پر حاضری دینے کی خواہش نے آئیس بے چین کر دیا۔ وسائل بھی میسر تھے، سوانہوں نے دیر نہ کی اور جوائی ۱۰۱۰ء میں اپنے کئے سمیت عازم ترکی ہوئے۔ دی افراد پر مشتل اس کئے نے سات آٹھ روز ترکی میں گزارے اور وہاں جو پھے دیکھا اور مشاہدہ کیا اُسے ملک صاحب سات آٹھ روز ترکی میں گزارے اور وہاں جو پھے دیکھا اور مشاہدہ کیا اُسے ملک صاحب نے بلاکم وکاست اس سفرائے میں ترکی کردیا ہے۔

ملک مقبول صاحب کی سیاحت پندی کا اہم زاویہ فطرت کا مطالعہ ہے جے
تاریخ ہے ہم آ میز کر کے وہ ایک پرشکوہ ماضی ہے رجوع کرتے اور اس کے گمشدہ آٹار کو
زندہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اُن کی آ نکھ میں جوتصوری بنتی ہیں ان کے رنگ بہت اُ جلے اور
اصل ہیں۔ ڈاکٹر طارق عزیز نے اس خرنا ہے کہ دیبا ہے میں کلھا ہے''چونکہ یہ سیاحت
انہوں نے اپنے اہلی فانہ، پوتے پوتیوں اور نواسیوں کے ہمراہ کی ، اہذا کی ایسے تجرب سے
نہ گزر سکے جس کا احوال دیگر سفر نگار چھارے لے لے کر کرتے ہیں۔' میراخیال ہے کہ
اگر ملک صاحب تن تنہا بھی اس سیاحت پرنکل جاتے اور انہیں کی ٹوئ کی پابندی کا احساس
نہ بھی ہوتا تب بھی وہ کی الیے تجرب سے گزرنا پہند شکر تے ۔ اُن کے زو کی ان تجربوں
کی حقیقت پرکاہ سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے بعض سفر نامہ نگار سفر نامہ غائب ہو
بنر رکھتے ہیں۔ جس سے قارئین کی تعداد میں تو اضافہ کیا جا سکتا ہے لیکن سفر نامہ غائب ہو
جاتا ہے اور دکا ہے دل افروز باتی رہ جاتی ہے۔ ملک صاحب نے کہیں کہیں اس حکا یت
ول افروز کی طرف اشارے ضرور کیے ہیں مگرا سے بیان کرتا یا اس کی تفصیل میں جانا آئیں

گوارانہ ہوا۔ انہوں نے سفر نامے کوسٹر نامہ بنا کر بی پیش کیا ہے بلکہ اس ہے بھی دوقد م آگے انہوں نے اسے سیاحت کا نام دیا ہے۔ جس میں پڑھنے والا آیک جغرافیا کی منطقے کے ساتھ ساتھ تاریخ کی گلیوں اور شاہ راہوں پر بھی جا نکھا ہے۔ جہاں وہ ان عظیم ہستیوں کو بھی اپنا بم سفر پا تا ہے۔ جو اپنی خوشیو سے اس کے قلب و ذبن کو منظر کردتی ہیں۔ قدیم وجد یہ ترک کے بیان میں ملک صاحب اس کے تاریخ پاس منظر کوئیس بھولئے اور قاری کو معلو مات فراہم کرنے کے لیے اس کے سامنے بدر لئے تاریخ کے اور ان کھول کر رکھ دیے ہیں اور اسے مطالعہ کی دعوت دیتے ہیں۔ میں اس سفر نامے کی خوبی بی کبول گا۔ مصنف اپنے بچول کے ہمراہ استنہول اور ائٹالیہ کے کوچہ و بازار کی سیر کرتے ہوئے داکیں باکیں شاندار اور پرشکوہ عمارت کی انگلی تھا کرخود فر اور سستا لیتے ہیں اور پھر تازہ دم ہوکر اگلی سیر کا احوال بیان کرتے ہیں۔

رکی کی نقافت، کلچر، زبان، تهرن سمیت تقریباً تمام جزئیات اس سفرنا ہے مل سمٹ آئی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی با تیں، جوترکی کے وام کے مجموعی مزان اور دو ہے کو طاہر کرتی ہیں۔ جابجا سفرنا ہے کے اور اق پر دکھائی دیتی ہیں۔ جابجا سفرنا ہے کے اور اق پر دکھائی دیتی ہیں۔ جابجا سفرنا ہے کے اور ان رکھا ہم کم کر ائی میں جا کر وہاں کی عموی فضا کا مشاہدہ کرتی ہے۔

''ہمارے کچھ مبذب لوگ او چی آواز پر ناک بھول پڑھاتے ہیں، کیکن یہاں ہر خف کو خوش و خرم دیکھائی کی جبیں پر تیوری یا آئے میں غصہ نظر نہیں آیا۔ '' اجھے کہیں بھی جنسی بیاریوں اور جنسی ادویات کا کوئی اشتہار نظر نہیں آیا۔ '' یہاں کے تاجر بڑے ہوشیار اور کا کیاں ہیں وہ غیر کملی ہیا حوں کولو شخ میں باہر ہیں۔ ''لوگیاں ساحل سمندر پر بے لباس کا کیاں ساحل سمندر پر بے لباس

کرتے ہیں اور فعانوں میں شراب ڈال کریتے ہیں۔جس کی یہال ممانعت نہیں ہے۔'ان ریستورانوں میں مشروب مغرب بھی ل جاتا ہے، میں نے دیکھا کہ کچھلوگ اس مشروب ہدل بہلارے تھے ایکن جھے کو کی بدست نظر نہیں آیا۔'

ملک مقبول احمد ایک یا چند جملوں بیں ہے گی بات کہنے کا سلیقدر کھتے ہیں۔
نہایت سادہ گردل نشیں اسلوب بیں بیسٹر نامد خاصے کی چیز ہے۔مصنف نے اسے سیاحت
نامد کا نام دے کراسے دیگر سفر ناموں سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے گر میں اسے سفر نامد
ہی کہوں گا اور اس بات پراصرار کروں گا کہ مصنف کی راست روی اور سچائی نے نہ صرف
ایت ژولیدگی ہے محفوظ رکھا ہے بلکہ کی طرح کی تعلی ،خود نمائی کوراہ دیئے کے بجائے اس
کی بنیاد بجز ، اکسار اور اظلامی و محبت پر استوار کی ہے اور یوں بیسٹر نامد دیگر سفر ناموں سے
متاز و منظر و ہوجا تا ہے۔

ما بهنامه ٔ د شخلیق ٔ کلا مور ایریل ۱۱۰۱ء

**~~~** 

امین راحت چغتائی 258-گل نبر اعلامه اقبال ایونیوگریز ۷ پی او چک لاله ایر فیلڈ، راولینڈی

## ايك صاحب دل كاسياحت نامه

''سیاحت نامہ کر گی' ملک مقبول احمد کا سفر نامہ استبول ہے۔جس میں تاریخ و
سیاحت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ملک صاحب ایک بڑے اشاعی ادارے مقبول اکیڈی کے
سربراہ ہیں لیکن لکھنے پڑ ہنے اور سیاحت کے شوت نے اُٹھیں قلم کاربھی بنا دیا ہے۔اس سے
پہلے وہ''سفر جاری ہے'' کے عنوان سے اپنے سواخ بھی لکھ چکے ہیں لیکن اُن کا سب سے بڑا
کارنامہ تو وہ مختر سیرت نگاری ہے۔ جو پیٹم پر اسلام کے نام سے چھپ چکی ہے۔ یہ بے صد
ذمہدداری سے کمعی گئی۔ بے حدخوب صورت طباعت سے آ راستہ سیرت کی بے صدا چھی
کتاب ہے محسوں ہوتا ہے کہ ملک صاحب اس سے اپنی بخشش کا سامان کر چکے ہیں۔

زیر نظر ''سیاحت نامہ' ترکی'' ایک باتصور سفرنامد ہے۔ اسے بھی بہت احتیاط
زیر نظر ''سیاحت نامہ' ترکی'' ایک باتصور سفرنامد ہے۔ اسے بھی بہت احتیاط

سے قلمبند کیا گیا ہے۔ سندر کے ساحل مناظر بیرونی مما لک میں کیساں ہوتے ہیں اور جاذب ِنظر بھی۔ چنانچہ ملک صاحب نے ''لوٹ جاتی ہے اِدھر کو بھی نظر کیا کیجے'' کاالزام تو اپنے سرلیا ہے لیکن'' نگاہ بازگشت'' کانہیں۔ وہ اعتبول اور دیگر سیاحتی مقامات پر جہاں بھی گئے۔ ایک ایتھے مسلمان کی پاکیزہ فکر اُن کے ساتھ رہی۔ اُنھوں نے جو کچھ دیکھا،

أے ایک دردمند دل مے محسوں بھی کیا۔ مولانا حالی نے مرزاشوق کی مثنویوں پر پھبتی کمی تقی کر دردمند دل مے میس سردے اور روئے۔'' یہ پھبتی آج کل کے بیشتر سیاحت تاموں (سفرناموں) پر بھی صادق آتی ہے۔ مگر ملک مقبول احمد کے سیاحت نامے پر نہیں۔ اس کی حیثیت جداگانہ ہے۔ یہ سفر سیاحت تو سفر سعادت تھا۔ حضرت ابوایوب انصاری ، میز بابن رسول کے مرقد کی زیارت کے لیے ، اور اس کا شبوت یہ ہے کہ کتاب کا اختساب ہی اُن میں ہے۔ اور اس کا شبوت یہ ہے کہ کتاب کا اختساب ہی اُن میں ہے۔ اُن کے مرقد کی زیارت کے لیے ، اور اس کا شبوت یہ ہے کہ کتاب کا اختساب ہی

سیاحت نامے کی تحریروتر تیب میں بھی تذیر کا دفرہا ہے۔ حضرت ابوا یوب انصار کی کا مرقد چونکہ قسطنطنیہ کے غیر معمولی تاریخی کا مرقد چونکہ قسطنطنیہ کے غیر معمولی تاریخی واقعے کا اعادہ ضروری تھا۔ تاکہ سیاحت نامے کا قاری اس سفر کی اہمیت کو بچھ سکے۔ ملک صاحب کی تحریر میں ذوق وشوق بھی شامل ہے اور رقت قبی بھی۔ چنا نچہ کم آب کا قاری بھی ان کیفیات کو ہو ہو محسوں کرتا ہے۔

ال پیوے واد ہور من مراہ ہے۔

البسترک تاریخ کے بیان میں امیر تیوراور عنمان او غلو یلدرم بایز بدکی نبرد آز مائی

می تاریخی تناظر کی محتاج ہے۔ تاریخ چونکہ کوئی مقدس چیز نبیں ہے اس لیے ارباب وعلل کی

آگائی کے بغیر تاریخ کے مطالع میں نظر عانی کی گئجائش ہمہ وقت موجو ورئت ہے۔ بایز بد

پودر پے فتو حات اور کشور کشائی کے باعث پروشر نگار ترکوں کا ہیرو تو بن جا تا ہے لیکن وہ

شرف نگائی سے محروم تھا۔ اس تمام علاقے کے فرنگی مما لک عالم اسلام کو تبس نہس کرنے

کے لیے متحدہ محاذ قائم کر چکے تھے۔ اس میں عراق ومصر کے مسلمان تعمران بالواسط شامل ہو

چکے تھے۔ امیر تیمور نے بایز بدکوا کی مراسلے کے ذریعے آگاہ کیا اور اُسے جہاد کے لیے

آمادہ کیا۔ مراسلے میں لفظ ' جہاد' موجی مجھے کر استعمال کیا گیا تھا اور بایز بدے کہا گیا تھا کہ

وہ بلتمان کے راستہ تیموری لشکرے آلے۔ گر عارضی تنخیری شاد مائی برکم اند کئی غالب

آ گئے۔ادھراردوئے زریں کا سردائقتمش ،فرنگیوں کے جاسوس کےطوریر کام کرر ہاتھا اور اس كے عوض الداد حاصل كرر ماتھا مصر كامملوك فرمان روا برقوق، امير تيمور كے بھيج گئے سفارتى وفد كوتل كرواج كاتفاجس مين بعض علاء بهي تته يحراق كانتكست خورده سلطان احمر جلائر بھی برقوق کی پناہ میں تھا۔اور پھر بایزید نے سب کچھ جانتے ہوئے ان دونوں کوجوامیر تیور ے خلاف محاذ میں شریک تھے۔این ہال پناہ دے دی تقمش تو ایک اور سازش کے تحت امیر تیمورکواس کے بیٹوں ہےا ٹی بیٹیوں کی شادی کی بھی پیشکش کر چکا تھا۔مغل فرماں روا پر اں چیکش کا پس منظر بھی واضح ہو چکا تھا۔ فرنگی کشکریوں کا اڈہ مشرتی یورپ میں دریائے دنیر (Dnieper) پر واقع تھا۔ اس پیشکش کا مقصد امیر تیمور کو فعال بنانا تھا۔ بایزید کا ''جہاد والے مراسلے برخاموثی اختیار لینا بھی بالواسطه سیحی اتحاد کوتقویت پہنچانا تھا۔مثل مزاج فطریاً سخت ہوتا ہے۔ پہل نہیں کرتا کیکن پہل کرنے والے کو چھوڑتا بھی نہیں ۔خوارزم شاہیوں نے بھی چنگیز کی سفارت کوقاع روا دیا تھا اور پھرخوارزم شاہی صفحہ استی سے مث كئے اور تيمورايين مغل مزاج كے باوصف ايك ملمان حكمران تفا- نقشبندى مسلك ركھتا تھا۔ لشکر کشی کے وقت بھی علاء کی ایک جماعت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ بیتح بریکیا جاچکا ہے کہ مصر ے برقوق نے امیر تیور کے جس سفارتی وفد کوتل کروایا تھا۔ اُس میں بعض نامور علاء بھی شامل تھے۔جو برقوق کومغل فرمازوا کی ٹئ کشکرکشی کی دینی اہمیت سمجھانے گئے تھے۔ نیزید بتانے گئے تھے کہ تھتمش کے کشکر میں بھی روی شامل تھے۔

بایزید کاان حالات میں، تیمور کے دشمنوں کو پناہ دینا، خود جہاد پر آمادہ نہ ہوتا اور اپنے لشکر میں عیسائی فوجیوں کو رکھنا، کن مقاصد کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر ہونی ہو کر رہی۔ انقرہ کے مقام پر جو بوق پر دونوں فوجیں نبرد آنا ہوئیں۔ بایزید گرفتار ہوا۔ آق کے مقام پر نظر بندر ہا۔ أے دے کا عارضہ تھا۔ ای میں 9 مارچ ۱۳۰۳ ھے کو انقال کر گیا۔ گرفتاری ک بعد نہ تو اُسے پنجرے میں بند کیا گیا نہ اُس کے ساتھ کوئی مکالمہ ہوا۔ اُس کی بیوی کی بربنگی اور عصمت دری کی بے سروپا داستانیں تحریر کرکے فاضل مؤلف نے بھی بالواسط اُس گروہ کے ہاتھ مضبوط کیے۔ جومغل فرمال رواکے خلاف جذبات رکھتا تھا۔

طوالت کے باعث میں مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ براہ کرم دائر ہُ معارف اسلامید کی جلد اور جلد اللہ کے صفحہ ۱۳۳۳ اور ۹۴ پرنظر ڈال کیجئے۔ بروشر نگاروں کی مرتب کردہ تاریخ صرف سیاحوں میں دلچین کے لیے تکھی جاتی ہے۔ توقع ہے کہ فاضل مؤلف الیڈیٹن میں میرسب با تمی صدف کردیں گے۔

کتاب کا ایک اہم حصد' اور دن ترکی شناخت کی تلاس میں'' ہے۔ اس میں ترکوں

کے داخلی تہذیبی تضاوات کی نشان دہی گی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ترکوں کی بزرگ نسل
اسلام کی اپنی تہذیب برقر ارر کھنا چاہتی ہے کئین جدید نسل پور پی تہذیب و تعدن اور موسیقی کی
ولدادہ ہے اور اُس نے اپنے آپ کوقو میت کا'نیا تصور' دے رکھا ہے۔ اس کے باوجودا کثر
لوگ ججاب کو اہمیت دیتے ہیں گر بیشتر اسے غیر ضروری بھی بیجھتے ہیں۔ عربی رسم الخطامتر وک
ہے۔ لا طینی حروف جبی نے ترکول کوقد یم تاریخی ، ملمی وادبی تحریروں سے بیگائی کر رکھا ہے۔
ترکی میں اسلام بھی ہے سیکولرازم بھی ہے۔ ہے کدے بھی آباد ہیں اور نیم عربیال ابس بھی
ترکی میں اسلام بھی ہے۔ سیکولرازم بھی ہے۔ ہے کدے بھی آباد ہیں اور نیم عربیال ابس بھی
نظر نواز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ مساجد بھی پُرونق ہیں۔ نماز جمد کا اجماع بھی دیدنی ہے
اور باحلوں برغسل آ قرآنی بھی شبعے وہنیل بھی ہے۔ اور بوس و کنار جمد کا اجماع بھی دیدنی ہے

صغیۃ ۱۷ پر کتاب کا ایک حصہ دعظ کی نذر ہو گیا ہے۔ حالا نکہ کتاب میں تفصیل سے زیادہ اختصارا ہم ہوتا ہے۔ پھر بھی ہدھثیت مجموعی سیسیاحت نامہ قدر سے مختلف ہے۔ تاریخی تفصیلات کے باوجود قاری کا شوق ماندنہیں پڑتا۔

\$\$\$

پروفیسرایم نذیراحدتشنه جمبر۱۷-مارچ۵۱۱

# سیاخت نامهٔ ترکی

سیاحت نامرتری ملک مقبول احمصاحب کی دیده زیب کتاب ہاتھ میں لیتے ہی مجھے اپنے سکول کے زمانے کے دو ہیڈ ماسٹر منصر شہور پراُ جمرے۔ ان میں پہلے سید نظر حسین شاہ گیا نی تھے۔ جو تاسیس حکومت آ زادریاست جمول و کشیر کے بعد پہلے ہیڈ ماسٹر بن کر آئے تھے۔ وہ کوٹ پینٹ کے ساتھ پھندنے والی ترکی ٹو پی پہنتے تھے۔ سیاحت نامدتری کے مطالع سے اس دور کی یاد یوں بنازہ ہوئی۔" پیتد نے والی رومی ٹو پی (Fex) پر پابندی، گیڑی یا دستار کے استعال کی ممانعت کے احتگام اور ہیٹ (Hat) یا فیلٹ ہیٹ اسٹر الحق الحق کی ایش جدیدیت کا "مفرنام،" فرقم کردہا تھا گر بوظیم کے مسلمانوں کے دل خلافت اور چھندنے والی ترکی ٹو پی کوٹ کی کوشش کیوں کی؟ اس تھے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی سے ہر نقش کہن کو منانے کی کوشش کیوں کی؟ اس کا جواب ملک صاحب نے آ کی فقرے میں یوں دیا ہے" پھراُس نے مشرق کا "نپولین" بیٹے کا درخشاں خواب دیکھا اور اس دھن میں لگ گیا اور انتقائی مرگرمیوں کے منصوبے بنا تا

ملک صاحب کی''سیاحت نامہ ترکی'' پڑھتے ہوئے میرے طالب علمی کے دوسرے صدر معلم ملک محررشد ایم اے ایل ایل بی، بی ٹی (علیگ) جو'' تاریخ پاک وہند'' کے مولف تھے اور ہمیں جغرافیہ اور تاریخ پڑھاتے تھے۔ وہ لاشعور سے شعور پر قدم رنجہ

ہوئے علی گڑھ کالئے کے بانی سرسید احمد خان 1869ء میں اپنے بیٹے ڈاکٹر سید محود کے ہمراہ انگلتان پہنچے اور وہال ڈیڑھ دوسال قیام کے دوران میں ''خطبات احمد بیا' سرولیم میورکی کتاب''لائف آف محمد ''کے جواب میں کھی اور واپسی پر''سفر نامدانگلتان'' کھیا۔ سرسیدا حمد خان کے اس سفر کو حضرت اکبراللہ آبادی نے ایک مصر سے میں یادگار بنادیا:

''تم دیکھو فعدا کا گھر ہم فعداکی شان دیکھیں گ'

جناب ملک محمر رشید نے جہاں جغرانے اور تاریخ کے ذریعے ''تحریک ظلافت''
سے والہانہ لگاؤ پیدا کر دیا تھا۔ وہاں اس مضمون سے تلی لگاؤ بھی پیدا کر دیا تھا۔ بدین وجہ
بیں ایم اسے تاریخ کرنے کے بعد کالج اساتذہ بیس شامل ہوا اور ایک عرصے تک طلباو
طالبات کو تاریخ پڑھا تا رہا۔ ملک صاحب کا تاریخ سے لگاؤ اور ترکی سے محبت کا جوجذبہ
موجزن تھا، وہ اس اقتباس میں چغلی کھا تا، دکھائی دیتا ہے۔ ''میں یہاں ترکی کی تاریخ رقم
نہیں کر رہا۔ بیاس سرز مین کا اجمالاً پس منظر تھا۔ جو میں بتانا ضروری سجھتا تھا۔ کیونکہ میمی
تاریخی شعور جمعے اس دل ش اسلامی سلطنت کے خدو خال دیکھنے کے لیے اکثر آکسا تارہا۔
میں محفن ترکی کے ذیانہ حال کی سیاحت نہیں کر رہا تھا۔ بلکہ اس کے زبانہ ماضی ک

ملک صاحب نے ترکی کی تاریخ با قاعدہ رقم نہیں کی گر''سیاحت نامدتر کی' میں بڑے خوبصورت انداز میں انچھی خاصی تاریخ پڑھا دی ہے۔ ملک صاحب جانے ہیں کہ تاریخ ، جغرافیے کے بغیر اور جغرافیے ، تاریخ ، جغرافیا کی میروسیاحت ، تاریخ کی روثنی میں ہی موٹر ہوتی ہے۔ سیاحت نامدتر کی نے ترک دیکھنے کی جوجوت جگائی ہے، وہ ایک خواہش کی شکل اختیار کرگئی ہے۔ لیکن میں اپنے آپ کو دیکھنے کہ جوجوت جگائی ہے، وہ ایک خواہش کی شکل اختیار کرگئی ہے۔ لیکن میں اپنے آپ کو دیسے حت مامدترکی کے ایک میں اپنے آپ کو دیں میں اسے آپ کو دیسے تامدترکی ہیں جودور کھوں گا۔

یج تو یہ ہے کہ تاریخ کا طالب علم ہونے اور ایک عرصے تک کالج میں تاریخ پر صانے کے باوجود ملک صاحب نے میری معلومات میں جواضافہ کیا ہے، اُس میں آپ کو بھی شریک کرتا چا ہوں گا۔ '' پیش تر اس کے کہ میں اُن جگہوں کا جوتار پنتی اعتبار سے بہت اہم ہیں ذکر کروں ، سر زمین ترکی کے بارے میں چنداہم با تیں بتانا ضروری جھتا ہوں۔ قد یم اہل دوم ترکی کی سرز مین کو' الیٹیا ئے کو چک' کے تام سے یاد کرتے تھے۔ اس سرز مین کا برنا حصد ایٹیاء سے مشرقی بحیرہ کو وم تک جلاگیا ہے۔ اس کے ثمال کی طرف بحر اسود ہے اور مغرب کی طرف آئجین کا سمندر ہے۔ جنوب کی سمت عرب پھیلا ہوا ہے۔ اس کی اور مغرب کی طرف آئجین کا سمندر ہے۔ جنوب کی سمت عرب پھیلا ہوا ہے۔ اس کی سرحد یں بینان ، بلغار یہ جارجیہ ، امرینیا ، ایران ، عراق اور شام سے بجوی ہوئی ہیں۔ قد یم سرحد یں بینان ، بلغار یہ ، جارجیہ ، امرینیا ، ایران ، عراق اور شام سے بجوی ہوئی ہیں۔ قد میں اعترک کی ڈریم کمان یہ ملک ترکیہ (Turkiya) گئی ' ترکوں کی ذھرتی نا تا' کے ہیں۔۔۔۔

ترکوں کی تاریخ بڑی قدیم ہے۔ ملک صاحب لکھتے ہیں۔ لفظ 'ترک ۱۳۰۰ سال قبل اذہ سے چینی تواریخ میں ملتا ہے۔ ۳۲۹ ق\_م میں سکندراعظم دنیا کی فتح کے لیے نکلاتو اس نے مقدونیے ہیٹی قدمی کارُخ اس طرح موڑ دیا۔ جب وہ ہندوستان فتح کرنے اورا پی سلطنت کو وسعت دیے کے لیے بڑے رہا تھا تواسے پیچے بویانی ثقافت کے نفوش انا طولیہ میں چھوڑ گیا۔

رومیوں نے ایشائے کو چک کواپنے لیے سرسٹر وشاداب علاقہ پایا اور شرق میں اپنے روائی و شمنوں کے خلاف مضبوط فسیل کے طور پر دیکھا۔ سرزمین سر کی کودیکھ کر زیلا (Zela) کے مقام پر قیصر روم نے بساختہ بیمشہور الفاظ کے۔ ''میں آیا، میں نے دیکھا، میں نے فتح کرلیا۔''

ساتویں صدی عیسوی میں عربوں کے حملوں کے بعد انا طولیہ میں اسلام کا ظہور ہوا۔ ابتداء میں عرب بازنطینیوں کو بیاوگ وحثی قدیم قبا کلی لوگ نظر آئے لیکن جب بیر عرب شاہ موار خالد بن ولید (سیف اللہ) کی زیر کمان با زنطینیہ پر تملہ آور ہوئے اور با زنطینیوں کو شکست فاش ہوئی تو آئیس ان کے بارے ہیں اپنی رائے بدلتا پڑی۔ خالد بن ولیڈ نے جنگ برموک (موجودہ اُردن) ہیں بازنطینی افواج کو شکست دی۔ ای اسلامی لشکر کے ہم راہ میز بانِ رسول صلی الله علیہ وسلم ابوابوب انساری بھی تھے۔ ملک صاحب آپ رضی اللہ عند کا تعارف یوں کراتے ہیں۔ '' حضرت ابوابوب انساری رضی اللہ عند کا اصل نام خالد بن زید تھا، کیکن اُن کی کنیت '' ابوابوب انساری رضی اللہ عند کا میں معروف ہیں۔''

ملک صاحب تاریخ کو بوں آ گے بوھاتے ہیں۔"امیر تیمورا بی فقو حات کے حبحنڈے بلند کرتا ہوا تبریز کے راتے با زنطیدیہ پہنچا۔ادھرجب بایزید بلدرم کو پہتہ چلا کہ تیمور اس ملک برحمله آور ہونے والا ہے تو وہ تیزی ہے مشرقی بوری کی مہم چھوڑ کرایے دارالخلاف ''برسا'' پہنچا۔ ۱۲۰۲ء میں انقر و کے قلعے کے نزدیک ثال مشرقی میدان میں دونوں مسلم فوجول كا آ مناسامنا موا .... يبال ايك اجم بات كاذكر بهت ضروري بركم بمسلمان جب بھی مغلوب ہوئے آپس کی جنگ وجدل کی دجہ ہے ہوئے۔ بایزید بلدرم بھی مسلمان تھا اور امیر تیوربھی مسلمان ،سلطان معظم بایزید بلدرم فاشح یورپ بن کر اُ مجرر ہا تھا تو امیر تیور ایشائے کو چک سے فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا ایشائے کو چک کو فتح کرتا ہوا بازنطینیہ پہنچ گیا۔اگر یہ دونوں مسلمان فاتح آپس میں اتحاد کر کے آگے بڑھتے تو دنیا کا نقشہ ی کچھادر ہوتا۔۔۔۔ بایزید بلدرم گرفتار ہوکرایک پنجرے میں بند کر کے تیمور کے سامنے پیش کیا گیا توامیر تیورائے دیکھ کرمسکرایا۔ کہتے ہیں اس بربایز پدیلدرم نے امیر تیور ے کہا کہ آج میں گرفتار ہوں جمہیں میر المسخونین اُڑانا چاہئے۔ تیور بولا کہ میں اس لیے مسرایا ہوں کہ خدانے اس دنیا کی حکومت ایک نُنگڑے اور دوسرے اندھے کوعطا کی ہے۔

تیورایک ٹانگ سے لنگر اتھااور بایزید عقل سے پیدل۔

سلطان بایزید بلدرم (۱۳۵۳ء--- ۱۳۰۳ء) کے چار بیٹے تھے، تیمور کے چلے جانے کے بعدان میں جائیٹن کے بارے میں بہت تصادم ہوا۔ بالآ خرمحہ اوّل بطور فاتح محدود رہوا۔ جبکہ دوسرے بھائی مارے گئے۔۱۳۱۲ء میں اس کا بیٹا مراد ثانی تخت نشین ہوا، جس نے از سرنوسلطنت عثانیہ کومنظم کیا۔سلطان محمد روم ان بی کا بیٹا ہے۔

پھر مینظیم سعادت سلطان محددوم ( ٹانی ) کے جصے میں آئی اور ۱۳۵۱ء میں سلطان محمد ثانی نے دور ۱۳۵۱ء میں سلطان محمد ثانی نے قطنطنیہ سلطنت روم کا دارا محکومت اور عیرائیت کا دل فتح کر لیا۔۔۔ جب قسطنطنیہ مسلمانوں کے زیر تسلط آ سمیا دراس شہر کواشنبول کا نام ملا۔ ابوا یوب انصاری می قبر کی نشان دہی کی گئی اوران کے مزار پرشان دارروضہ تقبیر کیا گیا۔

ملک صاحب، ترک قوم کے بارٹ میں صفحہ 2 پر کھتے ہیں، ''وسطی ایشیاء کی وسعتوں میں کی مقام سے خانہ بدوش لوگ ایک خٹک شدہ پائی کے مضع سے دوسرے پائی کے مشع تک سفر کرتے اور خٹک سالی، جھلسا دینے والی گری اور شدید سر دراتوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ میں قانونِ فطرت کے مطابق جب بیغریب خانہ بدوش گلہ بان کاشت کی ہوئی سرز مین پر آئے تچ اُنہوں نے اُن کی دولت کو کو ٹا اور بر با دکیا۔ لوگوں کے ای ذخیرہ نسل سے ترک قوم نمودار ہوئی۔

روا بی طور پرتر کی کے لوگ دوسرے قبیلے میں شادی کرتے تھے۔ای طرح ان کے ایک دوسرے قبیلے میں شادی کرتے تھے۔ای طرح ان کے ایک دوسرے قبیلے کے ساتھ نہصرف خون کا رشتہ قائم ہوجا تا بلکہ ساتی بندھن بھی محفوظ ہوجاتے تھے۔اس سے متگولوں اور ترکوں کے خاندان کی پہچان میں جو وسط ایشیاء کو چک میں رہتے تھے، پچھالجھن بھی پیدا ہوجاتی ہے۔تموجن (Timugin) جو تاریخ میں چنگیز خان کے نام مصروف ہے، نصف متگول اور نصف ترک تھا۔

ظمیرالدین بایر نے ۱۵۲۷ء میں ایراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں فکست وے کر''مغلیہ خاندان''کی بنیا در کھی۔ بایر باپ کی طرف سے ترک اور ماں کی طرف سے منگول تھا۔ ملک صاحب نے سے تحقدہ واکیا کہ بایرترک ہونے کے باوجود ہندوستان میں ''مغل خاندان''کی کھومت کا بانی کس طرح کہلایا۔!

ترکول کی مجت ہمارے رگ و بے میں مائی ہوئی ہے۔ ' فربان یار من ترکی و من ترکی فرن ترکی فرن ترکی و من من من من من اللہ مناور اور ب کی بنیا و ' آورو' کھی ترکی افقط ہے، جس کے منی ( الشکر '' کے چیں اس کی بنیا و مناور کیا تھی ترکول کے لئکر میں پڑی اور ان ہی کے باتھوں پروان چڑھی۔

ترکوں سے ہماری محبت کیے طرفہ نہیں ہے بلکہ ترک ہم سے بے بناہ محبت کرتے ہیں۔ ترکی کے دوران میں ہیں۔ ترکی کے دوران میں کئی بار ہم دل برداشتہ ہو کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے مگر جب ہمیں ہندوستانی مسلم بھائیوں کی قربانیاں یاد پر تی تقیس تو ہم پھر سے مرنے مارنے کے لیے تیار ہوجاتے تھے۔ یہ تعلق اور محبت آج بھی دونوں طرف کے مسلم بھائیوں میں موجزن ہے۔ جھے بھی اس کا اندازہ جج کے دوران ہوا۔ جب ایک بزرگ مسلم ترک بھائی نے جھے پاکستانی جانے کے بعدمعافتہ کیا اور خسار پر بوسدویا۔

ترکی اور پاکستان کی بنیادوں میں سلام سے محبت رقی بی ہے۔اسلام کوان کی بنیادوں سے الگ کرناد ہوائے کا خواب ہے۔مصفیٰ کمال نے'' جدیدیت' کے ذریعے اتا ترک بننے کی کوشش کی گرآج کا ترکی چرسے اپنی شناخت''اسلام'' کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔مصطفٰ کمال نے بظاہر جدید ترکی کی بنیاد'' شریف کمد'' کی سازش اور دنیائے عمرب کے''عرب ازم'' کوہتھیار کے طور پر استعال کیا گر حقیقت یہی ہے کہ مصطفٰ کمال

مشرق کا نپولین بنتا چاہتا تھا اور مغرب نے اُسے اسلامی تعلیمات اور مشرقی روایات کو پامال کرنے کے لیے ' مبدیدیت' کی اصطلاح تھا دی تھی۔لطف کی بات بیہ ہے کہ مصطفیٰ کماں نے پُھیند نے والی ٹو ٹی کو جب دیش نکالا وے دیا تو وہ جبرت کر کے ہندو۔ "ان آگئ۔ای دور میس ترکی ٹو ٹی ہندوستان کے ہر ذی وقار مسلمان کے سرکی زینت بن گئی تھی اور مجبت کا جا دوسر چڑ ھر بول نظر آتا تھا۔

مغرب کا ''جدیدیت'' ایک جنگی ہتھیار ہے تا کہ مسلم نو جوانوں کو اپنی تہذیب و شافت ہے بیگا نہ کیا جائے۔ ملک صاحب جدیدیت کے اس سراب کو ان الفاظ میں و کیھتے ہیں۔''عورتیں کھلے بندوں مغربی لباس میں ملبوس یا ہم عریاں گھوتی پھرتی ہیں، وہ بب میں شراب بیتی اور سکریٹ کے کش لگاتی نظر آتی ہیں۔ قبار خانے رات بھر کھار ہتے ہیں۔ ساحل سمندر پر تو خواتین نظے بدن من باتھ لیت اور سے وتفر آئ کرتی ہوئی ہوئی ملتی ہیں، جن سے نگاہ ہٹانا مشکل ہے۔ بعض جگہوں مردوزن بوس و کنار کرتے ہوئی بھی دکھائی دیتے ہیں۔ بیتمام مناظر مغربی تہذیب ومعاشرت کی بھر پورعکای کرتے ہیں۔ سرسیدا حمد خان نے ایک موقع پر کہا تھا کہ کھی گئے جوان اگر آسان تارہ بوجا کیں اور مسلمان ندر ہیں تو وہ ہمارے کی کام کے کھی پاکستان کی طرح اپنی روایات کی بازیافت کے لیے سرگردال ہے۔

یہ و تھے، ملک مقبول احمد صاحب کی کتاب 'سیاحت نامیر کی' کے چند توالے، جو قاری کو تحرز دہ کر کے پوری کتاب ایک نشست میں ختم کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ فن تصنیف و تالیف میں کتاب کا کشن اُس کی ظاہریت سے وابستہ ہوتا ہے۔ ملک صاحب کا پہلا شوق' کتاب کے حسن طباعت' سے ہی متعلق ہے۔ آپ نے اس فن کی آبیاری میں اسٹید کیے ہیں۔ آپ کے اندر کا ادیب، اپنے ادارے سے مسلک ادباء و شعراء کا بغور جائزہ لیتا رہا اور آپ آئیس خواصورت فن پارول کی صورت دیتے رہے۔ فنِ

طباعت کودرجہ کمال تک لے جانے کے بعدا تدر کے ادیب نے کروٹ فی اور آپ نے

"سفر جاری ہے" اپنی سرگزشتِ حیات کھ کرفن کو ایک نئی جہت دی۔ اُس کے بطن سے

"پندیائی" نے جنم لیا۔ یہ بھی ادب میں ایک نئی "طرح" ٹابت ہوئی۔ آپ نے اپنی
ادارے سے مسلک ادبول اور شاعروں کو بھی پذیرائی بخشی اور اپنی ٹام آنے والول
ادبول اور شاعروں کے خطوط کو "اہل قلم کے خطوط" کے عنوان سے خوبصورت کتاب میں
چیش کیا۔ اگر چہ ان خطوط سے ملک صاحب کے فن، ان کامصنفین سے تعلق خاطر، ادب کی

آب یاری اور او یب کی زندگی کے بارے میں کئی پہلوسا شنے آتے ہیں، تاہم اس سے

ادیب، ادب اور ٹاشر کے نئی گم ٹام گوشے بین السطور پڑھے جاسکتے ہیں۔ ملک صاحب نے

اپنے مصنفین کی تاریخ کو محفوظ کرنے کا بیڑا اُٹھایا ہے۔ اور "ہمارے اہل قلم" کے عنوان

سے ایک خوبصورت کتاب چیش کرنے جارہے ہیں۔ اس پر انشاء اللہ آسکندہ بات ہوگی۔

کیوں کہ ہم بھی دئی کے ان سواروں میں سے ہیں۔ اس پر انشاء اللہ آسکندہ بات ہوگی۔

کیوں کہ ہم بھی دئی کے ان سواروں میں سے ہیں۔

ملک صاحب نے "سیاحت نامہ ترک" کھر "منرناموں" کی تاریخ میں ایک نیا
باب رقم کیا ہے۔ سیاحت نامہ ترکی کاموضوع "ترک" ہر سلم کی دل کی دھڑکن ہے۔
اسلوب بیان بھی اتنادل ش ہے کہ ساری کتاب کو اقتباسات کی شکل دی جاعتی ہے۔ تاہم
جتاب ڈاکٹر انور سدید نے کتاب کے ادبی صن کا جائزہ لیا ہے۔ جناب ڈاکٹر طارق عزیز
اور جناب پروفیسر جمیل آ در نے علمی داو بی دل شی کی نشاندی کے لیے چندا قتباسات کا
استخاب کیا ہے جوواقعی استخاب ہیں۔

ملک صاحب کا'' طباعت اور تخلیق ادب'' ہر دومیدانوں میں ابھی سفر جاری ہے اوراللہ کرے کہ بدیر چاری رہے۔

ተ ተ

# \_"سیاحت نامهٔ ترکی" ایک مطالعه.....ایک جائزه

ملک مقبول اجمد کی تازہ ترین تعنیف''سیاحت نامہ ترک 'پیش نظر ہے جس کا مروق اپنے اندر دکھی اور زیبائی لیے ہوئے ہے۔ اس دیدہ زیب کتاب کا اختساب، رسول عظیم و مختشم النہ کے میز بان اور حلیل القدر صحابی حضرت ابد ابوب انصار کی ہے تام کیا ہے۔ جن کی قبر مبارک احتباد کے جواریس ہے۔ کتاب میں ملک مقبول اجمد کے پیش لفظ کیا ہے۔ جن کی قبر مبارک احتباد کے جواریس ہے۔ کتاب میں ملک مقبول اجمد کے پیش لفظ کے بعد وطن عزیز کے نامور اور متازاد باء حضرات کی نگار شات شامل ہیں جنہیں آپ تقریظ کا نام دے سے ہیں یا دیبا چہ کہد سے تیں۔ ان حضرات نے کتاب کے مطالعہ کے بعد اپنی گراں قدر آراء بیش کی ہیں۔ جس نے کتاب کوچار چا ندلگاد کے ہیں کونکہ سے حضرات سکہ بند

ع متندے جن كافر مايا موا

متازادیب، ایلی پائے کے محقق اور سینتر صحافی ڈاکٹر انورالدین سدیدن 'عرض سدید' کے عنوان سے کتاب برعلمی واد فی اعتبار سے روشی ڈائی ہے جبکہ ڈاکٹر طارق عزیز نے '' بیار یورپ کا صحت مند ترکی'' کے عنوان سے اس سیاحت نامہ کا بجر پورہ جائزہ لیا ہے۔ پروفیسر جیل آذرنے خلوص دل سے ملک صاحب کو ترابی تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ'' ملک صاحب نے اپنے سفرنامہ کے ذریعے قارئین کرام کو''جدید وقد یم'' ترکی سے متعارف کرایا ہے۔ پر دفیسر آ ذر نے ملک صاحب کو 'استبول کا کولمبس'' کہا ہے۔ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا لیکن ملک صاحب نے ہمیں سیاحت کے ذریعے جدید ترکی سے متعارف کرایا ہے۔ پر دفیسر سیر شیر حسین شاہ زاہد بلند مرتبہ ما ہرتعلیم ہیں اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے اپنی ماہراندرائے پیش کی ہے جو ہمارے لیے استناد کا درجہ رکھتی ہے۔

''سیاحت نامہ ترکئے''گیارہ ابواب برمشتمل ہے جو خوبصورت اور دکش و تکمین تصاویر سے مزین ومقش ہے۔ان میں حضرت ابوابوب انصاریؓ کے مزار پُر انوار کی تصویر بھی شامل ہے۔

ملک صاحب نے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ "سفر بیت اللہ کے دوران جب
حضرت ابوابوب انساری کی زندگی اوران کے میزبان رسول مقبول ہونے کی سعادت
سے آگائی ہوئی تو دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ استبول جا کران کے مزار پر انوار پر عاضری
دی جائے۔ بیر ترپ کشاں کشاں آئیس آخر کارا سنبول لے گئی اور آئیس نہ صرف اس عظیم
القدر صحابی کے مزار کی زیارت نصیب ہوئی بلکہ سفر نامہ تصفیح کا خیال بھی پیدا ہوا جے دوستوں
نقر کیک دی۔ ملک صاحب تکسے ہیں کہ "میں نے ترکی کی سیاحت میں اپنی ذات کے اندر
کی سیاحت میں کی اور ذات کے باہر کی بھی ۔ ترکی کے حال کی بھی اور ترکی کے ماضی کی بھی۔"
کی سیاحت بھی کی اور ذات کے باہر کی بھی ۔ ترکی کے حال کی بھی اور ترکی کے ماضی کی بھی۔"
ملک صاحب کی دین سے شفظگی ، عبت اور وابطگی ہے۔ انہوں نے قدم قدم پر نہ صرف
ملک صاحب کی دین سے شفظگی ، عبت اور وابطگی ہے۔ انہوں نے قدم قدم پر نہ صرف
وُعاوُن کا ذکر کریا ہے بلکہ سیاحت کے دوران خور بھی اللہ تعالی کے حضور دست بدُ عاہوجا تے
ہیں اور خروسلائی کی دُعا می گئے ہیں۔ سرخر کا آغاز کرتے ہیں تو دُعا کرتے ہیں۔ بار بار اللہ
توائی کی نعتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری خیال کرتے ہیں لیکن ایسے

انداز میں کہ قاری برگران نیس گزرتا کیونکدان کا انداز ناصحانتیں۔

پہلے باب میں حضرت ابوابوب انصاری کا بابرکت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

''سفر تو آخر سفر ہی ہوتا ہے۔ لاہور سے روا کی کے وقت میں نے وہ تمام
دُعا کیں پڑھیں جو ہمارے حضور کزیم سلی اللہ علیہ وکلم نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں۔ یہ! نہی کا اثر

ہوتا ہے کہ ہم رب العزت کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ہمارا جہاز لاہورا ئیر پورٹ پر
پرواز کے لیے رن وے پردوڑ نے لگا تو آیک پرندہ جہاز سے کمرا گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ جہاز

کی بڑے عاد شہے حضوظ رہا۔''

بعدیس انہوں نے اس حادثے کا ذکر بھی کیا ہے۔آ کے چل کر رقسطراز ہیں: ''ہر مسلمان کا سیندئتِ رسول ﷺ ہے روش ہے۔ جبوہ ترکی کے اس حسین

وجمیل شہر کا دورہ کرتا ہے تو والہانہ طور پر حضرت ابوایوب انساریؓ کے روضتہ مبارک پر بھی حاضری دیتا ہے۔ تو ان کے چشمہ فیض سے اپنی روح کوسرشار کرتا ہے۔ ملک صاحب کند میلائی میں رین کی سیند

یہاں سرورکو نین میں ایک کی دُعا کا ذکر کرتے ہیں۔ سیاں سرورکو نین میں ایک کا دیا ہے کہ ایک کا دیا ہے۔

" سرور کونین میلی کی ان کے (ابوالوٹ) حق میں دی گئی دُعا آج بھی ان کی حفاظت کے ہوئے ہے۔ جب آپ جم ان کی حفاظت کے ہوئے ہے۔ جب آپ جم ت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بہودی اور منافقین حضورا کر میلی کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف ہوگئے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی الند عنم کورات کے وقت پہرہ دینے کی ہدائے فرمائی۔ ایک رات حضرت ابوالوب انصاری فی ہرہ دیا تو ان کی شب بیداری پرخوش ہوکرآپ نے دعافرمائی۔

''اے ابوابوب! اللہ تعالی اپی حفظ والمان میں رکھے کہتم نے نبی کی تلمبانی ک' پی حضور اکرم میں تھی کی دُھا بی کا اثر تھا کہ ابوابوب عمر بحرتمام آلام ومصائب نے محفوظ رہے ۔ حتیٰ کہ کفار کے عہد میں بھی آپ کی قبر محفوظ رہی ۔ یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ

فتح ہوااوراس کواشنول کا نام ملاقو صاحب کشف بزرگ کی طرف ہے ابوایوب انصاریؓ کی قرب کے ابوایوب انصاریؓ کی قبر کنا نام ملاقو صاحب کشف بزرگ کی طرف ہے ابوالی جہاں ترکی کا ہر حکمران اپنی تخت نشنی پر حاضری دیا کرتا ہے اوران کے روحانی فیوض و برکات سے دامن دل کو ثروت مند کرتا ہے۔ بحان اللہ! میز بانی رسول کے صدقے کتنا بلند مرتبہ ملاکہ جس کی تاری میں مثال نہیں ملتی۔''

باب اول کے خاتمہ میں تحریر کرتے ہیں۔:

''مغرب کی نماز قضا ہوگئی تھی۔ ہوٹل میں آ کرمغرب اورعشاء کی نماز ادا کی۔ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس میں کتنی سہولتیں رکھی ہیں۔اگر بوجوہ نماز چھوٹ گئی تو آپ قضا کرلیں۔اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادات کی برکتوں سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔وہ ہم پر ہروقت اپنی رحمتوں کا مزول جاری رکھنا چاہتا ہے۔(سجان اللہ)'۔

درج بالا عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ جباں ایک طرف سفر ہویا حضر، ملک صاحب نماز کی ادائیگی میں غفلت نہیں کرتے وہاں ملکے پھیکا انداز میں قاری کو ترغیب دے دی کدوہ نماز پڑھے جس سے اللہ تعالیٰ کی برکات کا نزول ہوتا ہے۔''انداز واعظانہ یا ناصحانہ نہیں۔ملک صاحب کی تحریر یہی اصول خوتی ہے۔

شكراداكري، وهم ہے۔"

آ كے چل كرايك اور مقام پر قطرازي كه:

" بایں ہمدیل نے اپنے معمولات کوئیں بدلا۔ اپنے روزانہ وظا کف، شکے تلاوت قرآن، نمازوں کا اہتمام اور دُعادُن کا سلسلہ جاری رکھا۔ یکی تو میرے لیے روحانی مسرت کا مرکز ثقل ہے۔ یکی چیز تو جھے کشال کشال قسطنطنیہ تھنے لائی تھی۔ میں و لیے بھی شام کی نماز کے بعد ایک دفعہ سورة فاتحہ، تین دفعہ قل شریف اور درود شریف پڑھ کر اپنے والدین کوایسال ثواب کرتا ہوں۔ یہاں آ کر بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے سامنے جدہ ریز رہتا تھا۔ اگروہ تو فیق شدیتا تو بی یہاں کیسے آسکی تھا۔"

اس عبارت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ملک صاحب نے سفر میں اپنے دینی معمولات کو جاری وساری رکھا جو بہت مشکل اور دیٹوار کام ہے۔ ہم لوگ ملک کے اندر رہ کر ایک شہر سے دوسر سے شہر تک جا مئیں تو نماز کی ادائیگی میں نہ صرف بے قاعد گی آ جاتی ہے بلکہ نماز چھوٹ جاتی ہے۔ چہ جا تیکہ دوسرے ملک میں ''جوسیکولر ملک'' ہے۔ حالا تکہ استیول ملک نامی ہے کی خوبصورت مساجد کی کثرت ہے۔

بہرکف ملک صاحب کے دینی و فرہی معمولات پریا قاعدگی کے ساتھ عملار آند کے باد جودہم انہیں 'مولوی' ٹلایا کٹر دین پرست نہیں کہد سکتے۔ سفرنامہ سے پیتہ چلتا ہے کہ وہ '' دیگر مناظر'' سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کاذکر کرنے سے دریخ نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک جگہ'' ساحل سمندر پر گھو منے پھرنے والوں کی منظر نگاری کرتے ہوئے ککھتے ہیں۔

"لوگ على آت بيال آت بيل مردلباس عب نياز مون على درينيس كرت على بيار كى جديدالكيال جويورپ زده بيل اي قدرتى

سفیدومرخ جلدکوسنوار نے کے لیے آتی ہیں اور سارا دن ریت پرلیٹی رہتی ہیں .....الڑکیاں ساحل مندر پر بالباس پھرتی ہیں ..... کھلنڈرے لڑکے اور خاص طور پر بوڑھے یا ریتوران سے دیدہ نوازی کرتے ہیں اور فنجانوں بھی شراب ڈال کر پیتے ہیں جس کی یہاں ممانعت نہیں''۔

صاف ظاہر ہے کہ''ہمارے پوڑھے مسافر'' نے بھی یقیناً ''دیدہ نوازی'' سے کام لیا ہوگا۔ ملک صاحب نے یہاں دیدہ نوازی کی اصطلاح استعمال کر کے بہت پچھ کہہ دیا ہے۔

یباں تک ہارا سز نامدزگار صرف دیدہ نوازی سے کام لیتے ہیں لیکن بیلک نامی ساحل بحرکامنظریوں پیش کرتے ہیں:

" مہاں غیر کمی سیّاح مرد جا نگیہ یا نیکر پہنے اور سوئمنگ سوٹ یا محض ہکی بیکینی پہنے سندر سے اٹھکیلیاں کرتی ہوئی موجوں کے ساتھ دوڑ بھا گربتی اور رنگ رلیاں کررہی تھیں۔ یہ بندہ اس آئی موج میلہ سے لطف اندوز ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ لہٰذا اس نیکگوں سمندر بیس چندڈ بکیاں لگا کرزندگی کا بجر پور ثبوت دیا۔ یورو پین خوا تین اپنے مختر لباس میں جونہ ہونے کے برابرتھا۔ ہرکس وناکس کو دعوت نظارہ دے رہی تھیں۔ ایسے میں ول پر قابو پانا قدر سے شکل ہوتا ہے اور آئیس دیکھے بغیر، خواہ جرت ہی سے کیوں نہ ہو، بندہ ویشر رہ نہیں بانا قدر سے بھی اس وسیح وعریض سمندر کا نظارہ آئیکھیں بند کر کے تو نہیں کیا جا سکتا اس خوبصورت دکش جگہ سے داپس آئے کوکس کا فرکا تی جا ہتا ہے:

چھیٹر خوبال سے چلی جائے ہے اسد گر نہیں وصل تو حسرت علی سبی درج بالا استحریرے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا سفر نامہ نگار، کا مارا

ہوااور خٹک مولوی نہیں۔ وہ زندگی سے بیزار نہیں بلکہ اسے انجوائے کرتا ہے اور تمام مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے جتی کرتر کی موسیقی کا ملک صاحب نے بھر پورانداز میں ذکر کیا ہے اور '' زندگی'' کا ثبوت پیش کیا ہے۔

صفيه 100 بررقطراز بين كه:

'' تو لی کا لی کل اگر عثانید بوروکر کی کی علامت ہے تو درجنوں شاندار مجدیں جن کے حسین ، دکش خط آسان کو چھوتے ہوئے حسین مناظر ہیں، ریات کے فدہب، اسلام کی بحر پورنمائندگی کرتی ہے۔''

ملک صاحب یہاں 'وفلطی' کھا گئے ہیں، ترکیہ جو ایک جدیدریاست ہے، کا فدہب اسلام نہیں بلکہ اس کا فدہب سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔ و نیا جانی ہے کہ مصطف کمال کے عہد سے ترکی سکور شیٹ ہے اور اس کا فدہب سے دور کا واسطہ بھی نہیں بلکہ اس سے قبل فدہ بی خیالات رکھنے پر ایک حکومت کو فوج نے نہ صرف معطل کر دیا تھا بلکہ اس کے وزیراعظم کو بھائی لگا دی تھی۔ موجودہ وزیر اعظم بھی ای الزام میں جیل میں دہ چکے ہیں۔ چنا نیچہ وہ پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں، ترک جرشیل اور عدالتیں آئے بھی ان کی مخالف ہیں۔ ترکی برسوں سے کوشاں ہے کہ یور فی بونین کا ممبر بن جائے، بیشون ترکی پہنوں کی طرح ترکی برسوں سے کوشاں ہے کہ یور فی بونین کا ممبر بن جائے، بیشون ترکی پہنوں کی طرح ترکی برسوں سے کوشاں ہے کہ یور فی بونین کا ممبر بن جائے، بیشون ترکی پہنوں کی طرح ترکی برسوں سے کوشاں ہے کہ یور فی بونین کا ممبر بن جائے، بیشون ترکی پہنوں کی طرح ترکی برسوں ہے کوشان نے ان کے بارے شرکی کیا خوب فرمایا تھا:

سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم جوار اپنا ستارے جن کے قیمن سے ہیں زیادہ قریب

بہرحال سیاحت نامہ ترکی اپنے اندر کی دکش، جاذب نظر اور دلچپ پہلو لیے ہوئے ہے۔اس میں جغرافیا کی سرحدول کی سیر کے ساتھ قدیم وجدید ترکی کی تاریخ بھی مناسب طریقے سے بیان کی گئے ہے۔طرز معاشرت اور طرز تدن کا بھی ذکر موجود ہے۔ لوگوں کے دہمن ہیں، بول چال اور چال ڈھال کے مناظر خوبصورتی اور عمدگی ہے بیان کیے گئے ہیں کمی جگہ بوریت یا اکتاب کا احساس نہیں ہوتا۔ بول لگتا ہے۔ کہ قاری بھی برابر سفر نامہ نگار کے ساتھ ساتھ محوس نے اور تمام مناظر سے لطف اندوز ہور ہا ہے۔ اس سفرنا ہے کا میں حسن اور یکی دکھی ہے اور ملک صاحب کا میں کمال فن ہے کہ انہوں نے چا بکدتی ہے ہم منظر وقلم کی گرفت میں لے لیا ہے کہ ریڑھتے ہوئے قاری کو لطف اندوز ہوتا ہے۔

ہر سرو من رفت یں سے بیا ہے در پرتے ہوئے فارن وطعت مور ہونا ہے۔ ملک صاحب گہرا تاریخی شعور رکھتے ہیں۔وہ محض تاریخ ہی بیان نہیں کرتے کہیں کہیں اس کے حسن وقتی پر بحث بھی کرتے ہیں۔سلطنب عثانیہ کا عرون وزوال ان کے بیش نظر ہے۔ چنانچہ کھتے ہیں کہ:

"سیاس سرزین کا اجمالاً پس منظر ہے جویس بتانا ضروری سجھتا تھا کیونکہ یمی اسلامی سلطنت کے فدوخال دیکھنے کے لیے اکثر اکتار ہا۔
" تاریخی شعور" جھے اس دکشی اسلامی سلطنت کے فدوخال دیکھنے کے لیے اکثر اکتار ہا۔
میں محض ترکی کے زمانہ حال کی سیاحت نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کے زمانہ ماضی کی سنہری جھلکیوں کو بھی و کھے رہا ہوں اور اس میں آپ کوشر یک سفر کر رہا ہوں۔ میری دانست میں حال، ماضی کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے اور جمیں ماضی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ قویس جواپی تاریخ کو بھول جاتی ہیں۔ " اس گہرے تاریخی شعور کے متعلق تاریخ کو بھول جاتی ہیں۔ وہ رو بدزوال ہوجاتی ہیں۔" اس گہرے تاریخی شعور کے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا ہے۔ ان کے مطابق ماضی نہ صرف حال ہی کہ نشاندہی کرتا ہے بلکہ مستقبل میں جھا کھنے میں بھی مددگار تا ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں:

## میراماضی میرےاستقبال کی تغییرے

ملک صاحب کو زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے، وہ سادہ اورسلیس زبان استعال کرتے ہیں، کہیں کبیں انگریزی زبان کے الفاظ بھی استعال کرنے ہے گریز نہیں کرتے۔ جس سے ان کے زور بیان میں اضافہ اور وسعت بیرار ہوگئی ہے تی کہ وہ بعض چیزوں کی وضاحت کے لیے ترک زبان ہے بھی کام لیتے ہیں، وہ ان کے خیال میں ترکی زبان میں بعض ایسے عربی، فاری کے الفاظ موجود ہیں۔ جواردو میں بھی ہیں اس لیے جب ترک بولتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھش الفاظ ہے ہم مانوس ہیں۔

میرکتاب مقبول بکس نے شائع کی ہے جو اغلبًا مقبول اکیڈی بی کی شاخ ہے اور جس کے کتب خانے شہر لا ہور میں تھیلے ہوئے ہیں اور طباعت بھی عمدہ ہے۔ سرور ق خوبصورت اور دیدہ زیب ہے۔ اعلیٰ کاغذاستعال کیا گیا ہے۔

بہرحال'' سیاحت نامہ ترک' عہد حاضر میں خاصے کی چیز ہے اور ترکی کے بارے میں جانے کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ اہل ذوق اور تاریخ کے طلباء سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ اپنی پہلی فرصت میں کریں اور اسے اپنی لائبریری کی ذینت بھی بینا کیں۔

**፟**፟ፚ፞ጜ፞ጜ

پروفیسرسیدشبیر حسین شاه زاید گوشه مختنین بنکانه صاحب

# سياحت نامه تُركى

"ساحت نامرتری" معروف کتاب کار جناب ملک مقبول احمصاحب کن قلمی تخلیق ہے۔ جوحال ہی میں مقبول کی سے جیپ کرصاحب مطالعہ اور جویان علم کے قلب و نظر سے تریاوٹ کا سبب بن ہے بلکہ ان کے خوان ہائے مطالعہ کی زینت بن چکی ہے۔ یہ کتاب صفحات میں مخفوت میں مخفور صرف 176 صفحات ) ہے۔ گرجذ بات، احساسات، مشاہدات اور طولا نی رشحات میں بیزی ختیم ہے۔ "سیاحت نامرتری" کا مسودہ ملک صاحب نے کمال مهریانی فرماتے ہوئے مجھے برائے تھم آرائی ججوایا تھا اور میں نے کچھ ٹوٹے کے پھوٹے الفاظ، کرور بیان آرائی اور مختصر تبعرہ گری کی تھی۔ جے ملک صاحب کی مشاق مدیرانہ تھم نے خرف ریزہ سے تعل وجوا ہر میں بدل دیا۔ یہ آپ کی شفقت بھی ہے اور ندرت بھی۔ شکر اللہ خون ریزہ سے تعل وجوا ہر میں بدل دیا۔ یہ آپ کی شفقت بھی ہے اور ندرت بھی۔ شکر اللہ تعال وجوا ہر میں بدل دیا۔ یہ آپ کی شفقت بھی ہے اور ندرت بھی۔ شکر اللہ تعلی و شکر الملک علی بؤدا۔

ملک صاحب نے '' منر جاری ہے'' کیالکھی کہ آگے ہے آگے میدان مارت چلے جارہے ہیں۔ آپ کی تالیف کی تعداد نصف درجن سے متجاوز ہونے کو ہے۔ خودنوشت پرقلم اٹھایا ادرائی فذکاری کا لوہا منوایا۔ خطوط کے انتخاب کا بیڑا اٹھایا تو اے لاجواب مجموعہ بنا کر دکھایا۔ تیمروں وتجریوں کو ترتیب دیا تو اپنے پڑھنے والوں کو ایک ماہر، چا بکدست اور عظیم ادیب دیا۔ غزلوں کا مجموعہ مرتب فرمایا تو خوب ترتیب فرمایا کہ داہ واہ کے بغیر چارہ نہ

ر ہا۔ علمی وادبی مضابین کا گلدستہ تھایا تو ہم شائقین ومریدین کواش اش کرتے پایا۔ "پیغبر عالم اللّظیفی الکسی تو دریا کوکوزے میں بند کرنے ہیں بڑی خوبی اور تجربہ کاری سے کا میاب ہو گئے۔ اوراب سفرنامہ لکھا ہے۔ تو یہ کے بغیر بھار انہیں کہ:

متبول صاحب نے ترکی کی قدیم ، جدید تاریخ پر قلمی گھوڑے دوڑا دیئے ہیں۔ مقبول صاحب نے ترکی میں موجودہ ثقافت ومعاشرت اور جدت اور جدیدیت پر خامہ فرمائی کی ہے۔

مقبول صاحب نے مصطفیٰ کمال پاشاکی روش خیالی (Enlightenment) برگرفت کی ہے۔

مقبول صاحب نے ترکوں کی اسلام اور دینی روایات کی طرف واپسی کوخوشگوار انداز میں بیان کیا ہے۔

مقبول صاحب نے ترکوں کے دلوں میں پاکتان اور پاکتانیوں کی محبت کا پرجوث تذکرہ کیا ہے۔

معبول صاحب نے ترکی کے شہروں، بازاردں، عمارتوں، عجائب گھروں، مقبروں، معبول صاحب نے میں۔ مجدول، بونلوں اور طعام گاہوں کے مشاہدات حوالہ تلم وقر طاس کیے میں۔

مقبول صاحب نے مکاروں کی مکاری اور عیاروں کی عیاری کو بھی بلاخوف وخطر

طشت ازبام کیاہے۔

متبول صاحب نے تصویروں کے ذریعے ربگینی، رونق اور جمالیاتی ذوق کے نا قابل قالمی ثبوتوں کو کیمرے کی آ کھے محفوظ کر کے اپنے قار کین کے آگے پیش کردیا ہے۔

مقبول صاحب في سفرنامه كوتاريخ اورتاريخ كوسفر تامه بناف مي ذرائجي كسر

نہیں چھوڑی۔

متبول صاحب نے اپنے دوستوں کوا پی خوشیوں اور قلمی جولانیوں نس شریک کرنے میں کسی بخل کا مظاہر وئیس کیا۔

مقبول صاحب نے اپنے پڑھنے والوں کی خواہشِ سیرکو 'سیاحت نامرتر کی' کے ذریعے خوب خوب انگیخت کیا ہے۔

میری ملک مقبول احمدصاحب سے رفاقت وخلّت کا زمانہ کم مگر آ پ سے روابط کا ا شخام بہت سے حضرات سے زیادہ ہے۔ آپ کی تحریر کردہ اور شائع کردہ کتب کود کھے کراور نظر مطالعہ ہے گزار کرمیں بدرائے قائم کرنے میں واقعی حق بجانب ہوں کہ آپ کا قلم روان، گفتگوشائسة، براز حقائق مملوئے فکر ومشاہدہ، دلائل اپیلنگ (Appealing)، مشابده عميق، اخذ نتائج كا ملكه قائل تعريف، انداز بيان مهل واحسن اورتحريراغلاق واشكال سے پاک ہے۔ملک صاحب کے ہاں ندلفاظی کی قلت بے نہ تشیبهات واستعارے کم ہیں نہ تجربے کا فقدان ہے۔ نہ مہارت کی کی ہے۔ آپ واقعات بھی بیان کرتے ہیں معلومات بھی بکھیرتے ہیں۔ آراء وافکار کا اظہار بھی کرتے ہیں۔تصویرشی اورمنظر نگاری ہے بھی ا بينة قارى كومحظوظ كروات بين تهمره آرائي اورنقطه ونظر ي بهي اين گفتگوكو يجات بين -پذیرائی، مہرومروت اورخولی و داد آفرین ہے بھی این کتاب کے قاری کی حوصلہ افزائی كرتے ہيں۔ يقيني بات ہے، بہت يقيني بات ہے، يقين محكم سے كہا جاسكتا ہے كه سياحت نامەترى مىں بەسب خصائص باافراط موجود ہیں۔ كتاب خريد ہے، پڑھيے اور سردھنيے، مز ہ نهآئے تو فدوی ذمددار!

سیاحت نامرتر کی کا اختساب صحافی رسول میز بان رسول اور امین رسول حضرت خالید بن کلیب مجاری المعروف حضرت ابوابوب انصاری کے نام کیا گیا ہے اور شاہنامہ

اسلام کامیشعر بھی رقم کیا گیاہے۔

فلک نے دشک سے دیکھااس انسادی کی قسمت کو ابو ابوب کے گھر لے گئے سامانِ دحمت کو

حفیظ جالندهری پیش لفظ اور عرض سدید ( از قلم: ڈاکٹر انور سدید ) کے بعد درج ذیل قلکاروں کی آراء کوشامل کتاب کیا گیاہے۔

یار یورپ کاصحت مندتر کی ڈاکٹر طارق عزیز استنبول کاکولمبس پردفیسر جمیل آذر ترکی کاسفر سعادت پردفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد

''سیاحت نامر کی'' کا اصل مواد بائب نمبر 1 (فہرست میں شارہ نمبر 6) سے عمیارہویں (آخری باب) فہرست میں نبیم 16 تک پھیلا ہوا ہے۔ جو برا امعلوماتی، تبحراتی و قیع اوردل چیپ ہے۔ اس کو پڑھنے اوراس سے متعنیض ومستفید ہونے میں ہر ایک اپنا ذوق اورا پی طبح ہے۔

#### هركس فيكر بفقر وممت اوست

''سیاحت نامر رکی' فالی خولی بیان سفر کی روداد نییں ہے بلداس میں بوی اہم اور نکین نصوری ہے بلداس میں بوی اہم اور نکین نصوری ہی جگہ جگہ گار رہی ہیں۔ مثلاً آ فاز مطالعہ سے قبل رکی کے وزیراعظم رجب طیب اردگان کی تصویر، اس تصویر کی پشت پر مجد سلطان احمد کا خوبصورت کیمرہ جاتی منظر (View)، صفحہ 48 کے بعد چار ردگا رنگ تصویریں، صفحہ 80 کے بعد آٹھ ول کش تصویریں، صفحہ 112 کے بعد وتصویریں اور بیک نائش پر فاضل مصنف کے پاسپورٹ سائز تصویریں، صفحہ 112 کے بعد وتصویریں اور بیک نائش پر فاضل مصنف کے پاسپورٹ سائز تصویر اور بیک نائش پر فاضل مصنف کے پاسپورٹ سائز تصویر اور جانیا

عمیاہے۔

ملک مقبول احمد صاحب عزت کرنے علی تی ہیں اور عزت کروانے علی بھی دلیر
ہیں۔ گفتگو کرنے علی ہے باک اور کلام سنے علی اس کا تجزیہ کرنے علی ، اس کو قبول کرنے
یا رد کرنے علی بھی وسیع القلب اور وسیع الظرف ہیں۔ آپ نے چیش لفظ عیں اپنے بیٹے
و ڈاکٹر ارشد مقبول کا کھل کرشکر بیا واکیا ہے۔ جن کے توسط اور تحریک سے ملک صاحب ترکی کا
سٹر کرنے علی کامیاب ہو سکے۔ کتاب کے لکھنے علی تحریک دلانے اور ' ہلا شیری'' کرنے
عیں ملک صاحب نے جس شخصیت کے کروار کو سراہا ہے۔ اس کا نام بھی ڈاکٹر ارشد مقبول
ہے۔ ''سیاحت نامی ترکی'' کے اندر جا بجا ڈاکٹر ارشد مقبول ان کے بیٹے بیٹیوں اور دوسر سے
اقارب کا تذکرہ ہے۔ بیسب ملک مقبول صاحب کی شبت فکری کا نتیجہ ہے۔ ورنہ باپ کو
و شی وجسمانی فائدہ پہنچا نا اولا دکاحق ہے۔ گرای ڈاکٹر صاحب نے اپناحق اوا کیا ہے۔ گر
ملک صاحب نے اوا کیگی حق پر اظہارا صان مند کی کے ذریعے اپنے بڑے بن کا شہوت دیا

کتاب' سیاحت نامہ ترکی' کے مندرجات پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور سے کتاب کو پڑھنے کے بعد قارمی یقینا میہ بات سو ہے گا کہ اس کا خرج کیا ہوا مال اور وقت اور تو انائی ضائع ٹیمیں ہوئی بلکہ اسے ڈبٹی، فکری اور علمی فائدہ پہنچانے کا باعث بن ہے۔ آخر میں میں چندسطریں فدکورہ کتاب کے صفحہ 35سے پٹیٹر کرکے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔

یں سی چیر طری ہورہ کاب مے محد دی ہے ہیں رکے اپی ہات ہم کرتا ہوں۔
''سیاحت نامیر کی' میں سے چھ اقتباسات میں نے پیش کیے ہیں اور چھ
اقتباسات محترم پردفیسر جیل آ ذرصاحب نے اپنے چیش لفظ میں لکھے ہیں، ادبیان اور
ماہراندرائے کا ظہارڈ اکٹر انورسد میصاحب نے اپنے متاثر کن اندازییان میں کیا ہے مگریہ
سب ناکانی نمونے ہیں۔ اس کتاب سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لیے اس

کتاب کا بھر پورمطالعہ اور کھمل و مفصل حرف خوانی ضروری ہے اور میں اپنے پڑھنے والوں کو یہ کتاب د مکمل'' پڑھنے کا مشورہ ویتا ہوں۔ لہذا حرکت میں آئے اور اپنے ذوق مطالعہ و شوق علم کوسیر اب کرنے کا اہتمام کیجئے۔

اب مائیں اور مائیں تجویز زور دار ہے
ہم خوب خوب آپ کو سمجھائے جاتے ہیں
گر پڑھ لو کے کتاب فائدہ اٹھاؤ گے!
مید بات خوب کھول کے ہتلائے جاتے ہیں
میڈ ہیڈ ہیڈ

# سیاحت نامهٔ ترکی

جب ناشرادیب بن جائے اور اپن تحریوں کی داد بھی پائے تو پھراس کے جوہر فہاں ہوجاتے ہیں۔ ملک مقبول احمد بھی ایسے ناشر ہیں جو کداب ادیب کی حقیت سے نیادہ اور ناشر کی حقیت سے کم بچانے جاتے ہیں۔ دراصل مقبول ملک صاحب نے عمر کا ایک بڑا دھسانا شرکی حقیت سے گزار دیا اور جب انہوں نے لکھنے کے لیے قلم اُٹھایا تو خود ان کو بھی احساس ہوا اور نقادوں اور ادیوں نے بھی آئیس یقین دلانے کی کوشش کی کہ آپ بہت اچھے ادیب ہیں۔ شکر ہے کہ ملک صاحب کو اب یقین آگیا ہے اور انہوں نے اپنی تمام معروفیات ترک کر کے ابتر مری سرگرمیوں کو اپنالیا ہے۔

زیر نظر کتاب اُن کا سیاحت نامدہ۔ انہوں نے اپ اٹل خانہ کے ہمراہ پچھلے دنوں ترکی کا ایک دورہ کیا ہے اور ترکی کے تازہ ترین حالات اور تبدیلیوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ ملک مقبول کو ترکی سے عقیدت ہے۔ خصوصاً اس لیے کدرسول اگر مہتائیے نے مقططنیہ کی فتح کی چیش گوئی کی تھی اور ای مہم میں حضرت ابو ایوب انساری جیسے صحابہ نے شہادت پائی ۔ ملک مقبول کو حضرت ابوایوب انسادی سے ہا تہا عقیدت ہے۔ یج تو ہیہ شہادت پائی ۔ ملک مقبول کو حضرت ابوایوب انسادی سے انتہا عقیدت ہے۔ یج تو ہیہ کے مزاد کا نظارہ کرنا اور فاتحہ پڑھنائی تھا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یورپ کا میرو نیاداب یورپ کا مروتو انا بن چکا ہے۔ میرسب کیے ممکن جوا ؟ سیاحت ناہے میں اس پر بھی تفصیل سے روثنی ڈالی گئی ہے۔ انہوں

نے اس ملک کے ماضی اور حال کے بارے بیس نہاہت مفید معلومات فراہم کی ہیں جس کے مطابعہ کے ہیں جس کے مطابعہ کے ہیں جس کے مطابعہ کے بعد رکھ کی مطابعہ کی سلطنت عنائیہ کے شائدار دور عروج کا تذکرہ انہوں نے بہت دکش انداز میں کیا ہے۔ پھرزوال اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال کی جوانمروی اور ہمت سے ملک کی سرحدوں کی غیر کلی تسلط ہے آزاد کرانے کا تذکرہ قاری کے دل میں توانائی کا جذبہ بیدا کرتا ہے۔

ترکی کی قدیم تہذیب دراصل پورپ کی گئی نام نہاد قدیم تہذیبوں سے بڑھ کر ہے۔ کیکن نام نہاد قدیم تہذیبوں سے بڑھ کر ہے۔ کیکن نام نہاد قدیم تہذیبوں سے بڑھ کر ہے۔ کیکن نام مغرب اپناؤھ منڈورا پہنے ہیں۔ اس کے باوجود آج بھی سیاح ترکی کی سیروسیاحت نامی جبور یہ کیے جدید معمار طیب اردگان کی کارکردگیوں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ اس سیاحت نامے ہیں ملک مقبول احمد قاری کو ماضی اور حال کی سیر کراتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ذاتی تجربات اور دلچیپ واقعات اس کے ساتھ ہی ذاتی تجربات اور دلچیپ واقعات اس کی سیر کراتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ذاتی تجربات اور دلچیپ واقعات اس کی سیر کراتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ذاتی تجربات اور دلچیپ واقعات اس کی کشش ہیں مزید اضافے کا باعث ہیں۔

سیاحت نامے کے آغاز میں ڈاکٹر انورسدید، ڈاکٹر طارق عزیز اور پروفیسرسید شبیر حسین شاہ زاہد کی تمبیدی تحریری بھی قاری کوروشی فراہم کرتی ہیں۔ کتاب میں جدید دقد یم ترکی کے بارے میں رنگین تصاویر بھی شامل ہیں۔ یہ کتاب عام قارئین کے علاوہ طلباء کے لیے بھی نہایت مفیداور قابل مطالعہ ہے۔

مفت روزه <sup>و ف</sup>يلى <sup>، ب</sup>ياا پريل تا الريل



# قدامت وجدت کے احزائی تناظر میں سیاحت نامہ ترکی

''اٹیلادی بن، چنگیز خان اور تیورانی فوجوں کے آگے آگے جنگی گھوڑوں پرسوار آج بھی جدیدانسان کے دل بیس خوں آشام خوف کی تصویریں چیش کرتے ہیں، گرہمیں ان اشخاص کو اُس وقت کے تھیٹر کے فریم ورک بیس دیکھنا ہوگا۔ بیرخانہ بدوش لوگوں کا آباد شدہ (Civilised) لوگوں کے خیال اور رکاب کا اُل کے خلاف کھراؤ تھا۔ گویا گھوڑوں اور بیلوں کا تصادم تھا۔''

''وسطی ایشیاء کی دسعق بی کسی مقام سے خانہ بدوش ایک خشک شدہ پائی کے ختج سے دوسر سے پائی تک سفر کرتے رہے۔خشک سالی، جملسا دینے والی گرمی اور شدید سرد راتوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ قانون فطرت کے عین مطابق جب بیغ ریب خانہ بدوش کاشت کی موئی سرز بین پرآئے تو انہوں نے ان کی دولت کولوٹا اور بر بادکیا۔ لوگوں کے اس ذخیر کانسل سے ترک قوم نمودار ہوئی۔''

''زبان بھی ان لوگوں کو یور پین سلاوی اور سلاوی النسل لوگوں ہے علیحدہ کرتی ہے۔لفظ''ترک'' 1300 سال قبل ادمی چینی تو ارخ

میں ملاہے۔ آٹھویں صدی قبل اڈس منگولیا میں جواد تونی کتبہ طے
جیں۔ ان سے پنہ چلا ہے کہ فتلف قبائل کو مشتر کہ دشن چین کے
خلاف کرنے کے لیے ایک سربراہ کے جنٹرے تلے جمع کرنے کا کام
ایک تھن امتحان تھا۔ یہ کتبے رونگ حروف میں کھے ہوئے ہیں۔
خیر نشین لوگوں کے بڑے بڑے شہروں کا پنہ بھی ان کتبوں سے ملکا
ہے۔ ایک کتبہ پرید دلچی عبارت ملتی ہے۔''

"اگرآ سان سر پرنبیں گرتا اور ہمارے نیچے ہے تو بین نبیں تھمبکتی تو اے ترک قوم! کون تبہاری ریاست اوراداروں کو تباہ کرسکتا ہے۔"

محولہ بالہ تین پرائے کی تاریخی دہتاویزیا کتاب کے ٹیش ایک سیاحت نامہ کے بیں اور بیسیاحت نامہ کے بیں اور بیسیاحت نامہ بھی قبل از سے زمانے کا ٹیس موجودہ صدی کا ہے۔ یعنی جولائی 2010ء کا ۔ جو کہ ایک ادیب، پلشر اور سزنامہ نگار ملک متبول احمد نے ترک کے سز کے بعد حال ہی بیس تصنیف کر کے شائع کیا ہے۔ اس سیاحت نامے کی خاص بات بیہ ہے کہ انہوں نے قدیم ترک کے تناظر بیس جدید ترکی کی سیر اور اس کے احوال ای طرح بلائم وکاست تحریر کرد شیئے ہیں۔ زبان وادب کی چاشی اور حقیقت وافسانہ کی رنگینیال اس سیاحت نامہ کواور تھی خوبصورت بنادیتی ہیں۔

اس سفر کا ارادہ کرنے کی وجہ ملک مقبول احمد نے یہ بتائی ہے کہ چوکلہ ترکی ش میز بانِ رسول محضرت ابد ابوب انصاری کی مرقد ہے اور تیم کات رسول اللی ہیں۔ ان تیم کات کی اور اس عاشقِ رسول اللی کی کی مرقد کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا اس لیے وہ کشاں کشاں استنبول جانے پر آ مادہ ہوگئے۔ اس سفر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ملک مقبول احمد کے ہمراہ ان کی آل اولا داور اہلیہ بھی تھی۔ ان کی ایک بٹی، دونواسیاں، بیٹا، ہبو، دو پوتیاں اور ایک پوتا با پرمقبول، کل دی افراد کا بیقا فلہ سیر وتفرت بھی کرتا رہے اور ملک مقبول احمد ترکی ہے متعلق اپنی معلومات بیں اضافہ بھی کرتے رہے۔ ترکی بیں قدم قدم پر انہیں ترک بہن بھائیوں کے خلوص اور پاکستان ہے عمبت کے انمٹ جُوت ملے جن کی بناء پر اس تمام سفریش آئیس برگا تگی اور اجنبیت کا احساس نہ ہوا۔

احتبول ائیر بورث پر اُتر نے کے بعداس' سیاح خاندان' کو احتبول کے ہی ایک ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ جس کے تین گرینڈ بازار بگٹرری ٹا پٹک سنٹر، آیا صوفیہ، شاخ زریں، باسفورس، تابستانی، کیج عافیت، اٹنالیہ، ساطی ریستوران کے میلیہ، سندری کھانوں، ترکی فن موسیق، ترکی قالینوں، سلیمانی عالی شان، بادشاجت کے خاتمہ، کمال اتا ترک، ترکوں کی پاکستانیوں سے محبت، جمہور بیرترکی کی ٹی تاریخ، ترکی کا موجودہ دور حکومت، موجودہ وزیراعظم رجب طیب اردگان کی زندگی اور تعلیم اور ان کی ابتدائی سیاسی زندگی کا آغاز اور دیگر موضوعات پر قلم اُٹھایا ہے۔ اس سیاحت نامہ کو پڑھ کر جہاں ترکی دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے دہاں ترکی واساس ہوتا ہے کہ ترکی کے متعلق جتنی معلومات پڑھ گی گئی کا شوت پیدا ہوتا ہے دہاں بوتا ہے کہ ترکی کے متعلق جتنی معلومات پڑھ گی گئی۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

# ساحت نامهُ تركی

. مقبول بكس ...... ١٠ ديال يحكيم ينشن ، مال رودُ لا مور (37357058-042) نے اس ادارہ کے موسل ملک مقبول احمد کا "سیاحت نامهُ ترکی "اس نام سے بہت عمره معیار کے ساتھ امپورٹڈ پیر برشائع کیا ہے۔ بیسیاحت نامہ جمارے ادب پی سفرناموں کی فبرست يس عمده اضافه ب-سادى ،سلات، بساختكى ،اظهار حقيقت اورزبان وبيان ک سنتگی اس سفرنا سے یاسیاحت نامے کی اہمیت میں اضافے کا باعث ہیں۔ پھر ملک کے متاز ادباء اور قلم كارول و اكثر انور سديد، واكثر طارق عزيز، يروفيسر جميل آ ذر اور یروفیسرشیرحسین زاہد کی طرف ہے اس پرفیتی آ راء و تاثرات اس کی ایمیت وافادیت کا . کماحقداحساس دلاتے بین ایک رائے بیہے کہ .....مجموعی طور پر بیسیاحت نامدمقامات مقدسه کی زیارت کی روایت بے خسلک ہے لیکن اس میں جدیدتر کی کا وہ چرہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جوبیسویں صدی کی پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلسل تغیر کی زومیں رہاہے اور اب بھی ف حرارت كومل من لار ما ب مجه يقين ب كدالل ادب "سياحت نامذ ترك" كو رلچیں سے بڑھیں گے ..... بالکل بجا کہا گیا ہے کہ ..... ملک مقبول احمد نے بہت مطالعہ، تحقیق اورمجابده کیا ہے، تب کہیں جا کروہ اسلوب گرفت میں آیا ہے۔ جوادب کوتاریخ اور ناریخ کوادب میں آمیز کرنے برعبور رکھتا ہے۔اس منفرداسلوب تحریر سے ترکی کی ترقی و

تاریخ کے بعض ایسے ابواب روٹن ہوئے ہیں۔ جن سے قاری پہلے نا واقف تھا۔ اُمید ہے
کہ سیاحت نامہ ترکی'' اُردوسٹر ناموں کی دنیا ہیں ایک جہان تازہ کی خبرلائے گا۔ ..... یہ
بھی درست ہے کہ ..... ملک مقبول احمد نے بڑی جامعیت کے ساتھ ترکی کے نیلے
سمندروں ، زم ریتلے ساحلوں اور پانیوں پر تیر تے خوبصورت بجروں ،ساحلوں پر آ بادنیس ،
پُر آ سائش تا ابتانی مکان اور ساحل سمندر پر کھن کی جلوہ آ رائی کو بڑی نفاست اور سلقہ
قلمبند کیا ہے۔ ان پُرکشش چیز وں کے بارے ہیں پڑھ کر جرائل دل اور نہم جود ہاں جانے کی
خواہش کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ کتاب میں موجود اہم کلرڈ تصاویر ترکی کا آ مئینہ ہیں اور
سیروسیاحت کے شائق قار کین کے لیے ضیافت طبح کا باعث ہیں۔ و سے برادر اسلامی ملک
سیروسیاحت کے شائن قار کین کے لیے ضیافت طبح کا باعث ہیں۔ و سے برادر اسلامی ملک
متعلق معلومات کو ایک خاص انداز سے اسیاحت نامے ہیں سمود یا گیا ہے۔ میری رائے
ہے کہ اس سٹرنامے کا مطالعہ کی میز پر موجود رہنا فکر اور سوچ کے زاویے درست کرنے میں
ہی کہ درے گا۔

ماہنامہ سوئے حجاز ، لاہور ایریل ،۱۱۰۲ء

\*\*\*

# تركى كاحسين سفر

ملک مقبول احمد کی آپ بی "سفرجاری ہے" کواتی مقبولیت حاصل ہوئی جس

است کام کوتوانائی اوراعتاد حاصل ہوا۔ اس کے بعدان کارہوار کلم قرطاس کے سینے

پر تیزی سے دوڑ نے لگا اور دیکھتے ہی و کھتے کئی کہا ہیں صفحہ قرطاس پر نمودار ہو کیں۔ ان

کتب میں "سیاحت نامہ ترکی" اور خج کا مفر" سفر آرز ؤ" بھی شامل ہیں ان دونوں

کتابوں نے اہل ذوق قار کین سے خوب داد سیٹی جس سے ملک صاحب کے قلم کو مزید

رعنائی اور توانائی حاصل ہوئی۔ ان دنوں میں ان کے سفرنا ہے" سیاحت نامہ ترکی" کے

زیرا تر ہوں ۔ "سفر آرز "اور" سیاحت نامہ ترکی" میں ملک صاحب کا اسلوب سادہ اور

ریا تر ہوں ۔ "سفر آرز "اور" سیاحت نامہ ترکی" میں ملک صاحب کا اسلوب سادہ اور

بہت سے سفر نامے میرے زیرِ مطالعہ رہے ہیں ان سفر ناموں اور ملک صاحب کے سفر ناموں میں مصنف اپنے سفر ایک واضح فرق ہے کہ ان سفر ناموں میں مصنف اپنے سفر ناموں کود کیسپ اور دلآویز بنانے کے لیے مبالغہ آرائی کی آمیز شبی کرتا ہے اورصنف نازک کی نزاکت اور ملاقات کا ذکر کے سفر نامے کو پرکشش اور دکش بنانے کی کوشش ہجی کرتا ہے مگر ملک صاحب نہ تو مبالغہ آمیزی کو اپنے سفر ناموں کی مملکت میں وافل ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی صنف نازک کے ذریعے اپنے سفرنامے کی گاڑی کو آگے ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی صنف نازک کے ذریعے اپنے سفرنامے کی گاڑی کو آگے

بڑھاتے ہیں۔ان کا قلم وہی کچھ لکھتا چلا جاتا ہے جودیا یہ غیریش ان کی آغوشِ بصارت میں آتا ہے وہ اپنی طرف سے وہاں کے پرکشش مناظر، قابل دید مقامات اور تاریخی عادات میں کمی تھم کی ردوبدل نہیں کرتے۔

ملک صاحب سیاحت کے بڑے رسیا ہیں اس بات کا تذکرہ انہوں نے ''سنر آرزو ہیں بھی کیا ہے۔''سیاحت نامہ ترکی'' ہیں ہی اپنی سیاحت پسندی کا ذکر خوبصورت الفاظ میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔

''میں بھپن بی سے سیاحت پسند ہوں ،خواہ بیر سیاحت میر سے گاؤں کے کھیتوں اور کھلیانوں کا ہو یا لاہور اور کراچی کی شاہراہوں کی یا دریاؤں اور سمندروں کی ،سفر جازتو میں کئی مرتبہ کرچکا ہوں لیکن دیار غیر مغرب کا سفر میں نے مہبل مرتبہ 1988ء میں کہاتھا۔''

ملک صاحب نے ترکی کا سفراس وقت اختیا رکیا تھا جب ان کی عمر عزیز کا رہوارای کے سنگ کوعبور کرچکا تھا۔ان کے اندر جوانوں کا سما جوش دولولٹیس تھا مگر ہوش وخرداور تجربات کی دولت دافر مقدار میں موجود تھی وہ اس کتاب کے چیش لفظ میں تحریر کرتے ہیں:

> ''میرے اندردہ دلولہ بھی نہیں رہاتھا جونو جوانوں میں ہوتا ہے۔ البتہ ایک پختہ ذبہن ضرور ہے جواجنبی سرزمینوں کود کھے کر سوچنا ہے حیرت زدہ ہوتا ہے اور اللہ کاشکر بجالاتا ہے جس نے بید کا سکات بنائی اور ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں۔''

ملک صاحب نے ترکی کاسفرتن تنہائیں بلکہ اپنے خاندان کے ساتھ کیا تھا۔

ان کے کارواں میں دس چھوٹے بڑے افرادشال تھے۔

حضرت ایوب انصاری جو عاش رسول مجھی سے اور میز بان رسول مجھی اور حافظ احادیث بھی سے ان کے لیے اکسانے اور حافظ احادیث بھی سے ان کی کشش ملک صاحب کو استبول جانے کے لیے اکسانے اور خربیانے گئی تو انہوں نے بیسٹر اختیار کیا ۔ حضرت ایوب انصاری وہ بزرگ بسی تھیں جو ذوق شہادت سے سرشار ہو کر بیرانہ سالی بیل قسط طنیہ کا سفر اختیار کیا۔ جہادی شرکت فرما کر جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کے جند خاکی کو قسط طنیہ کے دامن میں وفن کر دیا گیا۔ اس حض میں ملک صاحب کیلئے ہیں۔

''جب سن 857 ہجری میں فتح تسطنطنیہ کی سعادت سلطان محمد دوم کونصیب ہوئی تو حضرت ایوب انصاری کی قبر کی سلطان محمد دوم کونصیب ہوئی او حضرت ایوب انصاری کی قبر کی طرائل شروع ہوگئی کیؤنکہ افتد او زماننہ نے ان کے مزار مبارک کو زمین میں مستور کر دیا تھا تا ہم ان کا مزار ل گیا تو وہیں پران کا شاعدار دوضی تعیم کیا گیا۔''

ملک صاحب میزیان رسول کے گھر پرحضور گی اونٹنی کے بیٹھنے کا ذکران الفاظ میں کرتے ہیں: ۔ ۔

> ''قسوا چلتے چلتے بنونجار کے محلے میں پنچی اور اس جگہ پر بیٹھ گئ جہاں آج کل مید نبوی کا بڑا دروازہ ہے جو حضرت ایوب انساریؒ کے گھر کے بالمقابل تھا۔حضور سواری سے نداتر مے قسوا پھراٹھی اور چند قدم چل کرواپس ہوئی اور پھرای جگہ پر بیٹھ گئ جہاں پیلے پٹھی تھی۔

حفرت ابوب انصاری فرط مسرت سے بےخود ہو گئے

سر کار کا نئات نے ابوابوب انصاری کے گھر چھیرات ماہ قیام کیا۔'' ملک صاحب آ کے لکھتے ہیں:

" حضرت الوب انصاری کے گھر کے سامنے میجد نبوی کی تغییر ہوئی جو دنیائے اسلام کا پہلام کرنے بنا اور پہیں سے اسلام کا نہیں جو دنیائے اسلام کا نہیں جو دن بیس وہ جرہ بھی فور چھلنے لگا میجد کے ساتھ جرے ہے انہیں ججروں بیس وہ جرہ بھی شام الموثین حضرت عائش ہی تقیق اس جر سے بیس آپ کی تذفین ہوئی۔"

اشنبول کی تعریف و توصیف میں ملک صاحب کے قلم سے نکلے ہوئے جملوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اسنبول کی اصل حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آجاتی ہے اور ہم شہر بے مثال جو ایشیا اور پورپ کے وکش سنگم پر واقع ہے اور اس کے حق میں تعریفی کلمات بے ساختہ ہماری زبان برآجائے ہیں۔

> احتنبول کے بارے میں ملک صاحب کی خامہ کی زبانی سنیے: ''اسٹیول ترک مسلمانوں کی آبرو، پہچان اور شان ہے

> ہے مجدول، مینارول، گنبدول اور سبزہ زاروں کا شہر ہے یہ بین الاتوامی شہرت کے حال ترکول، متکولول، عربول، یونانیول اور رومیوں کی ثقافت کا شہر بے مثال ہے۔ یدایشیا اور یورپ کے دکش

عظم پرہے۔'' ملک صاحب حفرت ایوب انصاریؓ کے مزار شریف پر حاضری دینے کے

واقع كوان الفاظ ميس رقم كرتے ميں:

"حضرت الیب انساری کے مزار شریف بر حاضری دینے کو

میں اپنے ملیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں ان ہی کی عقیدت و محبت
مجھے کشاں کشاں استبول لائی ورنہ میں کہاں اور سیمقام کہاں۔'
ملک صاحب شہرا سنبول جانے کی اس لیے خواہش کرتے تھے کہ وہاں پر حضور
کریم کے میز بان حضرت ابوب انصاری گامزار ہے اس مرقد کود یکھنے کی ان کے خاند دل
میں شدید خواہش تھی۔ چنانچہ رب کریم نے ان کی خواہش کو پورا کیا اور انہوں نے
مصرت ابوب انصاری کے مرقد کی زیارت کی اس شمن میں وہ تحریر کرتے ہیں:
دیمنی بار دل میں خواہش بیدا ہوئی کہ میں طلسماتی شہر احتبول
جاؤں اور اپنی آنکھوں سے اس فصیل کی زیارت کروں جہاں
میرے آتا نے نامدار کے میز بان حضرت ابوب انصاری کی مرقد
ہے۔ اللہ اللہ آج میں یہاں کھڑا ہوں اور اپنے سر اور دل کی
آنکھوں سے اس محرائے میز ہوں اور اپنے سر اور دل کی

ایک جگہ ملک صاحب بوتانی شاع ہومرکے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ آبو نیا عشر علم وضل کے مراکز رہے ہیں:

'' آبو نیا کے شہرعلم وفضل کے مراکز رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ مشہور بونائی شاعر ہومرکوئی سات سوسال قبل اذکتے یہی پیدا ہوا تھا وہ ایرانیوں کے ظلم وستم کی وجہ سے ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔'' ملک صاحب کو تاریخی مقامات دیکھنے کا بہت اشتیاق ہے چنا نچہ انہوں نے ترکی کے اہم تاریخی مقامات کی سیرکی ہے۔ اس سیر کے دوران انہوں نے تو پ کا پی محل میوزیم کا بھی بغور مشاہدہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں۔

" توپ كا يى كل ادرميوزيم كوتوپ سرائي بھى كہتے ہيں يكل ميوزيم

ایاصوفیہ کےعقب میں واقع ہے۔ بیض 9 بجے عوام کے لیے کھل جاتا ہے اور شام 5 بجے بند ہوجاتا ہے۔ مثل کو مید میوزیم بند رہتا ہے۔ حرم میں جانے کے لیے علیحہ وفیس لی جاتی ہے۔'' توپ کا پی محل اور میوزیم و کھنے کے بعد وہ سلطان احمد پارک نیلی مجہ و کھنے گئے جو وہاں ہے قریب ہی تھا، وہ لکھتے ہیں:

''توپکا فی کل اورمیوزیم و یکھنے کے بعد ہم قریب ہی سلطان احمد پارک چلے گئے 6556ء میں اسے اپنے وقت کے مشہور آرکیٹیک سنان نے تعمیر کیا تھا۔'' ای ضمن میں وہ مزید لکھتے ہیں:

"سلطان محرجی کہتے ہیں اس کے فن تغییر میں قدیم چرج کا تکس اسے نیلی مجربی کہتے ہیں اس کے فن تغییر میں قدیم چرج کا تکس بھی نظر آتا ہے اس کا ماہر تغییر سنان کا شاگر دمجہ آ غا تھا لیکن محمہ آ غا اپنے استاد سے اس مجد کی تغییر میں بہت آ گے نکل گیا تھا۔" ملک صاحب نے استبول یو نیورٹی کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا ہے یبال تفصیل میں جانا تو ممکن نہیں ہے اس لیے ان چند سطور پر اکتفا کیجیے۔ د'میں یہاں استبول یو نیورٹی کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں جو وسیع اراضی پر قائم ہے اور دنیا کے تمام علوم کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے۔ ہزاروں طلباء وطالبات یہاں نرتعلیم ہیں ایک نئی بات یہ ویکھی کہ یو نیورٹی میں شاہر اہوں پر ہی نہیں بلکہ تعلیم کمروں میں

#### Marfat.com

بھی کیمر نصب تھے۔"

ترکی کی شرح خواعدگی 95 فیصدیتائی گئے ہے۔6سے 15 سال کی عمر تک تعلیم لازی ہےاوراس کے لیے کوئی فیس نافذ نہیں کی گئے۔

ملک صاحب ترکی سکہ کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کا مواز ندرو پے سے
کرتے ہوئے افسوں کرتے ہیں کہ ہماری کرنی ترکی کے مقابلے میں بہت کمزور ہے وہ
رقم طراز ہیں:

''ترکی سکہ کا نام لیرا ہے جو پاکتانی 54روپے کے برابر ہے۔ افسوں ہماری کرنی ترکی لیرائے مقابے میں بھی کمزور ہے۔'' ترکی کے ہوظوں اور دکانوں پر ترکی کے گانے ٹیپ ریکارڈر پر ہروفت چلتے رہتے ہیں اور بعض اوقات تو کان پردی آواز بھی سنائی نہیں دیتے لیکن کمی کو اس شور کی پالیوش پر اعتراض اٹھاتے نہیں دیکھا، سب لوگ گانے کی دھن سے لطف اٹھاتے نظر آ۔ زہر یہ''

ایکسیلاب زدہ وادی گولڈن ہارن کے نام سے منسوب ہے کی دور میں یہ سلطانوں کے کھیلئے کا میدان تھا اوران کے لیے سیر وتفری کی جگرتھی گولڈن ہارن کے بارے میں ملک صاحب مجدایوب انصاری کا ذکران الفاظ میں کرتے ہیں:

'' گولڈن ہارن کی بالائی رسائی پرمجد ایو ایوب انصاری ہے جو ترک کی مقدس ترین جگر متصور کی جاتی ہے۔ حقیقت میں مکر مدینہ اور یوشلم کے بعد جامی ابوایوب انصاری اسلامی ونیا میں دمشق و کر بلا کے بول ظ تقدیس ہم بلہ ہے اور یہ مسلم زائرین سے لیے برہ بی بہم تام کی حال ہے۔''

ملک صاحب باسفورس کی وضاحت ابر صراحت اینے آسان اور تہل انداز ہے کرتے ہیں کہالیک عام ساقاری بھی باسفورس کے بارے بیس دِقت اور دشواری کے بغیر بجھ جاتا ہے۔

> ''باسفورس کامعنی ہے گائے کا گھاٹ ،دریاکے پانی کا وہ حصہ جے آپ چل کرعبور کرسکیس۔دوسر لفظوں میں کم گہرے پانی کا دریا میں راستہ''

ملک صاحب جب ساحل پر پنچے تو وہاں غیر تکی سیاح مرداور عورتیں نہانے اور غو مطے لگانے میں مصروف تھیں یور پھن عورتیں مختصر سے لباس میں جو نہ ہونے کے برابر تھاوعوت نظارہ دے رہی تھیں۔ چنانچہ وہ بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے۔ان کی زبانی سنے:

''یہاں غیر مکی سیاح مرد جانگیہ یا نیکر پہنے اور عورتیں سوئمنگ سوٹ (سوئمنگ کاسٹیوم) یا محض ہلکی ی بیٹی پہنے بہتے سمندر میں اٹھکیلیاں کرتی موجوں کے ساتھ دوڑ بھاگ اور رنگ رلیاں کررہی تھیں۔ یہ بندہ بھی اس موج میلہ سے لطف اندوز ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ لہذا اس نیلگوں سمندر میں چندا کیے ڈ بکیاں لگا کر زندگی کا مجر پورٹبوت دیا۔''

یور پیمن عورتیں اپنے مختصرلباس میں نہایت مختصر سے لباس میں جو ندہ و نے کے برابر تھا ہر کس و ناکس کو دعوت نظارہ دے رہی تھیں ایسے میں دل پر قابو پانا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ اور انہیں دیکھے بغیر خواہ حمرت سے کیول ندہ و بندہ بشررہ نہیں سکتا۔ ویسے بھی اس وسع وعریض سمندر کا نظارہ آ تکھیں بند کر کے تو نہیں کیا جا سکتا۔''

انٹالیہ جو کہ ریستورانوں ،ترکی کھانوں ،ترکی فن موسیقی اور ترکی قالینوں کی وجہ سے مشہور ہے بیشہراتنا پرکشش اورخوبصورت ہے کہ سیاحوں کے پاؤں بائدھ کرر کھویتا ہے اور وہ وہاں زیادہ سے زیادہ وقت گز ار کرخوشی محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں ملک صاحب لکھتے ہیں:

'' كونكد يرتركى كاحسين ترين شهر بيدا نتا جهونا ب كدآب چند دنول مين اس ك بركشش مراكز دكيه سكته بين بيدا نتا دكش اور فرحت بخش مقام ب كدآب كا دل زياده ب زياده يبال قيام كرنے كو چاہتا ہے - كي بات توبيه كه جمارا بھى يہال سے جانے كو جي نيس چاہتا تھا۔'' ع

فن کو چغرافیائی حدود کی قیودیس قیر نہیں کیا جاسکتا نون لطیفہ تمام ممالک کو ایک دوسرے کی تفہیم بھی کرتا ہے۔
کو ایک دوسرے کی تفہیم بھی کراتا ہے اور ان کی درمیانی فاصلوں کو کم بھی کرتا ہے۔
چٹا نچہ ترکی موسیقی بھی دوسرے ممالک کے لوگوں کے درمیان ذہنی فاصلے گھٹانے اور
ایک دوسرے کو قریب لانے میں بڑی معاون ٹابت ہورہی ہے۔ ملک صاحب کی
زبانی سنیے۔

''ترکی موسیقی گزشتہ سوسال ہے دنیا کو متاثر کر رہی ہے لیکن اب تو اسے اپنی خوبیوں کی وجہ ہے بڑی متبولیت حاصل ہورہی ہے دنیا بھر کے سیاح یہاں آ کر موسیقی ، قص اور گانوں سے محظوظ ہوتے ہیں ترکی کا فطری علاقائی میوزک اپنے اندر بڑا تنوع رکھتا ہے۔'' ترکی کے سمندروں نے ملک صاحب کے اوراق دل پر گہرے اثر ات مرتب کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شن ترکی کے سمندروں کا ذکر شکروں تو مجھ سے بڑی کوتا ہی ہوگ ۔ ترکی قدرتی طور پر تین اطراف سے سمندر شن گھر اہوا ہے۔ اس حوالے سے بید خوبصورت ملک عظیم اہمیت کا حال ہے۔ اس کے تین اطراف میں سمندر ہونے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ماضی میں مختلف تو میں ان سمندروں کے پانیوں کی اسیر ہوکراس کی طرف مجھی چلی آئیں۔ سمندر کی خوبصورتی کے بارے میں ملک صاحب کے تھی کی زبانی سنیے:

"اس علاقہ کا بحری سفر نیلا بحری سفر کہلاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بجرے میں میں میٹر کر اس کے پانیوں میں سفر کرتے ہیں تو فیروزی نیلے رنگ کے صاف شفاف پرشکوہ سمندر آپ کو فرحاں وشاوال کردیتے ہیں آپ ای وقت محسوں کرتے ہیں کہ آپ کی باغ بہشت کے یا نیوں پر تیررہے ہیں۔"

ان سمندروں کے ساحل بھی خوبصورت اور فطری نظاروں کے حامل ہیں۔ خوبصورت اور پرکشش ساحلوں کی ترکی میں بہتات ہے جنہیں لوگ اپنی آغوش بصارت میں لاکر اپنی وخنی پریشانیوں ہتھکاوٹ اور بوریت سے نجات حاصل کر کے تروتازہ اور شاداب ہوجاتے ہیں یہاں پر بھی مردوزن مختصر سے لباس میں بینچوں پراس طرح الٹے سیدھے لیٹے ہوتے ہیں کہ نظر خود بخو دان کی طرف اٹھ جاتی ہے اس ضمن میں ملک صاحب لکھتے ہیں:

''یہاں آپ کو لیے پینچوں پر ننگ دھ نگ مر داور عورت بلکی ی ستر پوشی کے ساتھ سیدھے یاالئے لیئے نظر آئیں گے۔'' ''سیاحت نامد ترکی'' پڑھتے ہوئے ایسا محسوں ہوتا ہے جیسے ہم خود ملک

صاحب کے ساتھ اس حین سفر میں شریک ہیں اور ان تمام مناظر کوخودا پنی آنکھوں سے
دیکھ دہ ہوں۔ یہ سفرنامہ پڑھ کر اپنے ڈرائنگ دوم میں بیٹھ کر ترک کی سیاحت کی
جاسکتی ہے اورچشم تصور میں ملک صاحب کے ساتھ شریک ہو کر ترک کے تمام حمین مناظر
خوبصورت مقامات اور تاریخی محارات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کتے ہیں۔ بلاشیہ "سیاحت
نامہ ترکی" سفرناموں کی تاریخ میں ایک گراں قدراضا فہ ہے۔

نامہ ترکی" سفرناموں کی تاریخ میں ایک گراں قدراضا فہ ہے۔

# سیاحت نامهٔ برکی

ترکی پاکتان کا دوست اسلامی ملک ہے۔جس نے تاریخ بیس کی اتار جڑھاؤ
دیکھے ہیں۔ ملک مقبول اجمہ جو کہا ہیں شائع کرتے ہیں،اس نئی دوایت کے بانی بھی ہیں کہ
وہ کتب شائع کرنے کے ساتھ ساتھ کہا ہیں لکھتے بھی ہیں لیعنی وہ پبلشر ہی نہیں اعلیٰ درج
کے مصنف بھی ہیں۔ عمر کی 80 ویں سر صوعبور کرتے وقت انہوں نے ترکی کا سفر کیا اور پھر
اس سفر کا احوال بھی اس انماز ہیں تحریک کے کوئی جوان کیا گئے گا۔سفر نامہ کے مطالعہ سے
محسوں ہوتا ہے کہ ملک صاحب نے میسفر مقامات مقدسہ کی زیارت کی روایت پوری کرتے
ہوئے کیا ہے۔ تا ہم انہوں نے ترکی کا نیاچہ وہ بھے آپ جدید ترکی کہ سے ہیں۔ پوری
طرح اجا گرکیا ہے۔ اس سفر نامہ کی ایک بڑی خو بی یہ بھی ہے کہ کہ ملک صاحب نے بیسفر
اسے خاندان کی معیت بیں کیا ہے۔

حفرت ابوابیب انصاریؓ کے روضہ کی زیارت کے احوال کے علاوہ ملک صاحب نے کئی دیگراہم تاریخی مقامات اور ممارات کی سیر کا بھی حال بیان کیا ہے۔ان کا طرز بیان الیا ہے کہ قاری خود کو ان کی سیر میں شامل محسوں کرتا ہے۔

مصنف نے جہاں ترکی کی تاریخ اور مختلف ادوار کی حکومتوں کا حال بیان کیا ہے وہاں ترکی کی موجودہ جمہوری اسلامی حکومت کے کار ہائے نمایاں بھی عمرگ سے بیان کئے بیں اور یوں ایک دوست اسلامی ملک کی سیر کاحق ادا کیا ہے۔ کتاب نہایت عمرگ سے رنگین تصاویر کے ساتھ مزین کر کے طبح اور چیش کی گئی ہے۔ اور قیت بالکل مناسب ہے۔ ہفت دوزہ ' ذیندگی' کا ہور ہفت کے ساتھ مزین کر کے طبح اور چیش کی گئی ہے۔ اور قیت بالکل مناسب ہے۔

# سياحت نامهُ تركي

کچھ عرصہ پہلے ملک معبول احمد کی خودنوشت مواخ عمری''سنر جاری ہے'' شاکع ہوئی تو جھے خوشی ہوئی کہ ایک شخص کی زعدگی کا پیشتر حصد ملک کے نامور مصنفین اوران کی تصنیفات کے ساتھ گزراتھا، اس کے اپنے باطن بھی بھی ایک ادیب موجودتھا۔ جے ان کے بیشنیفات کے ساتھ گزراتھا، اس کے اپنے باطن بھی بھی ایک ادیب موجودتھا۔ جے ان سے وسیح پیانے پہوئی اور اس کتاب کی پذیرائی استے وسیح پیانے پہوئی کہ ملک صاحب نے اپنے اشراعتی اوراب تک ان کی گئر ایفات مشلا ''المی تلم تصنیف و تالیف کے شوق کی تعمیل کرنے گئے۔ اوراب تک ان کی گئر تالیفات مشلا ''المی تلم کے خطوط'' '' نیز میں گئر اوراب تک ان کی گئر تالیفات مشلا ''المی تلم کے خطوط'' '' نیز میں کی بیر داکٹر صفد رجمود، اظہر جاو ید، ڈاکٹر طارق عزیز علی سفیان آفاقی، پروفیسر جیل آذر نے بیس ۔ ڈاکٹر صفد رجمود، اظہر جاوید، ڈاکٹر طارق عزیز علی سفیان آفاقی، پروفیسر جیل آذر نے انہیں ادیوں کی صف میں شامل کر لیا ہے۔

ملک متبول احمد کی زیرنظر کتاب "سیاحت نامتر کی" اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہ اس سلم برادر ملک میں میز بان رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ان کے صاحبزادے ڈاکٹر ارشد متبول ترکی کی سیر کا حال بتاتے تو ملک مقبول احمد آئیس بڑے شوق سے سنتے ، میکن جب آئیس سعود سے جانے اور مکہ محر مداور مدینہ منورہ میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تو وہ حضرت ابوب انصاری کے حالات میں کر بہت متاثر ہوئے ، اور ان کے مزار پر حاضری

دیے کے لیے بتاب ہو گئے۔ان کا ترکی کاسفرسعادت اس داخلی شوق کا بھیجہ تھا۔ چنانچہ دلچہ پات میہ ہے کہ انہوں نے اس سفر کے دوران زیادہ قیام اسٹیول میں کیا اور حضرت ابوابوب انصاریؓ کے دوضہ کی زیارت ہے اپنی روح کو سیراب کیا،اوروائی آئے تو ڈاکٹر ارشد مقبول نے جوان کے ہم سفر بھی تھے آئیں پیسفر نامہ لکھنے کی ترغیب دی۔اس کتاب کے مطالع ہے جمیع معلوم ہوا ہے کہ آئیوں نے ترکی کے سفر پر جانے کی خبر کمی کو نہیں ہونے دی تھی لیکن جب وائی آئے اور ترکی کے تاکون تھے ان کے احباب نہیں ہونے دی تھی لیکن جب وائی آئے اور ترکی کے تاکون کے تاکہ ان کے احباب نے بھی اس سفر مقدس کے تو ان کے احباب نے بھی اس سفر مقدس کے تاکر اے تاکم بندکر نے کا تقاضا شروع کردیا۔

میں نے اس مزنا ہے کوز برنظر تیمرے کے لیے باالاستیصاب پڑھا تو محسوں کیا کہ ملک مقبول احمد نے استبول کو صرف عقیدت کی نظر ہے دیکھا اور جب یسمز نامہ لکھا تو مسئو کو وَتَی سُطُر وَتِی سُطُر وَتُی سُطُر وَتُی سُطُر وَتُی سُطُر وَتُی ہُوں نے ماضی کے ساتھ اس کے ''حال' پر بھی روشیٰ ڈال رہے تھے۔ مول ابواب کی یہ کتاب ایک سُطُر بالمدے لیکن دوسری سُطُر پر انہوں نے سفر تو جغرافی میں کیا ہے لیکن بازیافت تاریخ میں کیا ہے۔ میں نے محسوں کیا کہ گزشتہ وں سال کی قلم نگاری کے دوران انہوں نے اپنے اظہار پر قدرت حاصل کر لی ہے اوراس سفرنا ھے کوایک تخلیقی ادب پارہ بنا دیا ہے۔ جس کی تحسین ڈاکٹر جسل آذر، ڈاکٹر طارق عزیز ادر پر وفیسر شعبہ حسین شاہ نے اپنے چش الفاظ میں کی ہے۔ جمیل آذر صاحب نے تو یہاں اور پر وفیسر شعبہ حسین شاہ نے اپنے اس طرح داقف نہیں تھا جس طرح ملک صاحب کا شیاحت نامہ ترکی' پڑھکرواقف ہوگیا ہوں۔'' کتاب خوبصورت تصویوں سے آراستہ ہے۔ ''سیاحت نامہ ترکی'' پڑھکرواقف ہوگیا ہوں۔'' کتاب خوبصورت تصویوں سے آراستہ ہے۔ ''سیاحت نامہ ترکی'' پڑھکرواقف ہوگیا ہوں۔'' کتاب خوبصورت تصویوں سے آراستہ ہے۔

\*\*\*

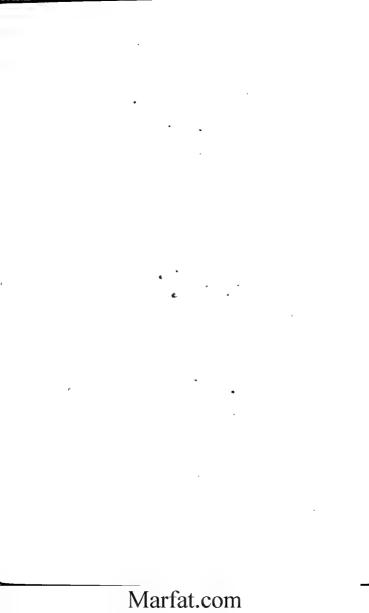

# ۵۰ ناموراد بی شخصیات • •

فهرست

| 195 | 🕁 ۋا كىرانورسدىيە                |
|-----|----------------------------------|
| 197 | ⇔ پر وفیسر جمیل آ ذر             |
| 219 | 🕁 پر دفیسرنذ براحمرتشنه          |
| 224 | ☆ميداختر                         |
| 227 | ئي محرسعيد بدرقادري<br>م         |
| 232 | 🖈 على سفيان آ فا قى              |
| 235 | المرجاديد                        |
| 237 | المنز المغر ، و                  |
| 239 | 🖈 علامه عبدالستار عاصم 🏻 ع       |
| 243 | ۲ یروفیسرسیشبیرحسین شاه زاید     |
| 253 | 🚓 عکیم مجرع ویز الرخمن جگرا نوی  |
| 256 | ☆انجمانسار                       |
| 259 | ÷ ڈاکٹر تنویر حسین               |
| 262 | 🕁 سیدمسعوداع از بخاری            |
| 264 | البيعد مل بھٹی                   |
| 268 | ئ ميا <i>ل مجدا براهيم طا</i> هر |
| 270 | ☆ انوارقم                        |
| 274 | ئ <sup>ن</sup> راناعامر حمٰن     |
| 276 | ني <sup>سلي</sup> ماختر          |

## ۵۰ ناموراد بی شخصیات

ملک متبول کی بنیادی حیثیت تو اعلی معیار کی خوبصورت اور متنوع موضوعات کی کتابیں چھا ہے والے ایک ناشری کی ہے کی دلاور کتابی اور کا اور اور اللہ کا ایک ناشری کی ہے کی دلاور اور اعلیٰ پائے کے مصفین میں بیٹھنے کا موقع طاقوان کے باطن میں بھی ایک قلم کار پرورش پائے لگا۔ ملک کے معروف او یب علی سفیان آ فاتی نے لکھا ہے:

"اگرچهان کا اب بھی یہی اصرار ہے کہ وہ ادیب نہیں ہیں لیکن ان کی تحریریں اس کی نفی کرتی ہیں۔ انتہائی سلیس انتہائی سلیس کی فی کرتی ہیں۔ انتہائی سلیس بامحاورہ اور سادہ زبان لکھ کرسب کو حیرت زدہ کردیا تھا۔" اور میں خود بھی تحیرزدہ ہوں تو اس کی وجہ سے ہے کہ میرے سامنے ان کی ٹی کتاب پڑی ہے جس کا عنوان ہے" بچاس نامور ادبین : اوران کے بارے میں آتا تی صاحب رقم طراز ہیں:

" ''دیده قلی تصویر میں جیں جوانہوں نے اپنے زوائی نگاہ سے پر قلم کی ہیں ……
(ان) او بیوں اور شاعروں کے وہ ناشر بھی رہاور قریبی آشنا اور ملا قاتی بھی ۔'
مکر ذااویب، ڈاکٹر وزیر آغا، وحید قریشی، اظہر جاوید، غلام انتقلین نقق ی، عبرالعزیز خالد، ڈاکٹر
صفدرمحود اور مولا نا حامد علی خان جیسے نامورا و بائے کرام ہی شال نہیں بلکہ اس محفل اوب میں
جناب تنویر حسین، صائمہ نورین بخاری، خفور شاہ قاسم اور ناصر نقو ی جیسے نبتا نے او با بھی
موجود ہیں۔ ملک صاحب نے ہر محض کواس کے فجی ورتا رہے سے پر کھااور ان کی خو بوں کا

عکس اپند ول پرنقش کرلیا۔ اب پیقش کاغذ پرائر آیا ہے توبیان کے کردار کا آئینہ بھی بن گیا ہے اور پوری تصویر تعلقات کے تناظر کو بھی آشکار کرتی چلی جاتی ہے۔ مثلاً احسان دائش، کے تذکرے بیس وہ ان احسانات کو بھی گواتے ہیں۔ جورسالہ'' چودھویں صدی'' کے سلسلے میں احسان دائش نے کی اظہار کے بغیران پر کے۔ رئیس احمی جعفری نے متبول اکیڈی کے آغاز میں ان کے ساتھ مملی معاونت کی۔ ملک متبول احمد نے ان کا ذکر وفور عقیدت ہے کیا ہے۔ تخلیق کے ایڈیٹر اظہر جاوید کو داد دیتے ہیں کہ کوئی اپنی کتاب ان کی اکیڈی ہے نہیس جے تخلیق کے ایڈیٹر اکیر جاوید کو داد دیتے ہیں کہ کوئی اپنی کتاب ان کی اکیڈی سے نہیں نظر آفیا ندر کی ۔ ان کی عینک کے شعشے استے صاف ہیں کہ انہیں اپنے کردار کی صرف خوبیاں نظر آئی ندر کی۔ ان کی عینک کے شعشے استے صاف ہیں کہ انہیں اپنے کردار کی صرف خوبیاں نظر آئی

'' دفتر کے اوقات میں گپ شپ لگاٹا ان کے لئے کفر تھا۔ تاہم وہ نک مزاج یا نگ مزاج یا تک نظر نہیں تھے مسکراتے تو مامنے بیٹھے ہوئے فنص کو ان کی حوثی کا احساس ہوجا تا۔''

وزیرآ غاکے بارے میں ان کی وفات کے بعدبیرائے دی:

ان کا کام سرسید، حالی اور آزاد کی طرح بمیشد زنده رے گااور آنے والی سلیس ان سے استفاده کریں گی۔ ' نی کتاب اس حقیقت کو آشکار کرتی ہے کہ ہمارا معاشرہ اور بالخصوص ادبی معاشرہ صاحب کردار افراد سے خالی نہیں۔ پہاس نامور شخصیات کی بیک آبی پچر کیلری

۽۔



### ۵۰ ناموراد کی شخصیات

چودھویں صدی عیسوی میں انگشتان کے عظیم شاعر جاسر (Chaucer) نے جب اپنی شاعری کی کتاب پرولوگ ٹو دی کنٹر بری فیلز Prologue to the) canterbury tales)ونیائے ادب میں پیش کی تو اہلِ فکر ونظر نے اُسے قدر ومزات کی نگاہ ہے دیکھا۔اس پرولوگ میں کل انتیس کردار ہیں جو فنکشنل بیں لیکن جاسرنے انہیں حقیقت کاروپ دے کر جاووال کر دیا۔ آج بھی ہم ان کر داروں سے جب متعارف ہوتے ہیں تو لطف اندوز ہوئے بغیز نہیں رہ سکتے۔ یرولوگ ایک ایس پچو کیلری ہے کہ جس میں ناظر دنیا و مانیها ہے بے خبر ڈوب جاتا ہے۔اس میں سارے کردار تقریباً متوسط طبقہ سے تعلق ر كھنے والے مگر جانے بيجانے ملتے ہيں جوند صرف أس ونت موجود تنے بلكه آج بھي موجود ہیں۔ جاسر نے ان کرداروں کے نہ صرف فلا ہری خدوخال کو اُجا کر کیا بلکہ اُن کے بالمنی بہلوؤں کو بھی بے نقاب کیا۔جس میں رمز و کنا ہیہے اُن کی کمز در یوں کو بڑی جا بکد سی ہے اس طرح پیش کیا کہ قاری ہے اضیار مسرانے لگتا ہے۔اس مخضری تمبید کے بعد ہی بلامبالغہ كهرسكما مول كه ملك مقبول احمد كى تازه تصنيف" بيجاس نامور اد بى شخصيات" شاعرول، ادیوں اور صحافیوں کی دلیذ ہر پکچر گیلری ہے۔ جب آ پ اس گیلری میں واخل ہو کر ان شخصیات کود کیصے اور پڑھتے ہیں تو آپ ایک طلسماتی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ بیرسارے محر م كردار المارے عصر حاضر كي حقيق نامور شخصيات اين - جاسر اور عماشرے كى

عکای کرتے ہوئے اپنے تخلیق کردہ کرداروں کی بشری کمزوریوں کوفتی تریوں یعنی رم و کنابہ (Irony) اور مزاج لطیف (Subtle Humour) سے آشکار کر کے نہ صرف خود مزے لیتا ہے بلکہ ہمیں بھی اس میں بھر پورشرکت کی دعوت دیتا ہے آپ جونہی اس بچیر گیلری میں داخل ہوتے ہیں تو آن کی ملاقات نائٹ (Knight) سے ہوتی ہے جوسلیبی جنگوں میں بڑھ چڑھ کرحصہ لیتا رہا ہے اور بہادری کے جوہر دکھاتا رہاہے۔ چرآپ کا سامنانو جوان سکوائر (Squire) ہے ہوتا ہے۔ جے آ پ آج کل لیفٹینٹ کہد سکتے ہیں جوجنگوں میں حصہ لینے کے لیے برقرار ہے تا کہ شجاعت کے تمفے اس کی وردی پرتج ٔ جائیں۔ای طرح آ ہے کہیں چرچ ہے تعلق رکھنے والے کر داروں ،کہیں وکالت کے بیشہ سے وابستہ، وکیل اور دیگر چیشوں سے مسلک کردار مثلاً چکی والا، ڈاکٹر، تاجر، باور جی (Cook) ، ملاً ح اور خوا تين بيل زوجه أياته (The wife of Bath)، اور يرج سے وابستہ مقی نازک اندام برائریس (Prioress) وغیرہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بیہ سب كردار اگر چه جاسر كے تخليق كرده جي مكر آب كووه زندگى سے بعر يورهيقي نظر آئيں گے۔جوایے این پیشوں سے نسلک ہونے کی وجہ سے اُن سب کی نمائند گی کرتے ہیں۔ لطف کی بات رہے کہ بیسب زائرین (Pilgrims) ہیں جو کنٹریری ہیں۔ مدفون مقدس بزرگ کی درگاہ پرزیارت کے لیے جاتے ہیں۔

چامری پچرگیاری کے بریکس ملک مقبول احمد نے صرف اہل قلم کی گیاری ہجائی ہے۔ جہاں ادیب، شاعر اور صحائی جلوہ گر ہیں۔ چاسرا پنج کر داروں کا پرولوگ میں تعارف ایک غیر دابستہ تماشائی (Detached Spectator) کی حیثیت سے کراتا ہے۔ جن میں ظاہری خوبیوں میں چھپی کم زوریوں کونشان زدکر کے عموی طور پر معاشرے میں پھیلی بدعنوانی ، منافقت ، ہوی زر ، لا بچ اور خوفرض کو بے نقاب کرتا ہے۔ یوں اس کے

ماں افسانے ( فکشن ) اور حقیقت(Reality) کا خوبصورت امتزاج پیداہو گیا ہے۔ ملک مقبول احمد ہمدردی ،محبت اور عقیدت ہے بھر پورا پے محتر م کر داروں کے ساتھ روحانی طور پر وابطه شاہد (Spiritually attached observer) ہیں۔ ملک مقبول اجرایک ایے قلکار کی حیثیت سے مارے سامنے آتے ہیں جوایے حقیقی کرداروں کی خویوں کوا جا گر کرتے ہیں اور بشری خامیوں سے صرف نظر کرتے ہیں۔ بید ملک صاحب کے مشرقی مزاج کا بھی تقاضا ہے اور اُن کی بچین کی تربیت کا بھی اس میں دخل ہے۔ یہ پچاس ناموراد فی شخصیات وہ ہیں جن ہے وہ محض شناسانہیں بلکدائن ہے محبت ومؤ دت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ان میں بعض شخصیات اس دار فانی ہے کوچ کر گئی ہیں۔جن کی بلند ک درجات کے لیے وہ ہردم دُعا کرتے ہیں اور ان کا شاندار تعارف نہایت ادب واحتر ام سے کراتے ہیں۔اُن کے ادبی کارناموں کو تفصیل ہے بیان کرتے ہیں۔اُن کے احسانات بان کر کے اُن کا تبیہ دل ہے شکر گز ارہوتے ہیں۔بدر کیس احمہ عفری ہیں جنہوں نے از را و لطف وکرم چندملا قاتوں میں اپنے دونا ولوں کے مسؤ دے دیئے جنہیں یا کر ملک صاحب کی خوشی کی انتہا ندر ہی۔ بیرستو دے یا کروہ انارکلی بازار میں احسان دانش کے پاس اُن کے مکتبہہ ا بیک روڈیز جاتے ہیں۔ان کتابول کے متو دے دکھ کرانہوں نے پیش گوئی گی۔

> ''ان دو ناولوں کی اشاعت آپ کے شئے ادارے کے لیے نیک فال ٹابت ہوگی''

بیان دنوں کا ذکر ہے جب جعفری صاحب کے ناول ناشروں کے لیے سونے کی کان ہوا کرتے تھے۔ ملک متبول اجمد نے بید دونوں ناول نہایت اہتمام کے ساتھ اعلیٰ کاغذ پر اور غلطیوں سے پاک شائع کیے تو ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوگئے۔ ان کتابوں کے پہلے دو نسخ لے کر جب وہ جعفری صاحب کی خدمت میں صاضر ہوئے تو وہ اُٹھ کھڑے ہوئے اور

فرط سرت سے انہیں گلے لگالیا۔ ملک صاحب کوالیا لگا کہ جعفری صاحب نے اپنی ادبی محنت کا سارا پھل اُن کی جھولی میں ڈال دیا۔ ملک مقبول احمد کاشکر گزاری کا پیخوبصورت انداز ہے۔

مولانا حامظی خال صاحب کے بارے میں وہ ہمیں گرانفذر معلومات عطا کرتے میں اور اُن کا تعارف بصداحتر ام کرائے میں۔

"مولانا حامد علی خان اس اگریز دشمن خاندان کے فرد تھے جس کے بعض افراد نے سیاست اور صحافت کے وسلے سے وطن عزیز کو برطانوی حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی صرف کردی تھی۔ قوم کا یہ فر دِجلیل ظفر علی خان تھے۔ جنہوں نے اپنے اخبار "زمینداز" کے ذریعے اگریز یی حکومت اور آل انڈیا کا گریس کا ناطقہ بند کے دکھا۔"

'' حامد علی خان ، ظفر علی خان کے بھائی تھے۔ اُن کے جد امجد مولوی
مراح الدین نے وزیر آباد کے قریب اپنا گاؤں کرم آباد کے نام سے
قائم کیا تھا اورا پے بچوں کوزیو تعلیم سے آراستہ کیا اوراد ب کے فئی
دموز سکھائے۔ چنا نچہ اس خاندان کے بیشتر بچے بوٹ ہوکراردو کے
نامورادیب بے۔ ان بیس ظفر علی خان حامہ علی خان ، حمید احمہ خان ،
داجہ مہدی علی خان ، فاروق علی خان اور خوا تمین بیس سے حمیدہ بیگم
داجہ صاحب ) اورز ہرہ بیگم (زب صاحب ) بہت شہور ہیں۔'
بعداز ان ملک صاحب نے ان کے ادبی کارناموں کا تفصیل سے ذکر کیا اور اُن
سے اپنی ملاقات کا تذکرہ اس خوبصور تی ہے کیا کہ للف آگیا۔

''مولانا جامعلی خان کے ساتھ میری پہلی ملاقات اس وقت ہو کی تھی جب مقبول اکیڈی لاہور میں اپنا مقام بنا چکی تھی۔اور اس کی چھپی ہوئی کتابوں پر ملک کے طول وعرض کے ادبی رسائل میں شاندارادبی تبمرے چیپ رہے تھے۔مولانا حامطی خان سادہ طبع انسان اور ہدرد خلائق شخصیت تھے۔مقبول اکیڈی کی چیسی ہوئی کتابوں کی انہوں نے ہمیشہ قدرافزائی کی اور کتاب حیسب کرآتی تواس کی تحسین خط لکھ کر کرتے۔ میں کبھی دفتر میں حاضر ہوتا تو اُٹھ کر ملتے اور جتنی در وہاں بیٹھتا صرف کاروباری یا تیں ہی کرتے۔ دفتر کے اوقات میں گپ شپ لگا ناان کے لیے کفرتھا۔ تاہم وہ تنگ مزاج یا تنگ نظر نہیں تھے۔مسکراتے تو سامنے بیٹھے ہوئے څخص کو ان کی خوثی کا احساس ہوجا تا۔ میں نے انہیں قبتیہ مارتے بھی نہیں دیکھا۔اُن کی دوسی 'اد بی دنیا کے ایڈیٹرمولا ناصلاح الدین، جراغ حسن حسرت، عبدالجيدسالك اورغلام رسول مهرسة تقى يمجى كبهى بيدوست الكر مقبرہ جہاتگیر پر چلے جاتے اور دن بحر کینک مناتے۔ان میں ہے ہر ادیب کا مزاج مختلف تھالیکن سب کی دوئی کی تھی اور دوسرے کی عزت دل وجان ہے کرتے تھے۔''

اس مخضر سے تعارف میں مولانا حامظی خان کی عظیم شخصیت ہمار سے سامنے زندہ ہو جاتی ہے۔ حظیم لوگوں کے دوست بھی عظیم ہوتے ہیں۔ ملک مقبول احمد صاحب اپنے اسلوب بیان میں ایجاز واختصار کا بیزا خیال رکھتے ہیں۔ وہ چند جملوں اور لفظوں سے شخصیت کی تصویر پیش کرنے کافن جانتے ہیں۔ اب الی نابغہ روزگار شخصیات کہاں؟ ہم دوستوں کو

اپی کتاب میں تو وہ ملنے کی اطلاع تک نہیں دیے حتی کہ آپ خود ہی فون کرے کتاب کے ملنے کی تصدیق کرتے ہیں۔ شکر سادا کرتا تو در کنار۔ ادبی رسالہ ہمایوں اُن کی ادارت میں چھپتا رہا۔ ازاں بعد انہوں نے اپنا مجلہ الحمراء نکالنا شروع کیا۔ اب بدرسالہ اُن کے ہونہار بیٹے ۔ شاہر علی خان صاحب برماہ با قاعدگی ہے نکالتے ہیں اور اس میں چھپنا باعث افتخار ہوتا ہے۔ شاہر علی خان صاحب نے اپنے والد بزرگوار کے نام کوزندہ جاوید رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس نیک کام کا اجر عظیم دے۔

ملک مقبول احمد این اویب دوستوں کا تعارف کرانے میں پد طول کر کہتے ہیں۔ اُن کا اندازِ تعارف میں بلاکی بے ساختگی ، سادگی اور پرکاری ہے۔ دیکھیے حمید کا ثمیری کا تعارف وہ کس خوبصورتی ہے کراتے ہیں۔

> ''مید کاشیری جن کا پیدائی خاندافی نام عبدالحمید تقا، ۱۹۳۹ء بل بانسره گل (مری) بش پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن سری گرشیرتھا لیکن والدغلام نبی تلائی دوزگار میں نظیقو بانسرہ گلی بیس آکر آباد ہو گئے جمید کاشمیری کی پرورش مری کی خوشگوار واد یوں بش ہوئی لیکن شومکی قسمت ہے وہ اعلی تعلیم حاصل نہ کر سے لیکن فطرت نے آئیں حالات کا مطالعہ خور ہے کرنے اور واقعات کا تجزیہ کرنے کی عمدہ صلاحیت عطاکی تھی۔ بال کی گود بی اُن کا گہوارہ بن گئی اور اُن ہے کہانیاں سنتے سنتے وہ کہایوں کی طرف راغب ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ کرا چی خطل ہو گئے تھے اور خو بھی کہانیاں لکھنے گئے شجے جو ملک کے اوبی حلقوں بیں پندکی جانے لگیس تو عبدالحمید کے اندر ہے افسانہ نگار حمید کاشمیری بیدار ہوگیا۔ جس نے کرا پی کی

گلیوں میں زندگی کو قریب ہے دیکھا اور گلی کے ہرموڑ پر ایک زندہ کہانی کو چلتے گھرتے دیکھا تو اس کا نقش کا غذ پراُ تا ددیا۔'' آپ نے غور کیا اس مختر ہے پیرا گراف میں ملک صاحب نے نہ صرف ہمیں حمید کا تمیری کی بچپن کی زندگی ہے متعارف کیا بلکداُن کا افسانہ نگار بننے کی صلاحیت کو بھی اُجا گر کیا۔اُن کی افسانہ نگاری پڑتھیت و تقید کے حوالے ہے مشہور تا قدین کی آ راء کو بھی منظر

"حید کاشمیری کے افسانے موضوعات کے لجاظ سے رنگا رنگ ہیں اور سوچ کواحساس اور جذبے میں ڈھالنے کے بحد قلم اُٹھایا ہے۔" ای طرح و و مُشفق خواجد کا حوالد دیتے ہیں جوان کے فن کے بارے میں کہتے ہیں: "حید کاشمیری عام افسانہ نگاروں کی طرح افسانہ نگاری نہیں کرتا بلکہ کرداروں کی چند خصوصیات کواس طرح نمایاں کردیتا ہے۔کہ اُن کی پوری شخصیت سامنے آجاتی ہے۔"

ملک مقبول احمد نے اُن کے جوافسانوی مجنوعے شاکع کئے اُن میں دیواریں،
"سرحدین"،" اوھورے خواب"،" کافی ہاؤٹ اور منتواد بی عدالت میں "شامل ہیں۔
ڈاکٹر وحید قریش کا ذکر وہ نہایت ادب ہے کرتے ہیں اور محققاندا نداز میں اُن
کی تدریک، انظامی صلاحیتوں پر روشی ڈالتے ہوئے اُن کی ادبی خدمات اور ادبی
کارناموں کوسراجے ہیں۔

''ڈاکٹر وحید قریش اُردوزبان دادب کے نامور محقق بمتاز تنقید نگار، شاعر اور دانشور تھے۔ **بی**ں اُن کا شار ایسی ادبی شخصیات میں کرتا ہوں۔ جن کا نام لیتے ہی گردن ادب سے جھک جاتی ہے۔''

ان دوجملول میں ملک صاحب نے حفظ مراتب کا بڑا خیال رکھا ہے۔ ڈاکٹر وزیرآ فا کا تعارف ایک باشعور تقاد کی حیثیت سے کراتے ہیں۔

"مرے خیال میں ڈاکٹر وزیر آ غاار دو کے واحد مصنف تھے جن کی شاعری اور تقید کا سکدان کی زعدگی میں پوری اردو و نیا میں چاتا رہااور جن کے نظر بیات سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اُن کا انفرادی اعزاز بیجی ہے کہ انہوں نے اُردو کی ایک ناموسوم صنف کو جس میں اپنی ذاتی پند کے حوالے ہے کی جاتی ہے۔" انشائیہ" کے نام سے موسوم کیا اور اس صنف میں ایک اعلیٰ ہے کہ تخلیق کا دی کی جناب مشاتی احمد یو فی نے آئیس اس صحف ادب کا بائی قرار دیا۔"

ملک متبول احمد صاحب نے اُن کی ادبی دنیا اور اور اق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اُن کی تمام تصانیف ہے ہمیں متعارف کیا۔ اس مجر پور تعارف سے ہم ڈاکٹر وزیر آغا کی ادبی کنٹری پوٹن کو یکیاد کچھ کراستفادہ کر سکتے ہیں۔

"اپی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں پی ہے" کے عین مطابق احسان وائش اُن لوگوں پی ہے ہیں۔ انہوں لوگوں پی سے بیں جومحت و مشقت کی بھٹی پیل سے گزر کر کندن بن جاتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کا آغاز ایک مزدور کی حثیت بیل کیا تھا لیکن علم کی آئن اور اس سے حصول کو جاری کر گئت ہوئے ملک سے مشہور و معروف شعراء بیل شمار ہوئے گئے۔ ملک مقبول احمد صاحب جب لا ہور آئے تو رسالہ" چودھویں صدی" کا متصوبہ بھی اپنے ساتھ لائے۔ ملک صاحب کو انتظامی امور کا تجربہ تو تھا لیکن ادب کی اصاف انتظم و نثر اُن سے محمد و مطابعے کے باوصف اُن کی دسترس سے باہر تھے۔ لہٰذا اس سلسلے بیل وہ حضرت احسان وائش کے ذاتی مکتبہ جو

ا بیک روڈ برتھا گئے اوراُن سے اپنا ہم عابیان کیا۔انہوں نے غور وفکر اور تبادلہ خیالات کے بعد پریچ کی ادارت قبول کر لی ادر اُن پرایک یابندی بھی لگادی جس کاذکر آپ ملک صاحب کے الفاظ میں سنے!'' تاہم انہوں نے جھے اس شرط کا پابند بنار کھا تھا کہ اس پر ہے میں چینے والےسب مضامین میں خود بھی پڑھا کروں گا اور جوبات مجھے بچھنیس آئے گی اس کی وضاحت خود احمان دانش فرمائيں گے۔اس وقت تو مجھے پیہ مشقت نظر آتی تھی لیکن اب سوچا ہوں تو واضح ہوجاتا ہے کداحسان وانش میری تربیت کررہے تھے۔مطالعے کا ذوق پیدا کررے تھے۔مفامین کی برکھ پیچان کاسلقہ پیدا کررے تھے۔ چنا نچربیز بیت اس وقت میرے لیے بڑی سودمند ثابت ہوئی۔ جب میں نے متبول اکا دی شروع کی اور ادیوں کے مودول کا فیصله کرنا میری و مدواری بن گئی " لمک صاحب آج تک حضرت احسان دانش کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے قدم قدم پر اُن کی راہنمائی کی اور اُن کے مشکل وقت میں كام آئے۔أن كا تعارف ملك صاحب في اس خوبصورتى سے كرايا ہے كد روصف والے کے لیے احسان دانش ایک المی شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے نمودار ہوتے ہیں کہ جن ئے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو اپنے اور دوسروں کے لیے کار آ مد بنا کتے ہیں۔ بیاحسان دانش کی تربیت اور شخصیت کا بی فیض ہے کہ آج ملک مقبول احمد ناشر ہونے کے ساتھ ساتھ بطورادیب بھی ادباء کی صف میں قابل قدر مقام بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اُن کی پہلی خودنوشت''سفر جاری ہے'' کو ملک کے سینکڑ وں متاز ادیوں نے یذیرائی بخش ۔ اُن کے دلچیپ، سادہ اورسلیس اسلوبے تحریر کوسراہا۔ اُن کے مشاہدے، تجربے اور خلوص کی داد دی\_متعد دا دباءنے اس خودنوشت برگراں قدر تبمرے لکھے۔اس خا کسارنے تواس پر پوری کتاب کھی جوراہ نور دِشوق کے نام سے شائع ہوئی۔ کجی بات تو یہ ہے کہ اپنی آب بتى كلهمنا برامشكل كام بيكن ملك صاحب في يشكل كام اس لية سان كروكها يا

کہ وہ اپنی ذات کے خول سے نکل کر اہلی قلم کو اپنے ساتھ شریک کرتے چلے گئے اور عین! اس شعر کے مطابق ایک مستنیر قافلہ تفکیل دینے ش کا میاب ہوگئے۔ وہ اکیلا عی چلا تھا جانب منزل مگر اور لوگ آتے گئے اور قافلہ بنتا کیا

ید ' پچاس ناموراد بی شخصیات 'ای قاقله کے نامورافراد میں جن میں وہ بینانی دیو بالائی کردار ناری سس (Narcissus) کی طرح ابنا ہی عکس جمیل دیکھ کرسرشار ہو جاتے ہیں۔

ملک متبول احمد صاحب نہایت شکفتہ مزاح بیں میشکفتگی ان کی تحریروں بیس بھی خوشبو کی طرح پیسلے بھی خوشبو کی طرح پیسلے ہوئی ہے۔ خوشبو کی طرح پیسلے ہوئی ہے۔ بعض اوقات وہ اپنی طاقات اور گفتگو بیس بڑے ڈرامائی انداز سے کراتے ہیں۔ خلام الشقلین نقوی کا تھارف بڑے شکفتہ ڈرامائی انداز سے کراتے ہیں۔ طاحظہ کیجیے:

نقوی صاحب آپ کی کتاب حیب گئی ہے!" خوشی سے اُن کی آ تھوں میں چک پیدا ہوگی۔ میں نے بھی اُن کے اشتیاق ہے مزہ لیااوراً ٹھ کر کتاب پیش کی۔ دیکھ کر بولے ریوقو ''مسدس حالی''ہے۔ ميس نے جواب ديا۔" نقوى صاحب! آپ جارے عبد كے مولانا حال ہیں۔ میں نے بہتاثر آپ کی کتاب" سرگوشی" پڑھ کر قائم کیا۔" نقوی صاحب نے میری بات کانہ یُرامنایا اور نہ پیند کیا صرف بہ کہا '' كہاں مولا نا الطاف حسين حالي اور كہاں غلام الثقلين نقوى''\_ میں نے ای وقت اُن کی کتاب کا ایک نسخہ چیش کر دیا تو اُن کی آئميس دوباره خوشى سے جك أخيس ادر مير بساتھ گلے ملنے ك ليے كرى ہے اُٹھ كھڑے ہوئے۔'' ہيں ہدا بتدائى تعار في كلمات اور واقعہ راح کر بیحد مخفوظ ہوا۔ یہ بے کہ وہ مزاح لطیف Subtle) (Humour جو چاسر نے پر دلوگ میں اپنے الفاظ سے پیدا کیا اور یہاں ملک مقبول احمہ نے ڈرامائی انداز میں ایک واقعہ بیان کر کے پیدا کیا ہے۔ابیا ہی شکفتہ حیران کن ڈرامائی انداز انہوں نے مجھ ہے بہلی ملاقات کےحوالہ سے کیا۔انہوں نے مجھے ٹیلیفون پر بتایا کہ اُن كالكِ دوست مجھ ملنة رہاہے۔ آپ ذراایے گھر كاپتاور آس ياس کی نشانیاں بتا دیں۔ میں نے انہیں اپنے گھر کا پید دیا اور کہا کہ عاندنی چوک ہے بائیں طرف مُڑ کرفلاں جگہ پہنچیں ۔اب کیا دیکھا ہول کہ بن<sup>فس</sup> نفیس وہ خود تشریف لائے ہیں۔میری حیرت اور خوثی کی انتہا نہ رہی۔غلام الثقلین کے بارے میں ان ابتدائی کلمات کے

بعد انہوں نے اُن کی زندگی کے حالات اور اُردو افسانہ نگاری ش اُن کی گرال قدر خدمات بیان کیس۔اُن کی تقریباً تمام تصانف کا ذکر کر کے اُن کا مجر پورتعارف کرایا ہے۔اور ایک زیرک نقاد اور تحقق کی طرح مختلف حوالے دے کر بتاتے ہیں کہ وہ دیہات نگار ہیں اور درانتی، کدال، پانی، ہوا اور ٹی تک کواپنے افسانوں میں موضوع بنا کرچیش کیا۔

مزاح لطيف كحوالدس مجهدأن كاعلامه عبدالتارعاضم بركتاب مين تحريركرده تعارف بےاختیار یاد آگیا۔ عاصم صاحب، ملک مقبول احمد سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں لیکن وہ انہیں اپنے دوستوں میں شار کرتے ہیں۔ بیرمارا تعارف نامد مزاح لطیف کوایئے دامن مس سمينے ہوئے ہے۔ اُن كے بسيار مطالعہ كو يوں بيان كرتے ہيں۔"الله تعالى في انہیں علم کی دولت سے سرفراز کیا ہے، جس میں اضافہ کرنے کے لیے وہ پاکتان میں جھینے والى مركتاب كامطالعه ضروري يجهية مين - أن كى خاص خوبي بير ب كدكتاب كامطالعه إنى ذات تك محدود نبيس ركهت بلكه ياكتان كتمام اجم اخبارات بس اس كي خربهي چهواديت بير-لطيفى بات سيب كدوه مح كانا شداخبارات سي كرت بين "وه جونك ملنسار شخصيت بين-ملك صاحب ابني دوى كے حوالے سے أن كا ذكر بزے شكفته انداز ميں كرتے ہیں۔ '' علامه عبدالسّار عاصم میرے عزیز ترین دوستوں میں سے ہیں۔ انہوں نے بہت لوگول کواپناد بواند بنار کھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ عبدالتار عاصم کے پاس ضرور کو فی گیدر شعی ب كه كي ويلي مشتر د ، آ داره گرد ، اشائي كير ، فلمي ادا كار ، صحافي ، اديب ، صنعت كار ، سیاستدان،علاء، وکیل شاعر وغیره اُن کے گرویدہ ہیں۔وہ محبت کا جواب محبت سے دیتے بیں اور میں کہرسکتا ہوں کہ اس وقت لا ہور میں وہ واحدادیب صحافی میں جن کا کوئی دشمن

نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دعمٰن سے بھی ملیں تو اس کو پہلے مٹھائی کا ڈبہ پیش کر دیتے ہیں۔ "یہ خوبصورت مزاح لطیف (Subtle Humour) کی نہایت عمدہ مثال ہے۔ اُن کی تاریخ پیدائش کا ذکر بڑے دلچیپ انداز میں بیان کیا گیا ہے" جناب عبدالستار عاصم کی تاریخ پیدائش یا کستان کے تاریخ پیدائش یا کستان کے تاریخ پیدائش سے ہم آ جگ یعنی وہ ۱۱ گست کوشنو لورہ میں پیدا ہوئے ہے۔ اس وقت پا کستان ۲۴ ویں برس کا ہو چکا تھا۔ یعنی یہ ۱۹۵ ء کا سال تھا۔ " علا معبدالستار عاصم کا تقارف خا کہ نگاری کا نہایت عمدہ نموند ہے۔ ان کے کار ہائے نمایاں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اب ان کے موضوعات کا دائرہ ورہے ہوگیا ہے۔ تاریخ پٹیالہ ، تاریخ بخاب ، کلیات گیل نی اور صحافی شہر لا ہور کے بعد انہوں نے مولا نا سرفراز لعبی شہید تاریخ بخاب ، کلیات گیل نی اور محافی شہر لا ہور کے بعد انہوں نے مولا نا سرفراز لعبی شہید پراک ہا مام عاصم پراکھا خاکہ اور تعارف نہایت دلچیپ ، شگفتہ پراکھ ہا کہ دار تعارف نہایت دلچیپ ، شگفتہ ہوئے۔

ال کتب پین شال جینے بھی تحتر م کردار ہیں آنہوں نے "خودی ندیج غربی بین نام پیدا کر"
کے مطابق اپنی زندگیوں کو محنت، مشقت، دیا نت، صدافت اور خلوص کے ساتھ خود بنائیں
اور نام پیدا کیا۔ یہ اظہر جادیہ صاحب ہیں جو گرشتہ چالیس سال ہے ادبی مجلّہ ' دخلیق'
نامساعد حالات کے باوجود بڑی با قاعدگی ہے نکالتے ہیں اور کسی کے سامنے دست سوال
نہیں کرتے، اچھے اچھے پر پے نفوش، فنون اور اوراق قصّہ پارینہ بن گئے ہیں لیکن
''خلیق' اس پُر آشوب دور شن بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے۔ وُعاہے کہ
اللہ تعالی سدااس کو زندہ رکھے اظہر جاویہ صاحب کا تعارف وہ اس طرح کراتے ہیں:
''اظہر جاویہ کوشل ان فوجوانوں ہیں شار کرتا ہوں جنہوں نے تعلیم کی
سندیں حاصل کرنے کے بعد ادب کے تحقیق کام کو اپنی مرضی ہے
سندیں حاصل کرنے کے بعد ادب کے تحقیق کام کو اپنی مرضی ہے
افتیار کیا اور مرکاری نوکری کی تمنائیس کی''

تحی بات توبیہ کہ اپنے ملک میں قلم ہے روزی کمانا بڑا مشکل کام ہے یہ کام وہ می مسلم کام ہے یہ کام ہے کہ اسک شخص کر سکتا ہے۔ جس کے اندر غیر معمولی قوت ارادہ ، جبد مسلمل کا جو ہراورا ہے کام ہے بہاہ گئی ہو۔ اُن کی اس آئی (Devotion) کا ملک صاحب اس طرح ذکر کرتے ہیں:

''کی کو معلوم نہیں کہ وہ گزشتہ چالیس برس ہے ''تخلیق'' کی اشاعت کو برقرار رکھنے کے لیے کیسے کیسے پاپڑ بیل رہا ہے۔ کتی جسمانی اور روحانی مشکلات اُٹھارہا ہے۔ اِن مشکلات میں ہی اس کے دل نے دومر تبہ احتجاج کیا اور صحت مندانہ انداز میں دھڑ کئے ہے اُکار کردیا۔''

کچھ رصہ پہلے اظہر جاوید کا شعری مجموعہ دغم عشق اگر نہ ہوتا' شائع ہوا تو اہل فکر ونظر نے اُن کی تخلیقی کاوش کی دل کھول کر داد دی۔ اُن کی خود داری کا بیعالم ہے کہ جب اُن کی بیاری کی خبرا کا دی ادبیات پاکستان معے صدر نشین فخر زبان کو فی تو انہوں نے سرکاری فنڈ سے مدد کرنے کی کوشش کی کیس اظہر جاوید نے بیر قم لینے سے صاف اُنکار کر دیا۔ اظہر جاوید صاحب رکھا تعارف نامہ شخصیت نگاری کی خوبصورت مثال ہے۔

مزاح لطیف کارنگ تو نیش بند قرنقوی بھوپالی کے خاکے میں بھی جا بجا نظرا تا ہے۔ 'دنتش بند قرنقوی بھوپالی جہاں گشت ہیں۔ اُن کے پاؤں میں چکر ہے، اس لیے کہیں شک کرنہیں بیٹھے اور دوسری بات یہ کہ پیچھے مُو کرنہیں دیکھتے۔ بھوپال سے نکلے تو لا ہور پہنچ ۔ لا ہور سے ایران گئے اور اب خیر سے امریکہ بننج گئے ہیں۔ ان اسفار کے دوران بندوق ان کے کندھے پر ہوتی ۔ وہ جنگل کی طرف فکل جاتے تو شیر، چھتے اور باگر بلے ڈر کر پاہ گاہیں تلاش کرنے گئے لیکن نقش بند قرنقوی بھوپال کے نشانے سے بی جنش بندول کور کرا کے لاگر کے لیے لیکن نقش بند قرنقوی بھوپال کے نشانے سے بی جنس بنیادی طور پرایک لوگر کہتے ہیں کہ ان کی بنیادی حیثیت ایک شکاری کی ہے لیکن میں آئیس بنیادی طور پرایک

فطری ادیب سجمتا ہوں۔۔۔۔ خواتین کی طرح وہ اپنی عمر کی کونہیں بتاتے۔میٹرک کا سرٹیفلیٹ بھی انہوں نے کہیں چھیا کردکھا ہواہے کہ کوئی تاریخ پیدائش پڑھ نہ لئے'۔

سرئیقلیٹ کا امہوں نے ہیں پہلی مردها ہوا ہے کتون تاری پیدا س پر ہورے ۔

و اکر سلیم اخر کا تعارف وہ ایک محقق اور نقاد کی حیثیت ہے کراتے ہیں کہ سلیم اخر صاحب نے نفیات کا مطالعہ اپنے ذوق و شوق کے مطابق کیا۔ فرائیڈ ان کا پیندیدہ مصنف تھا۔ اپنے تقیدی مضافین میں نفیات کا خوب استعال کیا اور نفیات ہی اُن کی پیچان بن گیا۔ اُن کی پہلی مجت اُردو افسانے کے ساتھ تھی۔ انہوں نے اپنے اُن کی پیچان بن گیا۔ اُن کی پہلی مجت اُردو افسانے کے ساتھ تھی۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں نہایت جرائت مندی ہے ہن کے تمام زاویوں کا اعاطہ کیا ہے۔ ملک صاحب میرز ااویب کے حوالے ہے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سلیم اخر خدا کا شکر اوا کر آئیں کہ دوہ شام نہیں ہیں۔ ملک مقبول احمدان کے تہددل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اُن کی تالیف کردہ کا بیٹن لفظ کھی کر آئیں باغ باغ کر دیا اگر چیڈاکٹر صاحب کی کوئی بھی کہتے مقبول اکیڈی سے شائع نہیں ہوئی تھی۔

تحقیق و تخقید کی نظر ہی ہے وہ اُردو کے مشہور زباندافساند نگاروں کا بمعدان کی کتابوں کے بہدان کی کتابوں کے بہایت دلچسپ اور معلومات افزاء تعارف کرا کر بمیں ٹروت مند کردیتے ہیں۔
ان عظیم افساند نگاروں میں ڈاکٹر رشیدامجد ، مجمد شنایا و، عذراا صغر ، میر زاادیب ، رحمان نذب ،
اے حمید اور صائمہ نورین بخاری شامل ہیں۔ خشایا و کا تعارف وہ ایک منجھے ہوئے نقاد کی طرح کراتے ہیں۔

''محمد منشایادارد و کے ممتاز افسانہ نگاریں۔ انہوں نے تخلیق کار کے اس بنیادی فریصنے کو اہمیت دی ہے کہ وہ وقت کا نباض ہوتا ہے اور معاشرے کے روگ کی نشائد ہی واشگاف لفظوں میں کرتا ہے۔ پچھ لوگوں نے اسے راجندر عکھ بیدی کامثیل قرار دیا، پچھنے اسے کرش

چندر کے مزاج کا افسانہ نگار شار کیالیکن سچے بات مدے کہ منشاباد نے ا بن دیباتی آگی کوقائم رکھا۔ کروے بچ کا گھونٹ بیا اور کہانی کی صورت میں شہری معاشرے کی وہ صورت پیش کی جے ایک دیباتی ا نی بصیرت اور ظاہری آنکھوں ہے دیکھ رہاتھا۔'' ڈ اکٹر رشیدامجد کے فن افسانہ نگاری پراس طرح تیمرہ کرتے ہیں۔ "رشدامحدی شخصیت کے کی زاویے ہیں۔ادب میں افساندنگاری کی صنف طلوع ہوئے اور تج بدی افسانے کوفردغ دینے والوں میں شار کے گئے۔۔۔۔ ادلی رسائل کی ادارت میں انہوں نے خصوصی مبارت طامر کی ۔۔۔۔ رشید امجد کا پہلا افسانوں کا مجموعہ '' کاغذ''، "كاغذى نصيل "١٩٩٣ء بين شائغ بهوا مقبول اكثرى كوان كى كتابين "بافت ودر مافت"، بھا گے ہے بہابا مجھے" "رویے اور شناختیں"، میرزاادیب شخصیت اورفن' اوراس وقت تک کے افسانوں کی کلیات " دشت نظرے آگے 'جھاینے کااعز از حاصل ہے۔'' ابنداء میں انہوں نے محنت ومشقت ہے بھر پورزندگی کا احاط کمیا۔ صائمہ نورین بخاری كے حالات زندگى كو بيان كرتے ہوئے وہ كہتے ہيں:

> ''صائم آورین بخاری کوادب کی وراثت اپ خاندان سے لی ہے۔ اس ادبی خاندان کا سب سے روش نام خوابہ حسن نظامی کا ہے، جو اُردو ادب کے صاحب اسلوب ادیب ہیں۔۔۔۔۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ''منظر، خواب، در ہے'' اور شعری مجموعہ'' سفرآ غاز کرتے ہیں، منظرعام برآ کریڈیرائی حاصل کر یکے ہیں۔''

ملک صاحب نے ڈاکٹر انورسدید کا تعارف بطور دوست، ادیب اور نقاد کے بحر پورانداز میں کرایا ہے۔ ڈاکٹر انورسدید زوداور بسیار تولیس ہیں۔ وہ آٹلم کے شاہسوار ہیں، ان کے شب وروز پڑھنے لکھنے میں صرف ہوتے ہیں۔ ملک صاحب نے ڈاکٹر صاحب کی تمام تصانیف اوران کے والے بی کارناموں کا باتفصیل اصاطرکیا ہے اوران کے حالات زندگی پر ردشی ڈائی جے۔وہ ان کوان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

''بِتَک اگر کسی نافیر عصر سی نے سب سے زیادہ تاریخ ساز بے مثال اور یادگار کار کردگی کانخلیتی اور تقیدی سطح پراظہار کیا ہے۔ تو وہ صرف اور صرف ڈاکٹر انور بیدیدی کی ذات باصفات ہے۔''

، ملک مقبول احمد صاحب کو است موقلم سے استے محتر م کر داروں کی تصویر کئی میں خاص ملکہ عاصل ہے۔ میں یہال صرف ایک دومثانوں پراکتفا کروں گا۔ ابوالا شیاز، ع۔ سلم کی چند فقطوں میں اس طرح تصویر پیش کرتے ہیں۔

''بلاشباس وقت ملک کے ایک کشر الصانیف مصنف ہیں۔ جن کے چبرے پر خوبصورت سفید داڑھی لہرارہی ہے۔ سر پر قر اقلی ٹو پی تجی ہے۔ آ تکھوں ہے دین کا نور جھلکتا ہے اور وہ ایک بے صدمقدس مخص نظر آتے ہیں۔ جس کی تصویر پر وقت کا اندھر ابھی اثر انداز نہیں ہوسکا۔''

اورعلی سفیان آفاقی کی تصویر پچھاس طرح تھینجی ہے:

''آ فاتی صاحب ملے تو بھے اُن کی تہذیبی شخصیت نے سرشار کر دیا۔ اُن کے چہرے پر متانت طاری تھی لیکن عینک کے عقب سے آکھیں اکسارے جھکی جاتی تھیں، انہوں نے استری شدہ نفیس

کوٹ پتلون پہن رکھا تھالیکن مجھے یوں محسوں ہوا کہ اُن کالباس اُن کے جسم کی ضرورت تھی۔ جسم کی زیبائش نہیں تھی۔۔۔۔۔'' اس کتاب کا حرف آغاز بھی آفاتی صاحب نے لکھاہے جبکہ عرضِ سدید ڈاکٹر انورسدید

ال ساجه مرف اعاد حل الاصاحب مع العام الورسد نے لکھاا در حرف شوق محد سعیداحمہ بدر قادر می نے لکھ کراس کتاب کا بھر پورنچوڑ پیش کیا۔

محققوں، تاریخ دانوں اور دانشوروں کا ملک صاحب نے شایان شان تعارف کرایا بلکہ اُن کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی گرانقدر کنٹری ہوئی پرروشی ڈالی۔ طوالت کے خوف سے میں سب کا تذکرہ اس مضمون میں کرنے سے گریز کر رہا ہوں تا ہم میں بہاں ملک کے نامور حقق، تاریخ دان اور دانشور ڈاکٹر صفر جمود کا ذکر کے بغیر نہیں رہ سکا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاکستانی سیاست اور تاریخ کے حوالہ سے روز نامہ '' جنگ'' میں باقاعدگی سے کالم چھیتے ہیں تو میں آئیس ضرور پڑھتا ہوں اور روشی حاصل کرتا ہوں۔ جھیتا یا دے کہ جب میرے انشائیوں کا پہلا مجموعہ ''شاخ زیون'' کے نام سے ۱۹۸۱ء میں شاکع ہوا تھا تو میں بنفس نفس نفس نفس اُن کی خدمت میں ایک نیونیش کرنے کے تام سے ۱۹۸۱ء میں شاکع ہوا تھوں نے خدرہ بیشانی سے خدا کی طویل عرصہ ہوگیا جے انہوں نے خدرہ بیشانی سے قبول کیا تھا لیک طویل عرصہ ہوگیا جے دیکھی ملک ساحب اُن کا تعارف کی محمد بھی ہوا دواحترام سے کرتے ہیں:

'' ڈاکٹر صفدر محود کو تاریخ پاکستان کا مؤرث ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اُن کی سب سے بڑی خوبی سے کہ انہوں نے اپنے بچپن میں پاکستان کی تغیر و تفکیل کو دیکھا تو مسلمانوں کی نظریاتی جدوجہدان کے رگ و پے میں ساگئی۔۔۔۔'' اُن کے جذبہ خدمت کو سراہتے ہوئے ملک صاحب کہتے ہیں: ''میرا مشاہدہ ہے کہ جس گن سے صفدر محود صاحب نے علی عہدوں پر کام کیا اور خدمت پاکستان اور

خدمت عوام کو پیش نظر رکھا دیر لگن سیاستدانوں کے''غلام انسروں'' میں بھی نہیں دیکھی گئے۔۔۔۔ انہوں نے ہرمشکل کا یامردی سے مقابله کیااور مالآخر۴۰۰۴ء میں سیکرٹری حکومت یا کستان کےعہدے ہے ریٹائر ہوئے وہ پورے ملک میں عزت مند، خودداراور فرض شناس افسرتنکیم کیے جاتے تھے۔''ڈاکٹرصفدرمحبود ایک ذمہ دار اور ہے مقل ہیں۔انہوں نے بچھلے دنوں جگن ناتھ آ زاد کی دروغ گوئی كاسخت محاسبه كيا يجلَّن ناته وآزاد نے اپنے بیان میں کہاتھا كه آزادی ہے یانچ روز پہلے یا کستان کا ترانہ قائد اعظم کی فرمائش براس نے لکھا تھا جو ۱۳ اگت کوریڈیو یا کتان سے نشر ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے تاریخی شواید سے ثابت کما کہ رجگن ناتھ آزاد کی دروغ بیانی ہے اُن کا ترانہ بھی یا کستان ریڈ یو ہے نشر نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صفد رمحود محقق اور تاریخ دان ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت مزاح نگار اور انثائين گاربھي ہيں۔ أن ہے وابسة مجھے ایک اور واقعہ بادآ گيا۔ سرگودها میں میری کماب''شاخ زیتون'' کی تعارفی تقریب میں ڈاکٹر صاحب نے بیخوبصورت جملہ کہا تھا۔"ڈاکٹر وزیرآ غاکا کمال ہے كرانهول في جيل آ ذركوانشائية كاربناديا " ملك مقبول احمد صاحب أيحك شكر كراري كدانهول في أن كى سوائح حيات "سفر جارى بي كر كور پور تحریف کی اور انہیں مشورہ دیا کہ''اسے جاری وساری رہنا جا ہے'' ملك صاحب اسم مشورے يرغمل كرتے ہوئے كہتے ہيں۔ "ميں أن کے اس ارشاد بڑمل کی کوشش کر رہا ہوں اور فخر ہے کہ سکتا ہوں کہ مجھے

ال راه برد اکٹر صفدر محمود نے ڈالا۔"

اس کتاب کے فریم درک میں وہ لوگ نہیں آتے جنہیں وہ'' وکھری ٹائپ کے مصنفین'' سے موسوم کرتے ہیں۔ وکھری ٹائپ کے لوگوں کی ایک مثال ہمیں ابوالا متیاز ع-س مسلم صاحب کے تعارف میں ملتی ہے۔ جے آپ ملک صاحب کے الفاظ میں سنیں اور لطف ائدوز ہوں۔

''شوکت صدیقی کامشہور''ناول'' ''خدا کی بہتی''ع سے مسلم نے
اس وقت شائع کیا جب کراچی کا کوئی اور اشاعتی اوارہ اسے قبول
کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مسلم صاحب نے اس کی پوری رائالمی
اوا کی اور ایک اچھانا شرہونے کا ٹبوت دیا اور اس کے حقق آن اشاعت
حاصل کیے لیکن جب خدا کی بہتی کو ٹلک گیر شہرت حاصل ہوگئی تو
شوکت صدیقی نے شہرت کی چائدتی میں اوبی اظلاقیات پڑمل نہ کیا۔
شوکت صدیقی نے شہرت کی چائدتی میں اوبی اظلاقیات پڑمل نہ کیا۔
انہوں نے بیناول کی اور ناشر کے پاس بھی فروخت کردیا۔ پھر معالمہ
عدالت تک بینچ گیا۔ گی۔ سلم صاحب نے بیر تمام واقعہ اپنی

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ملک متبول احمد صاحب نے تہذیبی اور اخلاقی آ داب کے پیش نظر کسی کانام لیے بغیر اپنی آ پ بیتی میں اس قتم کے لکھنے والوں کو ''دو کھری ٹائپ کے مصنفین'' کے نام سے ایک علیحدہ باب رقم کیا ہے۔ یہ وہ مصنفین ہیں جو اخلاقیات کا درس دیے نہیں تھتے لیکن خود جہرشکن ، دھو کے باز اور دروغ گوہوتے ہیں اور لا کی و وخوخ ضی کی وجہ سے ناشر سے ایٹر وائس پیسے بھی لے لیتے ہیں اور پھر کسی اور ماشر سے ایڈوائس پیسے بھی لے لیتے ہیں اور پھر کسی اور ماشر سے زیادہ پیرا گیری قتم کے ناشر سے زیادہ پسے ایکراس کے ہاتھ اپنے مصودو کو تھی دیتے ہیں۔ یہ بیدا گیری قتم کے ناشر سے زیادہ پسے ایکراس کے ہاتھ اپنے مصودو کو تھی دیتے ہیں۔ یہ بیدا گیری قتم کے

لوگ ہیں اور ہمیشہ حکومت وقت سے مال فوائد حاصل کرتے ہیں اور قلم کی حرمت کو داغ دار کرتے ہیں۔

اس کتاب کے فریم ورک میں ایسے محتر م کروار شامل ہیں جو اپنے علم و دانش،
اخلاقِ کھند اور حُسنِ صداقت میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ملک صاحب نے ان سب
شخصیات کی پر کشش خوبصورت قلمی تصویریں بنا کرائی پا کیزہ پچر گیلری بنائی ہے، کہ جس کو
د کی کر مرنیاز مندی سے جھک جاتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ملک مقبول احمد نے انشائی
(تخلیق) اسلوب بیان اختیار کیا ہے۔ جس میں لفاعی اور شوکت الفاظ کے برعکس سادہ سلیس
اور روال انداز بیان ہوتا ہے۔ جس میں بے ساختہ بن (Spontaneity) ، تازگی اور
شکفتگی ہوتی ہے، جس میں خلوص ، عجت اور رگا تگ کی خوشبو ہوتی ہے، جس میں کھاری کی
سوج منفی نہیں ہوتی بلکہ مثبت اور تخلیقی ہوتی ہے۔ جو محبت اور لطف و کرم سے لبریز، ہمہ گیر
سوج منفی نہیں ہوتی بطریز، ہمہ گیر

ملک مقبول احمد صاحب کی بیر کتاب اس لحاظ سے بے نظیر ہے کہ اس بیل انہوں نے ملک کے پچاس ناموراد یول، شاعروں، محافیوں، دانشوروں، محقین اور ناقد بن کو اُن کی شخصیت کرداراور تصانیف کے حوالے ہے اپنے ذاتی تجربہ شاہدہ اور حقیق و تنقید کو ہروئے کار لاکر بے مش تعارف کرایا ہے، جہاں ان کے اسلوب میں خاکد نگاری کی دلچیں، شخصیت نگاری کا حسن اور کردار نگاری کی صدافت کی مہک رچی ہی ہے۔ ملک صاحب کی شخصیات کو متعارف کرانے کا بید فریم درک (Frame Work) اُردو ادب میں بالکل اور یجنل متعارف کرانے کا بید فریم درک (Frame Work) اُردو ادب میں بالکل اور یجنل متعارف کرانے کا بید فریم درک (Original) ہے۔ جے میں تعارف نگاری کہوں گا۔ یوں ملک مقبول احمد صاحب کی تین جہتیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو بیلورسوائے عمری نگار (سفر جاری ہے)، سیاحت نامہ نگار (سیاحت نامہ نگار دیات میں اور تعارف نگار (۵۰ معاموراد کی شخصیات ) کے ہیں۔

میں یہال محرسعیداحد بدرقادری ہے منفق ہوں۔ جنہوں نے اس کتاب پرتبمرہ کرتے ہوئے لکھاہے:

''بہرحال بیامر طے ہے کہ یہ کتاب حوالے اور دیفرنس کا کام دے گی اوراوب کے طلباء اس ہے مستفید ہوں گے۔'' یقیناً ادب کے طلباء کے لیے معلومات افزاء یہ کتاب، ان کے تحقیقی کاموں میں ہے حدسود مند ثابت ہوگی۔

\*\*\*

# ' • ۵ ناموراد بی شخصیات'

ملک مقبول احمرصاحب کی کتاب '' ۵۰ نا موراد فی شخصیات ''بذر بعد ڈاک وصول ہوئی۔ اس کتاب کی گنٹ اپ کو مقبول اکیڈ بی کی دیگر کتب کی طرح دیدہ زیب اور دل فریب پایا۔ اس کے بعد فہرست پر نظر ڈالی اور پچاس نا موراد فی شخصیات ، ملک صاحب کے ''مردم دیدہ'' کے اسماء کو ترتیب وار پڑھا۔ کیوں کہ ہم بھی دلی کے پانچویں سوار شخص۔ اس کیے بم اللہ اپنچ میں سوار شخصے ہیں۔ لیے بسم اللہ اپنچ نام سے ہی کی ، کہ دیکھیے! ملک صاحب، خاکسارکو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ملک صاحب، خاکسارکو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ملک صاحب کی بیا علی ظرفی ہے کہ اُنھوں نے ناچیز کو بھی پچاس بڑوں کی صف میں لاکھڑا الکے اس کے بعدا کی ایک کر کے سباد فی علی مشاہ ہیر کو ایک بی نشست میں پڑھ ڈالا۔

ملک صاحب! نام در پبلشر تو تھے ہی ، اب دہ ادب بل بھی ، پاکتان ادر بیرون ملک سے تقریباً ایک سوکے لگ بھگ دانش دروں سے اپنے ادیب ہونے کا لوہا منوا پھے ہیں۔ ان میں سے پچاس ناموراد فی شخصیات کا تعارف آپ پہلی قسط میں پیش کر پھے ہیں اور باقی پچاس کا احوال ان شاء اللہ اگلی قسط میں دیا جائے گا۔ میں نے اس کتاب کے پیش لفظ کی ابتدائی سطور پڑھ کر میں تیجہ اخذ کیا ہے اور آپ بھی بین السطور مطالعے کے بعد یقینا ای بیتیج پر پہنچیں گے۔

پش افظ کا تیسراجملہ ہوں ہے، '' کتاب پڑھ کرمیرے دوستوں نے مجھے ادیب سیمینا شروع کر دیا۔ حالاں کہ میں واشگاف الفاظ شراس کی تر دید کر چکا ہوں، کین میرے کرم فرما میری اس بات کوسلیم کرنے کئتارتیں ہیں۔ ''ہر پر آنخلیق کار ملک صاحب کی طرح انکساری و خاکساری کا اظہار کرتا ہے ہیں بڑا ہی ہی ہے اور آ کے بڑھنے کا موثر ہتھیا رہمی۔ جھوں نے کہلی ہی مزل میں ''انا الحق'' کا نعر ہ باند کر دیا وہ تخلیقیت کے مل سے نہ صرف محروم ہوئے۔

ای کتاب میں جناب سعید بدر صاحب کو دیکھے، جو اوّل الذکر قافلے کے میر کارواں ہیں، وہ ص ۲۱ پر اپنی باادب ہونے کا اظہار یوں کرتے ہیں۔'' ملک صاحب فی جھالیے تقیر ونا چیز کواس کتاب کا'' دیباچہ'' لکھنے کا''حکم' صادر فر مایا ہے ۔گئی دنوں سے حیران و پر بیٹاں ہوں کہ آخر ملک صاحب کو پیڈنیال کیوں سوجھا ہے کہ میں اُن جیسے بلند پا یہ عالم وفاضل کی کتاب کا دیبا چرکھوں، جن کی حیثیت چاردا تگ عالم میں مسلمہ ہے۔ حالا تکہ بقول کیم الائمت علاما قبال ''

"من نه ملا، نے فقیمہ نکتہ ور"

میراخیال ہے کہ جربراادیب تجائل عارفاندے کام لیتا ہے تا کہ میرے دست و باز دکوکی کی نظر نے ۔ مالانکہ جرادیب بیچ جاتا ہے کہ ججے سب کی نظر گئے، ای نظر کا علاج ملک صاحب نے '' و ۵ تا موراد فی شخصیات' ' تجویز کیا ہے۔ ایسانی ایک واقعہ جائ حس صرت کا تمیری مرحوم کی حس صرت کو آغا حشر کا تمیری مرحوم کی سامنے چیش آیا۔ جرائ حسن صرت کا تمیری مرحوم کی کتاب '' ۵۰ تا موراد فی شخصیات' میں قدر مشترک یوں نظر آتی ہے کہ دونوں مصنف خاکہ کلصتے وقت کی شخص کی کم زوریوں سے نہیں کھیلتے بلکہ پورے خلوص اور ہم دردی ہے اس کی اچھی باقوں کا ذکر کرتے ہیں۔

وہ کی طور بھی اپنے کر دار کی شخصیت کے تاریک اور متفاد پہلوا تھال کر مزاح کی کیفیت پیدائیں کرتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ملک صاحب کے خاکوں کے جموعے کا نام "۵۰ ماموراد کی شخصیات" ہے اور چراغ حسن صرت نرحوم کے خاکے کے مجموع" مردم دیدہ" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ (ادب میں مرحوم کے بعد صاحب نہیں کھتے! اس لیے نہیں کھا، تاہم ادب فحوظ خاطر ہے۔)

دونوں میں خلوص ہم دردی اور احرّ ام کے عناصر سے تحریر میں کردار و واقعات کے خوش نما امتزاج سے الی فضا پیدا کی گئی ہے کہ بیادب پارے اٹل قلم کی زندگیوں کا حسین مرقع بن کئے ہیں۔

ملک صاحب کو جرآ اویب منوانا پڑے گا۔ کیوں کہ بیال کوٹ والے اوب کی معران پر پہنچ کر بھی مانے کے نہیں ہیں۔ ملک صاحب کا تعلق ''ویووال'' ضلع بیا لکوٹ ہے ہے۔ اقبال سیال کو ٹی بھی ہے، مکھڑے پر کالا کالا تل اور زبان کا اتنا بڑا اپدیشک کہ من باقوں میں موہ لیتا ہے۔ کہا، نہ! کہ سیال کوٹ والے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں مگر مانے نہیں ہیں۔ ناقد اقبال کو نقد کرتے وقت غالب کے بعد سب سے بڑا شاعر مانے ہیں۔ میں زبان کے اعتبارے اقبال کو بڑا شاعر مانتا ہوں، تا ہم زبال سے باقبال کو بڑا شاعر مانتا ہوں، تا ہم اقبال اس کے اعتبارے اقبال کو بڑا شاعر مانتا ہوں، تا ہم اقبال اس کے اقبال کو بڑا شاعر مانتا ہوں، تا ہم

مری نوائے پریٹاں کو شاعری نہ سجھ کہ میں ہوں محرم راز دردنِ ہے خانہ

ملک صاحب نے اپنے ادبی سفر میں پہلے خود نوشت' سفر جاری ہے' ، کہمی ، سفر پر روانہ ہونے کی نوید ساتے ہی، دوسرے پڑاؤ پر'' پذیرائی''،'' اہل قلم کے خطوط''، ' دینم برعالم اورا گلے پڑاؤ گاشن ادب،'' گشدہ افسانے''،''سیاحت نامہ ترکی' قار کیں ک

نذ رکر ڈالیں۔ابھی سفر جاری ہے۔اللہ کرے، یہ سفر جاری ہے اور مزید وسیلہ ظفر ہنے۔ سعيد بدرصاحب لکھتے ہيں،"واضح رہے كه بيكتاب ملك صاحب كي آخر كتاب نبيس بلكه اس کے بعدوہ مزید'' دھاک'' کرنے والے ہیں۔''میرابھی اُن کی طرح میں خیال ہے۔ ملك صاحب پیش لفظ بین لکھتے ہیں کہ ''میرے کرم فرما! متعدد بارتقاضا کر چکے ہیں کہ ان ادبیوں کے خاکے تکھوں جن سے میں متعارف ہو چکا ہوں اور جن کی کتابیں متبول اکیڈی سے شائع ہو چکی ہیں۔'' ملک صاحب کی اعلیٰ ظرنی دیکھیے کہ خاکہ اُڑائ بغير، كس سادگي اور بركاري سے " ۵۰ ناموراد في شخصيات " كے خاكے كليھ ڈالے اور بہتوں كو آب بي من يه بياز كرديا بيش لفظ ش ملك صاحب لكهة بين " خيال رب كريه خاك نہیں ہیں، شاید بی خصیت نگاری کے زمرے میں بھی نہیں آتے ہیں۔ میں نے چنو خلص دوستوں اور شخصیات کے حوالے سے اپنی یا دیں تازہ کی جیں۔ گویا میر یادوں کی ہازگشت ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ دراصل دوشتوں کے تعارف نامے ہیں جو انھوں نے میری خودنوشت' سفرجاری بے 'کتمرے کے ساتھ مجھارسال فرمائے تقے اور میں نے ان کا اخصارايي الفاظ مي افي كتاب "فيديواكي "من ال كاتصوير كما تعد شامل كما تعا-"

سادگی دیرکاری ادب اُرددی تاریخ میں حالی گرخ ریوں میں التی ہے۔ سرسیدا تعرفان نے بھی اس پر زور دیائے بے بیلی گرخ ریس عالمانہ ہوتی ہیں۔ ڈپٹی نذیر اجمد روال اور محست تحریک کھنے کو بی کے روڑ نے بی ٹیس بل کہ پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں۔ آسان، روال اور محسنہ ذبان فطری اور خداوا وصلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ریاضت کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ گر میانداز آتا ہے، آتے ، اس کی مثال یوں ہے کہ ایک مشاق سائعکل سوار بیگر نڈی پر بھی مہارت سے چلا جاتا ہے اور انا ڈی شاہ راہ پر خوف زدہ رہتا ہے۔ ملک صاحب میں سے خوبی فطری اور خداداد ہے یا بید صن تحریر ریاضت ومثق کا رہین منت ، تا ہم اس سلسلے میں خوبی فطری اور خداداد ہے یا بید صن تحریر ریاضت ومثق کا رہین منت ، تا ہم اس سلسلے میں

جناب علی سفیان آفاقی صاحب کی رائے میں آفاقیت نظر آقی ہے۔" ملک صاحب نے انتہائی سلیس، بامحاورہ اور آسان زبان لکھ کرسب کو جمرت زدہ کردیا تھا۔ اگر چدان کا اب بھی یہی اصرار ہے کہ وہ ادیب نہیں ہیں لیکن ان کی تحریریں ان کے اس بیان کی نفی کرتی ہیں۔ سادگی پڑکاری ایک الیک صنف ہے جو بہت کم ادیوں کونصیب ہوتی ہے۔ آسان، رواں اور شستہ زبان لکھنا کتنا مشکل کا م ہے، یہ وہی لوگ جانے ہیں جوکوشش کے باوجود لفاظی اور شوکت الفاظ کا دامن نہیں چھوڑ سے ۔ یہ ایک فطری اور ضداداد صلاحیت ہے۔ جس لفاظی اور شوکت الفاظ کا دامن نہیں جوڑ سے۔ یہ ایک فطری اور ضداداد صلاحیت ہے۔ جس

ادب میں تذکرہ نگاری بھی ایک صنف ہے۔جس نے کسی کا تذکرہ لکھا، اُس نے اُسے زندہ کردیا۔ ملک صاحب کا اعجاز ہے کہ انھوں نے بچاس نامور شخصیات کے تذکرے اس خوبی سے لکھے ہیں کہ سب کو ہتا مسکرا تا ہمارے سامنے لاکھڑ اکیا ہے۔

ادب کی تاریخ میں بی پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ادیب پبشر نے اسپے ادارے کے قلم کاروں کے کارواں کو '' ۵۰ نامور ادبی شخصیات'' میں چیش کیا ہے اور اُسے ایک خوبصورت الم بنا دیا ہے۔ اُن کے اس کام کو بمیشہ یا در کھا جائے گا اور شاید اُردوادب کی تاریخ اے دہرا سکے۔ ملک صاحب کی پُرکشش شخصیت نے چھوٹے بروں کو اپنا گرویدہ بنا تاریخ اے دہرا سکے۔ ملک صاحب کی پُرکشش شخصیت نے چھوٹے بروں کو اپنا گرویدہ بنا کی ایک ہوئے ان کی بزرگ پراور بزرگ ان کی دوئی پر نازاں ہیں۔ پہلے وہ ادب شناس سے اور اب وہ ادب دوست بھی ہوگئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کا وست شفقت اور یدے والیت قائم دائم رہے۔ المحمد للندرب اللعالمین۔

 $^{2}$ 

# ۵۰ ناموراد بی شخصیات

ملک مقبول احمد صاحب کوابھی کچھ عرصة بل تک پاکتان کے ایک معروف ناشر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ انہوں نے اگر چداد نی علمی اور تاریخی کتب کی اشاعت میں بوانا م پیدا کیا اور بہت سے نے تجرب بھی کے کیاں کوئی دو تین برس قبل انہوں نے اپنی خود نوشت تحر کر کر ڈائی۔ جس میں وہ یقتی طور پر ایک اچھے ادیب کی صورت میں قارئین کے سامنے آئے ، وہ اگر چدادیب کہلانے سے انکاری بیش مگر'' سنر جاری ہے'' اور اس کے بعد آنے والی ان کی تین جارگا ہوں کے سلیس سادہ اور شستہ اسلوب سے یقین کرنا پڑتا ہے کہ ملک مقبول احمد نے اس ملک کے ادیوں میں نمایاں اور خوش گوار اضافے کی بنیاد ڈال ملک مجبول احمد نے اس ملک کے ادیوں میں نمایاں اور خوش گوار اضافے کی بنیاد ڈال

ان کی تازہ ترین کاوش ''50 نامور اوبی شخصیات'' کے عنوان سے شاکع ہونے والی ان کی کتاب ہے۔ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ '' خیال رہے کہ یہ خاکے نہیں ہیں، شاید بیشخصیت نگاری کے زمرے میں بھی نہیں آتے۔ میں نے چند تخلص دوستوں اور شخصیات کے حوالے سے اپنی یادیں تازہ کی ہیں۔ پھوٹو بیدونیا چھوڑ بچکے ہیں گرزیادہ تراس ملک کے اوبی میدان میں سرگرم عمل ہیں۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں، احسان دانش، امرار زیدی، اظہر جاوید، ڈاکٹر انور سدید، مولانا حام علی خان، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا، مارار زیدی، اظهر فواجہ محمد زکریا، مارار زیدی، اظهر فواجہ محمد زکریا، ماران ندنب، پروفیسرر فیح الندشہاب، رئیس احمد جعفری، عبدالعزیز خالد، غلام الشکیس نقوی،

ڈاکٹر وحید قریشیاور ڈاکٹر وزیر آغا، گریسیجی معروف نام ہیں۔ ملک مقبول احمد نے نبتا کم شہرت پانے مگر شوں ادبی کام کرنے والے متعددادیوں کے حالات زندگی بھی اس کتاب میں شامل کر لیے ہیں۔ اس لیے یہ کتاب موجودہ عہد کے ادیبوں کی داستان زندگی کی متند دستاویز کے طور پر سامنے آئی ہے۔ جس سے ادب کے طالب علم آنے والے زمانوں میں بھی استفادہ کرتے رہیں گے۔

ملک صاحب کے ادیب کہلانے سے انکاری ہونے کے عمل کورد کرتے ہوئے ان کے دیباچہ نگارعلی سفیان آفاقی اور سعید بدر دونوں نے مثالوں کے ذریعے واضح کیا ہے کہ ان ک تحریری برنوع سے ادب کے معیار پر بوری اُتر تی ہیں۔ آفا تی لکھتے ہیں:''سفر جاری ہے'' میں ملک صاحب نے انتہائی سلیس بامحاورہ ادرسادہ زبان لکھ کرسب کو جیرت ز وہ کر دیا تھا۔ سادگی و برکاری ایسی صنف ہے جو بہت کم ادیوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آ سان ، رواں اور شستہ زبان لکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو کوشش کے باوجو دلفاظی اور شوکت الفاظ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے ۔'' ڈاکٹر انورسدید نے بھی ان کی اس کتاب کوان کی شخصیت کا ایک خوبصورت نقش قر ار دیا ہے۔سعید لکھتے ج<sub>ی</sub>ں که' ملک صاحب نے نہایت عرق ریزی محنت ، توجہ اور لگن کے ساتھ 50 اہل قلم کے بارے میں نہ صرف متندمعلو مات جمع كردى ميں بلكدان جليل القدر شخصيات كادكش اور دل آويز مرقع بيش كرديا بيا" آيے اب ذراملک مقبول احمدصاحب کے طرزِتحریرکانمونہ بھی دیکھتے چلیں تا کہ بیہ فیصلہ کرنے میں آ سانی رہے کہ وہ واقعی ادبی زبان لکھ رہے ہیں یانہیں۔ پروفیسر جمیل آ ذر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں''اب جو ملے اور ہاتی کرنے لگے تو محسوں ہواوہ ایک ایسے انسان ہیں جو بازار ہے گز ررہے ہیں لیکن دنیا کے خریدار نہیں ، مکالمہان کی زندگی کو کشادہ کرتا ہے اور مصنفین عالم ے ملاقات ان کے خیالات کو دسعت دیتے ہے۔'' ای طرح پر وفیسر رفیع اللہ شہاب کے

بارے میں لکھتے ہیں''ان کا شار پاکستان کے ان فضلاء میں ہوتا ہے جو ساری عمر علم کی جبتو اور حق میں اسے ہوتا ہے جو ساری عمر علم کی جبتو اور حق وصداقت کی تلاش میں کوشاں رہتے ہیں، وہ ہرسالک راہ حق کے ساتھ چلتے اور اس کے خیالات و تعلیفات کا مطالعہ کرتے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے مطالعہ کا تجزیہ بھی کرتے اور اگراختلافی تکتہ مطالعہ کا تجزیہ بھی کرتے اور اگراختلافی تکتہ بیدا ہوتا تو اس کے اظہار ہے گریے بھی نہیں کرتے ۔''

پروفیسررفیع اللہ شہاب سیح معنوں میں عالم وین تھ، افسوں کہ نئی نسل ان کی تعلیمات کو بھولتی جارہ ہے۔ ہمیں ملک صاحب کی کتاب میں ان کا ذکر اور حالات زندگی بڑھ کر بہت نوشی ہوئی۔ آج کے زمانے میں جب مولوی صاحبان اسوہ صند پڑٹل کرنے کی بجائے توہین رسالت کے قانون کے نام پرسای دکان چیکا رہے ہیں۔ رفیع اللہ شہاب جیسے علماء کی ضرورت ہے جنہوں نے نصرف قیرت نگاری کو اپنا موضوع بنایا بلکہ اپنی جسے علماء کی ضرورت سی اللہ علیہ وسلم شے اسوہ حند پڑٹل کرنے کی کوششوں کا آغاز نرگی ہی میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شے اسوہ حند پڑٹل کرنے کی کوششوں کا آغاز بھی کیا۔ غرضیکہ ملک مقبول احمد صاحب کی سے کاوٹ جس میں انہوں نے اپنے عہد کو بھی کیا۔ غرضیکہ ملک مقبول احمد صاحب کی سے کاوٹ جس میں انہوں نے اپنے عہد کو اور نے مسائل کا احاظہ کرنے کی کوشش کی ہے دول احمد سے عامری اوبی مسائل کا احاظہ کرنے کی کوشش کی ہے طالب علم بھی اس سے برابراستفادہ کرتے رہیں گے۔ کتاب کی طباعت کی توصیف کرنا اس طالب علم بھی اس سے برابراستفادہ کرتے رہیں گے۔ کتاب کی طباعت کی توصیف کرنا اس لیے غیرضروری ہے کہ ملک صاحب کے ادارے مقبول اکیڈ بھی نے اپنی کتابوں کوسیلیقے سے علیم ضاحانا م پیدا کرایا ہے۔

روز نامهٔ 'ایکمپرلین' کا ہور



## ''• ۵ ناموراد بی شخصیات''اور ملک مقبول احمه

'' ۵۰ ناموراد بی شخصیات'' ملک متبول احمد کی نئی کاوش ہے جوابی نوعیت کے اعتبار سے نبایت منفر داور ابھیت وافادیت کی حال دستادیز ہے۔ کم دبیش نصف صدی قبل سیالکوٹ کے ایک فیرمعروف گاؤل ۔۔۔۔ دیووال سے ایک نوجوان لا ہور میں روزگار کی سیالکوٹ کے ایک فیرمعروف گاؤل ۔۔۔۔ دیووال سے ایک نوجوان لا ہور میں روزگار کی اتا میں میں ہوں چھا گیا۔ ہر طرف اس کے نام کا ڈ نکا بجنے لگا۔ انگریزی زبان میں کہاجا تا ہے کہ:

"A man is known by his company he keeps"

فاری میں ای مفہوم میں یوں کہا گیا ہے:

گند ہم جنس، باہم جنس پرواز کیوتر با کیوتر، با. باز

ليعني

''ہرہم جنس اپنی ہی جنس کے پرندوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے، کبوتر ہمیشہ کبوتر کے ساتھ اُڑان مجرے گااور باز ، بازوں کے ساتھ گئو پرواز ہوگا۔''

دیجی ماحول میں پردان چڑھنے دالانو جوان لا ہورآ کر فیصلہ کرتا ہے وہ کتابوں کا کاروبار کرے گا دیر ان کے در ان کاروبار کرے گا دیر ان کی اجرائی کا بات ہے کہ 'چودھویں صدی' 'کالنے کامنصوباس نے اپنے گاؤں میں قیام کے دوران ہی بنالیا تھا۔

غور کیا جائے تو اس نو جوان کے سامنے وسیع میدان تھا، کپڑے کا کاروبار، لو ہے
کا کارخانہ، یا بھر مشروب سازی کی فیکٹری، لیکن اس نے تمام شعبوں اور کاروبار کو تج کر
'' کتب فروش' کو ترجے دی۔ اس کا مکا آغاز اس نے پہلے شاہ عالم مارکیٹ میں کیا لیکن آخر
میں بعض وجو ہات کی بناء پر وہ سر کلزروڈ پر اُردو بازار کے تکھم پراٹھ آیا اور چھوٹی ہی وُ کان
میں بعض وجو ہات کی بناء پر وہ سرکلزروڈ پر اُردو بازار کے تکھم پراٹھ آیا اور چھوٹی ہی وُ کان
سے کام کا آغاز کیا نیت نیک بھو اللہ تعالی ضرور برکت دیتا ہے۔ چنا نچدر ب کریم ورجیم نے
اس خوش صفات نو جوان کا ہاتھ کیڈ لیا اور دھیرے دھیرے کاروبار میں چیش رفت ہونے
گلی۔

متبول اکیڈی دیکھنے کو چھوٹی ہی دکان ہے کین اب اس کی چار پانچ شاخیس لا ہور کی اہم شاہرا ہوں پر موجوداور' متبول کمس' کے نام ہے کتا ہوں کی صورت میں علم ودانش کی دولت کو عام کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کتاب بہت کم بکتی ہے۔ لوگ کتاب پڑھتے نہیں اور اب تو ایسے جدید شیعیہ آگئے ہیں کہ لوگوں کو منطی ویژن اورا نٹرنیٹ سے براہ راست علوم وفنون کے خزدانے حاصل ہونے لگے ہیں۔ ان حالات میں کتاب کی اہمیت اور بھی کم ہوگئ ہے لیکن مقبول صاحب کے خلوص نیت ، محت اور کتاب سے محت نے انہیں کتاب ہیں حقوں سے کے کہوں صاحب کے خلوص نیت ، محت باللہ اور کتاب سے محت نے انہیں کتاب بیجئے کے لیے گراسے کے ان کہ ان کی کردہ کتاب بدستوراور مسلسل بک رہی ہے۔

وراصل اس طویل تمبید کا مقصد سے تھا کہ چئے کہ استخاب سے ''علوم وفنون' اُن کی عبت اور رغبت کا جُوت ملتا ہے۔ کتاب فروش سے وہ کتاب بنی کے عادی ہوئے اور اب کتابوں کے مصنف بھی اومو لف ہیں۔ نہایت مختصر عرصہ میں ان کی متعدد کتا ہیں منظر عام پر آنچی ہیں۔ جنہوں نے اہل علم و ادب کو ورط تحریت میں ڈال دیا ہے ان کتب میں '' حفر جاری ہے'' '' پنے برائی'' '' اہل قلم کے خطوط'' ''گلش ادب''' سیاحت نامہ کرگ'' '' من عام شفا بخشی'' اور کی دیگر کتب شامل ہیں۔ '' من عام شفا بخشی'' اور کی دیگر کتب شامل ہیں۔

اور بقول حكيم الامت علامه ا قبال:

یہ کلی بھی اس گلتانِ فزال منظر میں تھی الی چنگاری بھی یارب اپنی خاکشر میں تھی اپنے صحرا میں ابھی آہو بہت پوشیدہ ہیں بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی فواہیدہ ہیں

ان کی تا زہ ترین تھنیف ' پہاس نا موراد بی شخصیات' کے عنوان سے سامنے آئی میں جہار کے تنہیں کتاب فروشی انہیں کتاب دوتی کی طرف لے آئی یا پھر کتاب دوتی ہی دراصل بنیادتھی جوانییں کتاب فروشی کے میدان میں لے آئی۔ اس کے نتیجے میں اہل علم ودائش اور صاحبان عکمت وفن سے ان کے را لبطے قائم ہوئے اور بعد میں یہی را لبطے مضبوط تعلقات اور دوستیوں میں بدل گئے اور اس طرح آئییں کتاب شنای کے ساتھ انسان شنای اور انسان دوتی کا موقع ملا۔ انہوں نے علمی واد بی شخصیات کے ساتھ انسان شنای اور انسان تولی کا موقع ملا۔ انہوں نے علمی واد بی شخصیات کے ساتھ اپنے ان روابط ، میل جول اور تعلقات سے جر پور فاکدہ اُٹھایا اور ان شخصیات کو آپ سے جانے اور پہچانے کی کوشش کی اور پھر اپنی زندگی کے نچوڑ کے طور پر' پہاس اد بی شخصیات' کے دلچسپ اور دکش عنوان سے نہیں عمر اور فور میں میں ان شخصیات کے متعلق بھر پور معلومات اور آراء موجود ہیں۔

اُن کی بیکاوش نہایت منفرد اور انوکھی ہے۔ وہ خود رقطم از میں، ''خیال رہے کہ بیضا خیس مناید بیشخصیت نگاری کے ڈمرے میں بھی نہیں آتے ، میں نے چند خلص دوستوں اور شخصیات کے حوالے سے اپنی یادیں تازہ کی ہیں۔ میں اُو برعرض کر چکا ہوں کہ بیدراصل دوستوں کے دہ تعارف تاہے ہیں۔ جو نہوں نے تمیری خودنوشت ''سفر جاری ہے'' کے تیمرے کے طور پر تجھے ارسال فریائے

تصاور میں نے ان کا خصار کر کے اپنے الفاظ میں اپنی کتاب ' پذیرائی' میں ان کی تصویر کے ساتھ شامل کیا تھا۔''

"اس تعارف میں متعلقہ شخصیات کے متعلق اپنے تاثرات کے علاوہ جن معلومات کا اضافہ کیا گیا ہے، وہ معلومات میں نے مختلف او بی رسائل، اخبارات او بی صفحات اور چندخاص ووستوں سے حاصل کی ہیں۔ جن میں ڈاکٹر طارق عزیز، اظہر جاوید، محترم سعید بدر، پروفیسر تنویر حسین اور علامہ عبدالستار عاصم شامل ہیں۔"

ہمارے خیال میں بیک کتاب بیک وقت خاکہ نگاری اور سیرت نگاری کے ساتھ ساتھ تھارف ناموں کے اوصاف اور خصوصیات پر بنی ہے۔ ملک مقبول احمد صاحب نے مختب شخصیت کے متعلق نہ صرف عمدہ انداز میں تعارف کرایا ہے بلکدا ہے تعلقات کے حوالے سے ان کی شخصیات اور سیرت کے بارے میں مؤ قر رائے بھی دی ہے۔ جن میں خاکہ نگاری کا عضر بھی شامل ہے۔ اب بیداد یوں اور تنقید نگاروں کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ دیں کہ اس کتاب کے انداز نگارش کو کون می صنف قرار دیا جا سکتا ہے۔ یا چھر بیدان تیوں فضوصات بر مشتمل بالکل منظر داورا نو بھی صنف ہے۔ خصوصات بر مشتمل بالکل منظر داورا نو بھی صنف ہے۔

ملک مقبول احمد فی جن شخصیات کو متحب میں ان میں بیشتر شخصیات علم وادب کے بلند مرتبداوراعلی مقام پر فائز ہیں اور دائش و حکمت میں ان کی رائے کو دقع سمجھا جاتا ہے۔
بلکہ ان میں متعدد حضرات اساتذہ کا بلند مقام رکھتے ہیں۔ ابوالا متیاز ع-س-مسلم،
احسان دائش، ڈاکٹر انور سدید، اے حمید ، پروفیسر تئویر حسین، پروفیسر جمیل آذر،
مولانا حاملی خان (مدیر ہمایوں اور مخزن) ڈاکٹر شوابی محمد ذکریا، ڈاکٹر شیدائید، رئیس احمد جعفری،
ڈاکٹر سلیم اختر ڈاکٹر صفدر محمود، ڈاکٹر طارق عزیز، علامہ عبدالستا عاصم، عبدالعزیز خالد،

علی سفیان آفاقی، غلام التقلین نقوی، سید قاسم محمود، مجیب الرحمٰن شامی، ڈاکٹر مسکین تجازی، محمد منشایاد، مقصوداحد چقائی، میرزاادیب، سیدواجد رضوی، ڈاکٹر وحید قریش ، ڈاکٹر وزیر آغا، جیسی محترم القام شخصیات شامل جیس۔ رہا راقم (سعید بدر) جیسے افراد کی شمولیت تو وہ ملک صاحب کا ''حسن نظر'' ہے۔ کہ ہم ایسے بے مایداور کم علم افراد کو بڑی شخصیات کے ذمرے میں شامل کرایا جائے۔

کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس امرے لگایا جاسکتا ہے کہ علی سفیان آفاقی جیسے سینئر صحافی اور ناموراد یب نے اس کا''حرف آغاز'' کلھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ: '' ملک مقبول خود کواد یب نہیں کہتے لیکن ان کی تحریر میں جو شکفتگی ، تازگی اور بے ساختہ بن ہے۔اس کی داد نہ دیناصر تک ہے انصافی ہوگی۔''

انہوں نے ان تحریروں کو خاکے قرار دیا ہے۔اس کے بعد''عرضِ سدید'' کے عنوان ہےڈاکٹرانورسدید کے دشجائے فکر ہیں۔وہ رقسطراز ہیں کہ

''ملک صاحب نے اپنی ذات کو''مرکز کا نئات'' بنانے کی بجائے ہمیں ''صدیث دیگرال'' سنائی ہے۔جس کی فئی ٹیکنیک انہوں نے خودوضع کی ہے''۔ ''خرم ''دونہ شدہ'' کونان سے اقر کی تحیہ شامل میں کرمیں اثقاعی

آخر میں ''حرفی شوق'' کے عنوان سے راقم کی تحریر شامل ہے۔ اُمید واثق ہے کہ اہل ذوق اس منفرد کتاب کا مطالعہ کریں گے اور اسے پسند کریں گے۔ بہر صال ۵۰ نامور ادیوں اور شاعروں کے متعلق میہ کتاب ریفرنس بک کا کام دے گی اور قار کمین کی معلومات میں اضافہ کا باعث ہے گی۔

ے این دُعا از من ازو جملہ جہاں آمین باد ☆☆☆

## ۵۰ ناموراد نی شخصیات

ملک مقبول احمد صاحب جب سے تھنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔
انہوں نے ادب کی مختلف اصناف میں طبع آ زبائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آغاز انہوں نے اپنی
خودنوشت سے کیا تھا۔ جوانہوں نے اپنے نواب نواسی ادر پوتا پوتی کے اصرار پرتحریر کی تھی۔
اردوادب کے صاحب ذوق إفراد کوان بچول کا شکر گزار ہوتا جا ہے۔ جن کی بدولت ایک نیا
مصنف اور اہل قلم منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد ملک صاحب کو لکھنے کا چرکا پڑ گیا اور
انہوں نے لکھنے کے شوق کو اپنالیا۔

زیرنظر کتاب دراصل ان اہل قلم حضرات وخوا تین کے قلمی خاکے ہیں۔ جن سے
ملک مقبول احمد کا بحیثیت تا شراور بھر دو ستاند مراسم کی بناء پر واسطہ پڑتار ہا ہے اور انہوں نے
ان کی ذات یا تخلیقات کے باعث اُنہیں قریب سے دیکھا بھالا۔ یہ کتاب ایسے ہی تاثر ات و
احساسات پر شتمل ہے۔ جنہیں ملک مقبول احمد اپنے دل ود ماخ سے نکال کر صفحہ قرطاس پر
لائے ہیں۔ اس مجموعے ہیں بچاس اہل قلم کے خاکے ہیں کیکن منتقبل قریب ہیں مزید کی
تو تع کھی جاستی ہے۔

ملک مقبول کی تحریر میں سادگی کا عضر زیادہ ہے۔ بیان کے خلوص کا متیجہ ہے۔ جن سے ان کا ناشر اور ادیب کی حیثیت سے واسطہ پڑاوہ بھی ملک صاحب کے اخلاص اور

ا پئی بعض خصوصیات کی بناء پران کے قریب آگئے۔ان کے بارے میں انہوں نے بیہ خاکے
تحریر کئے ہیں۔ زیرتیمرہ کمآب میں ابوالا مقیاز ع-س مسلم، احسان دانش، ڈاکٹر انورسدید،
اے حمید، جبار مرزا، پروفیسر جمیل آ ذر ، مولانا حامظی خان ، حقیظ تا تب جمید انتر ، جمید کا تمیری،
ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا رحمٰن مذہب، پروفیسر دفع الڈشہاب، دئیس احمد جعفری، ستار طاہر، ڈاکٹر صفیان آ فاقی،
صائمہ نورین بخاری، ڈاکٹر صفد رحمود، ڈاکٹر طارق عزیز، عبدالعزیز خالد، علی سفیان آ فاقی،
غلام انتقلین نقوی ، سید قاسم محمود، مجیب الرحمٰن شامی، ڈاکٹر مسکین جازی، مرز اا دیب،
ڈاکٹر وحید قریق، ڈاکٹر وزیر آ غا، عذر ااصغر، مجمد منشایا داور دیگر صاحب قلم اور صاحب کمال
افرادشائل ہیں۔

ملک مقبول احمد کا طرز تحریر سادہ سلیس اور پُر خلوص ہے۔ انہوں نے نقاد یا ناشر کی حیثیت کے نہیں ایک دوست کی حیثیت سے یہ طور قلم بندگی ہیں۔ اگر چہدہ اب ہجی خود کو اور ہسلیم کرنے سے انکاری ہیں کینوان کی تحریریں ان کے اس بیان کی نفی کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تحریریں خاکے اور شخصیت نگاری کے زمرے میں نہیں آئے بلکہ پچھیادیں اور دوستوں کے تعارف نامے ہیں۔ ان کی تحریر میں سادگی کے ساتھ بے ساختگی ہے۔ افھوں نے بے تکلفی سے ان یا دوں کو تازہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر پیتر کریریں ان کے جذبات افھوں نے بے تکلفی سے ان یا دوں کو تازہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر پیتر کریریں ان کے جذبات کی تر جمانی ہے۔ اب بیکام نقادوں کا ہے کہ کہوہ ان تحریروں کے بارے میں کیارائے قائم کرتے ہیں۔ جن میں ملک صاحب نے مختصر سطور میں قلم کاروں کی ذاتی خصوصیات اور کرتے ہیں۔ جن میں ملک صاحب نے مختصر سطور میں قلم کاروں کی ذاتی خصوصیات اور سرا پاکو محصومیت کے ساتھ چیش کردیا ہے۔ ادب کو ان کا احسان مند ہونا چا ہے نا نہوں نے بہت سے ادبیوں شاعروں اور نقادوں کو دور دراز علاقوں سے کھوج لگا کر ادب کی مند پر برخت سے ادبیوں شاعروں اور نقادوں کو دور دراز علاقوں سے کھوج لگا کر ادب کی مند پر برخت بیا شرک حیثیت سے لین دین میں ان کی شہرت بہت اچھی رہی ہے۔ اب دیکون سے طرکر نے کے بعدانہوں نے قلم سنجیالا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے۔ کہ زندگی کا ایک طویل سفر طرکر نے کے بعدانہوں نے قلم سنجیالا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے۔ کہ زندگی کا ایک طویل سفر طرکر نے کے بعدانہوں نے قلم سنجیالا ہے تو اس کے ساتھ

كتناانصاف كرتي بير-

کتاب کاسرورق بامقصداور دیده زیب ہے۔طیاعت و پیشکش مقبول اکیڈی کی

روایات کے مطابق ہے۔

مفت روزه ' دفيمل''

لاجور

\*\*\*

## 50 ناموراد بی شخصیات

نپولین کے بارے میں ایک جمله شہور ہے۔ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فنخ کرلیا.....

بس، یکی کچھ ملک متبول احمد کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ جعہ جعہ آٹھ دن کی بات ہے۔ان کی آپ بیتی چھپی سفر جاری ہے۔ بیزندگی کے سفر کی کھاتھی۔

اہلِ ادب نے اسے سراہا، مصنف کوتھی دی، شاباش سے نواز ااور ہلاشیری سے ان کے حوصلے کو دوچند کر دیا۔۔۔۔۔،عمر کا سفر تو رہا ایک طرف، اب کتابوں کے لکھنے، ترتیب اور انہیں لیا جھپ چھاپ لینے کا سفر جاری ہوگیا۔

صاحبان علم ودانش انگشت بدندان ..... بید حفرت اب تک انکساری چادر کیون اور کیون اور شدر به اور اندر کے ادیب کو کیون سلائے رکھا .....؟ دوسری، تیسری، چوشی کتاب بھی آئی ...... اگریز بی محاورے کے مطابق ..... گرم کیک کی طرح ..... لیکن ایک اڑ چن ربی، موصوف ابھی تک بحرکا چوانہیں آتار رہے ..... بار بار، اصرار کر کے کہ جا رہے ہیں۔ موصوف ابھی تک بحرکا چوانہیں آتار رہے .... بار بار، اصرار کر کے کہ جا رہے ہیں۔ صاحبو.... ندیل ادیب نظم کار .... کون ان سے پوچھے، انورسدید، اے جمید، جیل آفر، علی سفیان آفاتی سے لئے کرتا زہ وار دِ تنقید، ذبین و معاملہ قبم لاکی صائمہ نورین بخاری تحریفوں کے انبار لگاتے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایسے کھرے لوگ ہیں، برسوں سے کھنے اور

چھنے والے لوگوں کو بھی مان کے نہیں دیتے ..... ملک مقبول کی تحسین کہیں ان کے اندر سے پھوٹی ہے۔

ان کی بیر تماب خاکہ اور مضمون نگاری کی لمی جلی پیش کش ہے۔ پیچھ لوگ تو واقعی نامور ہیں، کئیوں کو ملک مقبول کے قائم نے نامور بنا دیا ہے۔ احسان دانش، میرزاادیب، حمید اختر اور باقی سب صاحبان انہیں کسی نہ کسی اشاعتی حوالے سے ملے، ملئے والے کی عزت اور وضع داری سے گھا بلی ہوئے، ملک مقبول ان کی محبت اور بے لوث خلوص کے قائل موئے۔ مولے اور ان کے لیے کچھ لکھنے پر مائل ہوئے۔

یہ کتاب بھی اپنی انفرادیت اور ملک مقبول کے حسن قلم اور دوستوں سے ان کے حسن سلوک کی وجہ سے مقبول ہورہی ہے۔ مقبول ہوچکی ہے۔

ماہنامہ ''تخلیق' لاہور جون 2011ء

\*\*\*

# ۵۰ ناموراد بی شخصیات

ملک مقبول احمد کی پہلی پیچان شروا بیاعت کا ادارہ "مقبول اکیڈی" تھی جواعلیٰ معیار کی علی واد بی کتابیں شائع کرنے ہیں مقام بنا چکی تھی ۔ "مقبول اکیڈی" کا ناشر بااظلاق، بامروت اور اپنی متکسر المر ابتی کے سبب اپنی ساکھ بنا چکا تھا۔۔ پھر یوں ہوا کہ "مقبول اکیڈی" کا تمام تر نظام اپنی ادلاد کے سپرد کیا اور خوتحقیق وتصنیف میں مشغول موسکے۔ گویا راجھا راجھا راجھا کرتے خود را تجھا ہوگئے۔ چنا نچہ ملک صاحب کی ابتدائی تصنیفی کاوش" سفر جاری ہے اور تخلیق کی کوش کوار تبلکہ مجادیا اور ادب پڑھے اور تخلیق کوش مقرت اور خوتی کی لہر دوڑ گئی۔ ملک صاحب نے سفر جاری رکھنے کا بی اعلان نہیں کیا تھاتھ روتصنیف کا سفر بھی جاری رکھنے کا بی

''سخرجاری ہے'' کے بعدان کی متعدد کتابوں نے تھپ کرنہ یہ کہ اردوادب میں گرانقد را نما فی کیا آہیں بھی تخلیق کاروں کی صف میں لا کھڑا کیا اوراد باء وشائقین ادب کو بھی ورطئے جمرت میں ڈال دیا۔ان کی تازہ ترین کاوش' ' ۵۰ ناموراد بی شخصیات' ہے جس میں انہوں نے اپنی پچاس پندیدہ فلکارشخصیات کے مختصر خاکے تحریر کیے میں۔ان خاکوں کی خصوصیت یہ ہے کو مختصر ہونے کے باوجود صاحب شخصیت کا مکمل تعارف قار مین سے کراتے ہیں۔ یہال جمیں ملک صاحب کی ادبی بصیرت کی دادد بنا پرتی ہے ہے تحریر کے شکفتگی ان کی محبد مثلق کا ثبوت ہے۔ کہیں کہیں برجت اور شکفتہ جملوں پر مسکرائے بغیر نہیں رہاجا تا

مثلاً قاضی ذوالفقار کے خاکے میں رقمطراز میں:''وواسلامیہ کالج لاہور کے آسان سے گرکر شیخو یورہ کے ایک کالج کے کھجور میں جاا تکئے۔''

ستارطاہر کے بارے میں کہتے ہیں:''ستارطاہر کی تھیلی میں کئی سوراخ تھے۔ ادھرا سے اپنی کسی تحریر کا معاوضہ یا سرکاری دفتر سے ماہانہ تخواہ کمتی اُدھروہ اس آمدنی کو ٹھکانے لگانے کی فکر میں غلطال ہوجا تا۔ پیسہ ہاتھ کی موری سے نکل جاتا اورستارطاہر بھا تک ہوجا تا۔''

على سفيان آ فا قى كے متعلق لكھتے ہيں: ' با تيس كريں گے تو اتني دھيمي آ واز ميں كه سننے کے لیے کان کھڑے کرنے بڑیں گے۔' نقش بند قرنقوی بھویالی کے لیے یوں اظہار خیال کرتے ہیں: نقش بند قمر نقوی بھویالی جہاناں جہاں گشت ہیں۔ان کے یاؤں میں چکر ہاں لیے کہیں ٹک کرنہیں بیٹھتے۔اور دوسری بات رید کہ پیچیے مڑ کرنہیں دیکھے۔ بھویال سے نکے تولا ہور سے ایران گئے اوراب خیر سے آهم یکہ پہنچ گئے ہیں ۔ان کے اسفار کے دوران بندوق ان کے کندھے برتھی۔وہ جنگل نکل جاتے تو شیر ، چیتے اور باگڑ بلنے ڈرکر پناہ گا ہیں تلاش كرنے لكتے . " " ٥٠ ناموراد كي شخصيات "كهر جناب مقبول احد نے اينے بہترين اورمتند خا که نگار ہونے کا ثبوت مہیا کردیا اوراب وہ مخض جوایک محض ناشرتھا ہمارے ا منے معتبر ومتندادیب بن کر کھڑا ہے جس نے بیچد مختصر وقت میں ادب کی قلمرو میں کئی اصاف ادب کے قلع فتح کر لیے ہیں۔لیکن اس کے مزاج کا اعسارای طرح برقرارہے۔ ملك مقبول احد ، محمطفيل صاحب " نقوش " كے بعد دوسرے ناشر ہیں جو پباشنگ ك توسط سے ادب ميں داخل موے اور نام يايا ،مقام بنايا ليكن ملك مقبول احمد جيسا بامرة ت اورمنگسر المز اج ناشركو كي دوسراميري نظر پين گزرا-خداانبين اپني رحمتون اور بركتول من نواز تارب آمين!

ما منامه "الحمراء" جون 2012ء

## ۵۰ ناموراد بی شخصیات

ملک مقبول احمد کا شار وطن عزیز کی ان عظیم علمی، ادبی شخصیات میں ہوتا ہے۔
جنہوں نے مملکت خداداد میں تصنیف و تالیف اورا شاعت کتب کی بنیادر کھی۔ ملک مقبول احمد
نے 60 سال قبل مقبول آکیڈی کے نام ہے اُردو بازار الا بمور میں ایک ایسے ادار ہے کی ابتداء
کی جس کا مقصد ہرموضوع پر مشتمل کتب کی اشاعت تھا۔ اپنے تیام سے لے کر آج تک
اس ادار سے نے 2500 سے زادء کتب کے نام شاکع کر کا اپنے بہت زیادہ فعال اور
متحرک ہونے کا جوت دیا ہے۔ ان میں بچوں ، نوجوانوں ، اسا تذہ کرام اور خواتین کی ذہنی
آبیار کی کے لیے دنیا کے ہرموضوع پر نامور محققین دانشور دوں ، المل زبان ، اہل بنراور اہل تلم
مصنفین کی کتب شامل ہیں۔

اپنے خلوص ہگن اور شوق کی بناء پروہ کاروباری حلقوں میں جلد ہی ایک دیا نتدار اور مختی پبلشر کے طور پر پہچانے جانے گلے اور اب تو کوئی کاروباری لین دین کی میڈنگ ہویا کوئی معاشرتی وساجی معاملہ مدمقابل ان کے نام اور تعارف سے ہی ان پر ہرقتم کے اعتباد اور تعاون کے لیے آیادہ ہوجاتا ہے۔

آج ہے 4 سال قبل انہوں نے اپنے حالات زندگی''سفر جاری ہے' کے نام پر

کھ کرعلمی ، اولی طقے میں تہلکہ مجادیا۔ اس کتاب برتقریباً ہر بڑے اخبار ، صحافی اور اویب نے خوب تبرے کیے اور اسے قوم کے لیے ایک انمول تخذ قرار دیا۔ ''سفر جاری ہے'' پر تبرول كي شكل مين "يذيرا كي"، بعد مين "الما قلم كے خطوط"، پينمبرعالم علي "" ارمغان غزل"، '' گمشده افسانے''،'' سیاحت نامهٔ ترک'' جیسی کتامیں لکھ کروہ ادیوں کی صف اوّل میں شال ہو گئے۔ حال ہی میں ان کی تازہ تصنیف '50 ناموراد فی شخصیات ' شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب حقیقت میں تخصیتی خاکوں اور شخصیت نگاری کا خوبصورت امتزاج ہے۔اس کتاب کا انتساب''نوائے وقت'' گروپ کے مفت روزہ''فیلی میگزین' کے اپٹہ پنر جناب علی سفیان آفاقی کے نام کیا گیا ہے۔ ایسے لوگ ساری زندگی قلم اور کاغذ کے رشتے ہے۔ لیکن وہ کسی بھی صلہ باستائش کے بغیرا نیا کام جاری رکھتے ہیں۔حقیقت میں یہی لوگ کسی مجسی معاشرہ کا تاج ہوا کرتے ہیں اور آنے والی تسلیس ان عظیم لوگوں کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کی را ہیں متعین عرتی ہیں۔ ملک مقبول احمد نے ایسے 50 لوگوں کی زندگی کا تجربہ طالب علموں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آج کا عبد ڈاکٹر انورسدید کا عبد ہے۔ جتنا کام ڈاکٹر انورسدیدنے کیا گزشتہ اور آنے والی صدی میں اس کی مثال نہیں طے گی۔وہ لکھتے ہیں کہ''سفر جاری ہے''میں ملک صاحب نے اپنے ادارے کے مستفین کوبھی متعارف کرایا اوران کا تذکره خوبصورت انداز میں قم کیا۔ به کتاب سوائح عمر کی جی بی متعارف بلكه به اكم معروف اشاعتی ادارے كى تقيير تشكيل اور فروغ وارتقاء كى تاريخ بھى بن گئ ہے۔ 50 اد بي شخصيات جن ميں اے حميد، احسان دائش، ابوالامتياز، ع-س مسلم، پروفيسرجيل آ ذر، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا، بروفیسر رفع ابلہ شہاب، ڈاکٹر صفدرمحمود ڈاکٹر طارق عزیز ،سید قاسم محمود ، مجیب الرحمٰن شای، جبار مرزا جمد آ صف بھلی، ناصر نقوی،اظهر جاوید، میرزاا دیب، ڈاکٹر وحید قريشى، ۋاكثر وزير آغا، ۋاكثر انورسديد شائل جيں۔ ان ادباء ميں شامل اے حميداُردو

افسانے کا ایک بوانام ہے۔احسان دانش او بی تاریخ کا سرماییہ ہیں، ع۔س مسلم پر ایک اتھار ٹی تسلیم کیے جاتے ہیں، پروفیسر جیل آفر جدیدانشا ئید نگاری کے بانی ہیں۔اظہر جاوید ادیوں کے معمار ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید جادوگر ادیب، نقاد، کالم نگار، شاع ، تبعرہ نگارک طور پر یا کستان کی پھیان ہیں۔

یروفیسر تنویر حسین جدید دور کے قابل احرّ ام مزاح نگار ہیں۔ جبار مرزا کالم نگاروں کے امام ہیں جمیل اطهر قاضی صحافت کی عظمت کا نشان میں ۔ حفیظ تا ئب عهد حاضر ك مجد دنعت بيں ميداخر مظلوم ،غريب عوام كر جمان اورمسيا بيں -خواجه محمد زكرياعلم اورادب کے خوبصورت بینار ہیں۔ پر دفیسر رفیع اللہ شہاب کو آج ان کی عظمت اور علمی سیجائی کی وجدے زمانہ یاد کرتا ہے۔ سعید بدرنعت گولکہ کے بے تاج شہنشاہ ہیں۔ ڈاکٹر صفدر محمود حقیقی تاریخ نویمی کی وجہ سے ہرطبقہ میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر طارق عزیز کی محنت، دیانت اورخلوص ان کی پیجان ہے۔غلام الثقلین نقوی کے افسانے ہر دور کی یا د دہراتے رہیں گے۔سیدقائم محمود جیسامحنتی ادیب صدیوں تک پیدائہیں ہوگا۔ مجیب الرحمٰن شامی چیف اید پیرروز نامه' پاکستان' اپن بصیرت کی وجہ ہے تمام دانشوروں کی صف میں ہمیشہ نمایاں ر میں گے۔ ڈاکٹر مسکین تجازی پی ایج ڈی کرنے والے طلباء کے لیے بمیشہ مشعل راہ رہے گا۔ناصر نقق ی اپنی سادگی علمی شناس اور خبر نولی کے حوالے سے لا ہور کی پیچان رہے گا۔ مم خول نصيب بيل كدمم آج حميد اختر المصيد واظهر جاويد ، جبار مرزاجيل اطهر قاضي ، على مفيان آفاقى، ڈاکٹر انورسديد كے عہد ميں سانس لے رہے ہيں۔ مجھے اس كتاب ميں قابل احرّ ام حمیداخر کے حالات زندگی پڑھ کر بڑالطف آیا حمیداخر اگر چہ رقی پسندتح یک کے خلص ترین رہنما کی حیثیت ہے دنیا میں جانے جاتے ہیں اور رائٹ اور لیفٹ دونوں <u>حلتے</u> انہیں احترام سے دیکھتے ہیں۔ جب جادظہ پر کو کمیونٹ پارٹی نے آ زادی کے بعد پاکتان

میں خدمات سرانجام دینے کے لیے بھیجا اور آئیس اپنے مشن کی تکمیل کے لیے زیر زمین رہنا ضروری ہوگیا تو اس وقت انہوں نے حمید اختر پراعماد کیا۔ پنجاب کے کسی اور تی پندادیب، حتیٰ کہ اس پارٹی کے سیاس کارکن کو بھی ہیا عزاز حاصل نہیں ہوا۔ حمید اختر پر بھتنا بھی نخر کریں کم ہے۔ بہر حال '50 ناموراد بی شخصیات' نامی سے کتاب ہر طالب علم ہراً ستا داور تحقیق صحافی کے لیے ہمیشہ دیفرنس بک کے طور پر کام آتی رہے گی۔ ہم ملک مقبول احمد کو فو بصورت کتاب کھنے اور شاکع کرتے ہیں اور دُعا گو ہیں کہ اللہ تعالی آئیس اور ان کے جانشینوں اور شاکع کے خدمت کرنے کی ہمیشہ تو فیتی دے۔ (آئین)

مفت روز واخبارخوا تين لا مور ١٥٥ اير مل ١١٠٠ و

ជជជំ

يروفيسرسيد ثبيرحسين شاه زابد

## 50 ناموراد نی شخصیات

229 صفحات پر مشتل ایک خوبصورت، ہار ڈ جلد اور اہل قلم کی تصویروں ہے مزین ۵۰ شخصیات کے بارے میں مصنف کے بزرگاند، برادراند، عادلاند، مشاہداند تاثرات پرمشتل ایک خوبصورت کتاب بازاریس آئی ہے۔اس کےمصنف ملک مقبول احمہ صاحب ہیں۔میری ہرمہینے ملک صاحب ہے ملاقات ہوتی ہےاور پیرما قات گزشتہ سال ڈیڑھ سال سے ہورہی ہے۔ بڑے محبت کرنے والے، بڑی حصلہ افزائی کرنے والے، وسيع القلب، وسيع الظرف، مسكرات چبرے كے حال، جاذب نظر شخصيت غالب بهي ناراض نہ ہونے والے بمجمی محسوں نہ کرنے والے، اپنے ملاقاتی کے دل میں اُتر جانے والے، یاروں کے یار،مهریانوں بیرمهریان بخسنوں کے محن ،مقناطیسی کردار، دل کیھانے والی شخصیت، بہترین مثیر، ہدر دطبیب (ہائیڈروٹییقی کے ماہر غرض

وہ ایک شخص خُوب ہے ادر ایک ہی مقبُول

آپ نے پہلے'' سفر جاری ہے'' لکھ کر اپنالو ہا منوایا، بھرپذیرائی لکھ کر مرتب ہونے کاحق ادا کیا۔ پھر' اہل قلم کے خطوط'' لکھ کراحیان شنای اور کسن بیانی کاحق ادا کیا۔ پھر'' پغیرعالم' ککھ کراکی مختصر مگرمبسوط سیرت نگار ہونے کا تن اداکیا۔ پھر'' ارمغان غزل' ککھ

کرایک خوب چنیدہ ہونے کا جُوت فراہم کیا۔ چرد دگلشن ادب "شائع کر کے بہترین کپنیدہ ہونا ثابت کیا۔ اب ہونا ثابت کیا۔ اب '' پیاس ناموراد نی شخصیات'' کلھر کر''یارول کایار''اور''اد یول کا طبیس' ہونا ثابت کردیا ہے۔ واللہ! ایک شخص ہے اور ایک ہی مقبول

''۵۰ ناموراد بی شخصیات' کا اختساب''علی سفیان آفاقی'' کے نام ہے۔ جو ''نرم دم گفتگواورگرم دم جبتو'' کی عمدہ مثال ہیں۔ لکھتے بےمثال ہیں، فرد با کمال ہیں، اپنی ذات میں جمال ہیں، کیا خوش خصال ہیں کہ جن کی تعریف میں ملک مقبول احمرصاحب رطب اللمان ہیں۔

حرف آغاز بھی مرم علی سفیان آفاقی نے لکھا ہے اور' عرض سدید' تو تعارف و '' سمر و کتب'' کی شاخت ڈاکٹر انور سدید شاحب ہیں۔''حرف شوق' کے لکھاری صاحبزادہ سعید بدر قادری ہیں۔ان سب حفرات کی قلمی مہارت اور علمی جلالت پر گفتگو کرنا \* سورج کوچاغ دکھائے کے برابر ہے۔۔

والله! نہیں کر سکتا ہر گز مئیں نہیں کر سکتا

مُنیں ان کی شخصیت کا اصاطہ نہیں کر سکتا

جناب ابوالا تمیاز ع سے مسلم صاحب کے تذکرہ کہ شوق ہے ' تذکار گُل فشار'

کا آغاز ہوتا ہے اور ڈاکٹر وزیر آغا کے بارے ہیں الفاظ باذوق اور تا ٹرات پکر شوق کے ساتھ کتاب کا انجام ہوتا ہے ۔ جج ہیں بری قد آور، بام شہرت کو چھونے والی، ماہرین فن

شخصیات بھی ہیں اور گم نام و بے نام طرابل قلم شخصیات بھی ہیں ۔ گویا

ہے قلم ملک کا ہے اعجاز ناصر

کہ محبوب اینے کے ذکر سارے

" پیش لفظ" میں ملک مقبول احمد صاحب لکھتے ہیں۔

'' میرے کرم فر مامتعدد بار تقاضا کر بچے ہیں کہ ان ادیوں کے خاکے کھیوں جن سے بیس متعارف ہو چکا ہوں اور جن کی کنا ہیں مقبول اکیڈی سے شائع ہو چک ہیں۔ ان کرم فرماؤں میں جناب فلی سفیان آفاقی ، ہرا در ہو زیر پر وفیسر جمیل آذر ، جناب ڈاکٹر انورسدید اور حمر مسعید بدرصا حب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان دوستوں کے بار بار کے تقاضوں اور ارشاد کی قبیل کے لیے میں نے بیم ل نکالا کہ اپنی کتاب پذیر ائی ہیں اپنے تبمرہ نگاروں کو متعارف کرانے کے لیے میں نے بیم ل نکالا کہ اپنی کتاب پذیر ائی ہیں اپنے تبمرہ نگاروں کو متعارف کرانے کے لیے میں نے جو سوائی حالات ان سے حاصل کے تھے ان سے استفادہ کیا جائے اور ان کی فراہم کی ہوئی معلومات سے بی بیر کتاب مرتب کی جائے میں نے اس کاوٹن ہیں اپنا ذاتی تاثر شامل کرنے کی سے بھی کی ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کے خسن کان کان کی لان کی کوئیش نظر رکھا ہے۔''

''خیال رہے کہ فا کے نہیں شاید بی شخصیت نگاری کے زمرے میں ہمی ٹہیں آتے

ہیں۔ ہیں نے چنو مخلص دوستوں اور شخصیات کے حوالے سے اپنی یا دیں تازہ کی ہیں۔'
محتر مطی سفیان آفاتی فاضل مصنف کی فا کہ زگاری کے بارے میں کیستے ہیں۔
'' اپنی تازہ ترین تصنیف میں انہوں ( ملک صاحب ) نے اُردو کی پچاس نا مور
شخصیات کے فاکے چیش کیے ہیں۔ ملک صاحب نے ناشر کی حیثیت سے ساری زندگی
گڑاری ہے اوراد یوں اور شاعروں کے وہ ناشر بھی رہے ہیں اور قریبی شاسا اور ملا تاتی
بھی۔ جن لوگوں سے آئیس واسطہ پڑا ہے انہوں نے ان کی تصویریں ایک ماہر عکاس کی
طرح چیش کردی ہیں۔ ان کے پیچھے ان کا مشاہدہ ، تجریب اور مطالعہ کار فرما ہے۔ جن شخصیات
کے بارے میں انہوں نے اپنے ذاتی تاثر ات اور مشاہدات پیش کیے ہیں۔ یہ وہ قالمی
تصویریں ہیں۔ جو انہوں نے اپنے ذاتی تاثر ات اور مشاہدات پیش کیے ہیں۔ یہ وہ قالمی
تصویریں ہیں۔ جو انہوں نے اپنے ذاتی تاثر ات اور مشاہدات پیش کیے ہیں۔ یہ وہ قالمی

آ پ خودان آفتاب وماہتاب شخصیات کوجگرگا تا ہواد یکھیں گے۔'' گرامی قدرڈاکٹر انورسد بدصاحب رقمطراز ہیں۔

''عام لوگ صرف اپنی تاک کے ینچ دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور وہ اپنے بہترین دوستوں کا تذکرہ کرنے ہے جب گریز کرتے ہیں۔
لیکن ملک مقبول احمد نے پہلے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا اور پھر'' صحبت ہم نشیں'' پرفخر کا اظہار کیا آخری ہات کا احساس ہوتے ہی ان کو خیال آیا کہ جن او یوں نے ان کے ادارے کو اپنی اعلیٰ پائے کی کم ابول سے معیار ، اعراز اور وقار عطاکیا ہے ان کا ذکرا لگ سے ہوتا علی ہے اس کا ذکرا لگ سے ہوتا علی ہے اس کا ذکرا لگ سے ہوتا علی ہے اس کا ذکرا لگ سے ہوتا جا ہے ہے اس کا ذکرا لگ سے ہوتا جا ہے۔''

جناب سعید بدر قادری صاحب مدظلماس کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں۔

'' ملک صاحب کا انداز تحریر بہت دل ش اور دل چپ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سادہ سلیس اور عام فہم ہے اندازہ ہوتا ہے کہ'' ملک صاحب سب کے دوست ہیں اور سب ان کے دوست ہیں۔''

ان کے دل میں سب حضرات کے لیے ایک خاص جگہ ہے اور دل میں احترام موجود ہے اور بیاحترام، تیفلق خاطر بظاہر کار وباری ہونے کے باوجود (بوق اور بے غرضی پر بنی نظر آتا ہے پوری کتاب میں انہوں نے کسی قلم کار کے خلاف ایک جملہ تو گجا، ایک حرف تک نہیں لکھا یوں لگتا ہے کہ بھی کے بھی نیک، پار سااور دوست نوازلوگ ہیں اور سبھی انسانیت کے عالمگیررشتہ سے بندھے ہوئے ہیں۔ ملک صاحب سب کوئی دوست یا بھائی گردانے ہیں۔'

جناب ملک مقبول احمد صاحب نے ادباء وشعراء وعظماء سے اپنی نیاز مندی اور

دلبری کا اظہار کن کن الفاظ میں کیا ہے اور ان کے کون کون سے خصائص اپنے قار میں پر منتشف کتے ہیں۔ آ یئے چندا کی۔ تاثر ات کا مطالعہ کریں۔

> ا۔ ع۔ سملم نوے سال گزار لینے کے بعد بھی صحت مند ہیں۔ چاک وچوبند ہیں۔ توانا ہیں۔ان کا قلم روانی سے چل رہا ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اُنہیں علامہ ع۔ سملم کھوں۔ اُمید ہے کہ آ ہے بھی میری تائید کریں گے۔

> ۲- "ان (احسان دانش) کی خود نوشت سواخ حیات "جہان دانش" میرے لیے ہمیشہ ایک رہنما کماب ثابت ہوتی رہی جھے جب بھی زمانہ مشکلات سے دو چار کرتا تو میں احسان دانش کی خدمت میں حاضر ہوتا ان کی با تیں سنتا اور میر اثو ٹا ہوا حوصلہ قائم ہوجا تا۔"

سو '' اختر شارلا ہور میں سے تو مقبول اکیڈی پر ہر بھتے تشریف لاتے اور ہمارے ادارے کی کتابوں کے علاوہ دوسرے ناشرین کی چھی ہوئی کتابیں ہی جہتی سے پڑھتے تتے۔ وہ زیادہ باتیں کرنے اور اپنی انا کے غبارے میں ہوا مجرنے والے ادیب نہیں ہیں۔ سرائیکی خطے کے حوالے سال کی زبان میں بری مشماس ہاور جونیم ادیوں سے ای طرح پیش آتے ہیں جسے ان کے سینئر میں ادیوں سے ای طرح پیش آتے ہیں جسے ان کے سینئر

۳۔''اسرارزیدی کی زندگی کی متاع عزیز ان کا خلوص ہے وہ کم گفتار انسان ہیں لیکن دوسروں کی تمام یا تیں بڑے غور سے سنتے ہیں شاعری میں انہوں نے ہمیشہ انسان دوتی کے موضوعات کواہمیت دی

اور پاکتان کے سہانے متنقبل کے خواب دیکھے۔ یہ خواب شرمند ہ تعبیر نہیں ہوئے لیکن اسرار زیدر )نے اُمید قائم رکھی ہے۔

۵-" ندائے ملت "سای مفت روزه ہے کیکن میں رسالدا عتبار ساجد كاكالم" بم لوك "رد صنة كے ليے فريد تا ہوں۔

٢ \_ يشك الركسي نابغة عمرستي فيسب سے زيادہ تاريخ ساز، بمثال اور یادگارکارکردگی کاتخلیقی اور تنقیدی سطیراظهار کیا ہے تووہ

صرف اورصرف ڈاکٹر انورسدید کی ذات باصفات ہے۔

۵۔ مجھے نخر ہے کہ اے حمید میرا دوست ہے اور مقبول اکیڈی کا معاون ہے۔خدا ان کے قلم کورواں دواں رکھے وہ دکھی انسانیت میں محبتیں تقسیم کررہاہے۔

۸۔ پروفیسر تنویر خسین دوسرول کی دل وجان سے عزت کرتے ہیں ادرا بيعزت كران كافن جانة بن زنده باديروفيسر توريسين، الله تعالى آپ كو بميشه خوش ركھے - (آين)

9۔ جہار مرز اعمر کے اعتبار سے مجھ ہے تھوٹے لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اتن محنت کی ہے اتنے تجربات سمیٹے ہیں اور اتنے بوے برے لوگوں کی مجالس سے فیض اُٹھایا ہے کہ میں ان کوایک بروا آ دمی اور براانسان تتلیم کرتا ہوں اوران کو ٹھک کرملتا ہوں۔

٠١- پروفيسرجيل آ ذر كا ظاهر باطن ايك باوروه ايك نيك ول اور

سادہ انسان ہے اللہ تعالی انہیں صحت کا ملہ عطافر مائے۔ الجميل اطبر قاضى ميرے عزيزترين دوستوں ميں سے ميں مقبول اكثرى

کی نئ کتاب چیتی ہے۔تو خرید کر پڑھتے ہیںاور جب بھی ہمارے گھر تشریف لاتے ہں تو ہمارے گھر کواس خوشبو ہے معطر کردیتے ہیں۔ جوان کے بدن میں''شخص ہند'' نے سرایت کردی ہے۔ ۱۲\_ملازمت کے دوران ہی (حفظ تائب نے) پنجاب یو نیورٹی ہے ایماہے بنجانی کی ڈگری لی۔محکمہ بلی (برقیات) کی تعین سالہ ملازمت کرنے کے بعد 1949ء میں ریٹائرمنٹ لے کر پنجاب بونیورشی اور نیٹل کالج لاہور میں لیکچرارمقرر ہو گئے اور چند برسوں کے بعد "بوسف زيغاك قصى كعنوان يريي الحي ذي كامقابله كصاليكن ايي طبیعت کے فطری انکسار کی وجہ ہے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ بھی " ڈاکٹر" نہیں لکھا کہتے تھے کہ اس نے خوت کی اُو آتی ہے۔ ۱۳۔ حمید اختر کوخود ٹمائی سے شدید نفرت ہے۔ وہ قریبی دوستوں کی محفل میں بھی اینے کام کی خود تعریف نہیں کرتے اور ملال کا اظہار کرتے ہیں کہ روٹی روزی کی مصروفیت نے انہیں ادب کا فریضہ يورى طرح انجام دينے كى فرصت بىنېيں دى۔ ١٣- وْاكْرْ خُواجِهْ حُمْهِ زَكْرِيا بِالعَوْمِ السِمْشِكُلِ كَامْ مِنْ بِاتَّحَدُ وْالْتِيرِ مِنْ جے بالعموم دوسرے اساتذہ بھاری پتھرسمجھ کرچھوڑ دیتے ہیں۔اس ك أيكمثال أكراللة بادى يران كافي التي وى كاكام بـاس ي قبل بیموضوع اور نیٹل کالج کے دوئین اساتذہ نے منظور رکرایا تھا۔ لیکن وہ اس اہم کام کی مناسبت سے تحقیق کی محنت نہ کر سکے اور چھوڑ گئے خواحہ صاحب نے اسے چیلٹے سمجھ کر قبول کیا اور پھرا کبرالہ آیا دی

كے بارے میں بہتى فى چزيں ماضے لے آئے۔

'' ۵۰ ناموراد کی شخصیات' میں شامل تمام شخصیات کے بارے میں انفراد کی طور پر ملک مقبول احمد صاحب کے رشحات استے زیادہ قابل مطالعہ معلوماتی ، مشاہداتی اور تاثر آتی میں کہ ان کو پڑھنے اور آگے دوسری جگہوں پر لکھنے (Reproduce) کرنے کو جی چاہتا ہے۔ مگر شخصیات بچاس میں۔ رشحات مقبول طویل و قیصر میں اور سینکڑوں میں۔ ان سب کا احاطہ اس مختصر معمون میں کرنا مشکل ہے۔ تا ہم مختصر اسیکھنا کے حانہ وگا کہ ملک صاحب نے اپنی کتاب میں:

ا۔ائے ہرمدوح کاذکر خیری کیاہے۔

٢۔ ان كے حالات ايسے لكھے ہيں گويا آپ ان كے شاہد ہيں۔

٣- انداز بال بهت ساده ادرسلنس ا

۳۔ اپنے زیر قلم دوستوں کی محن<sup>ع</sup> اور مشقت کے پہلوؤں کو زیادہ . . . .

نمایاں کیاہے۔

۵\_دل کھول کرتعریف بھی کی ہے اور پذیرائی بھی۔

۲ \_ان حضرات کے حالات ِزندگی سے کئی یقیٰ شبت اور فکری کوشے

بنقاب کیے ہیں۔

۷۔ دوست کو دوست اور خیرخواہ کی نظر سے دیکھا ہے اور یہی تصویر

آ گےدکھادی ہے۔

۸۔قار ئین کے علمی ،اد بی ، تدریسی اور قلمی شوق کو ہوادی ہے۔

9\_زبان دبیان برگرفت مثالی ہے۔

١٠ ملك صاحب كى "مجوب" كى تعريف كرتے ہيں -كى كى

زندگی کا کوئی پہلوسا منے لاتے ہیں، کسی کو دُعا دیتے ہیں، کس کے بارے میں' دخیز'' کی اُمید کا اظہار کرتے ہیں۔ غرض زبانِ قلم سے ملک صاحب اپنے تمام قار ئین کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ میرے ہیں دوست اور بھائی عزیز و! میں نے ان کو دیکھا ہے کشن نظر ہے! میں نے ان کو دیکھا ہے کشن نظر ہے!

یہ میری عمر کی کمائی عزیزو!

چے تم. بناؤ ظیل اور ہدرو

کو پھر نہ اس سے غدائی عزیزو!

نہیں ہیں میسر بڑو مند ایسے

میں نے تو ہے جن سے لگائی عزیزو!
عزیزو یہ دنیا بری مختر ہے!
گھٹاؤ نہ اس کی چھوٹائی عزیزو!
پھر بانؤ محبت شب و روز ایسے
فتم ہو نہ پھر یہ کمائی عزیزو!
زاہد دوست تو ہیں انعام خدائی

ملک صاحب نے '' ۵۰ ناموراد فی شخصیات'' میں جس جس شخصیت پر قلم انھایا ہے اپنی محبت ، عقیدت ، شفقت اور موانست کاحق اداکر دیا ہے۔ ملک صاحب ان حضرات کے بارے میں الفاظ کے چناؤ، جملوں کی ترتیب، فقروں کی تسہیل اور تاثر ات کی تحریر

کرتے وقت کن کھنائوں سے گزرے ہوں گے۔ ایک ایک لفظ اور ایک ایک سطراس کی گواہی دے رہی ہے۔ بیجرانی کی بات نہیں کہ ملک صاحب اوا ہے دوستوں میں کوئی قابل اصلاح بات نظر نہیں آئی بلکہ بی حقیقت ہے کہ اگر ملک صاحب ایسا نہ کرتے تو شاید جذبہ کروی اور خلبہ شوق وار دات سے انصاف نہ کر سکتے۔ ان کی آئی میں ایسا آئینہ فیط ہے۔ جو صرف صن و خوبصورتی کو دیکھا ہے فامی ورقی ان کے آری میں نظر بی ٹیمی آسکا۔

ملک صاحب نے صرف کلھنے پری بس نہیں کیا بلکہ ہرادیب کی تصویر ہے بھی تحریر کو سے بالکہ برادیب کی تصویر ہے بھی تحریر کو سے بالے ہے ایک اینڈ وائٹ ہیں جبکہ ٹائٹل پر 24 او باو کی رنگین تصویروں نے ٹائٹل کوگل وگلز اربنا دیا ہے ہیوہ خصوص احباب ہیں جوشا ید ملک صاحب کو این خلوص وا بنائیت ہے مجبور کر بچے ہیں کہ وہ ان کودل کے اندر بھی یا در کھیں اور دل کے باہر بھی یا در کھیں۔ اگر کما ب وُڈ ول اور نے دیا جائے۔

زندگی فانی ہے نہ یہاں کوئی ہمیشہ رہا ہے اور ندرہے گا۔ میں اکثر میشعر

منگنا تا ہوں۔

بدنیا گر کیے پاکندہ بودے ابو القاسم ، محمد زندہ بودے

اگر کسی کو بقا حاصل ہے۔ بقا حاصل تھی اور بقا حاصل رہے گی تو وہ اللہ کریم کی ذات ہے اور پھروہ باتی رہ سکتا ہے جو ''اللہ والا'' ہوجائے یا''اللہ کے بندول''کا ہوجائے۔
ملک صاحب نے ''۵۰ نامور اولی شخصیات' میں بہت سے ایسے او بہوں کو بھی زندہ کر دیا
ہے جو دراصل و نیائے رنگ و ہو میں سائس نہیں لے رہے اور بہت سول کی دیر تک زندگ کا سامان کردیا ہے۔ جب تک یہ کتاب لا تبریر یوں اور مطالعاتی میزوں پرموجودر ہے گ

ایسا کیے ہوسکتا ہے کہ ایک فردہ ۱۵ فراد کے زندہ رہنے کا امکان پیدا کرے اوروہ مرجائے۔ ہرب بھی '' ۵ کا ناموراد فی شخصیات'' کا ذکر ہوگا۔ اس کا حوالہ کھا جائے گا۔ اس سے استفادہ کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ملک مقبول احمد صاحب کا نام بھی صفحہ قرطاس پرآئے گا۔ ان کے فقرے، جملے، پیرے، آراء، تاثرات، حوالے اور صفحات نقل کیے جائیں گے۔ گا۔ ان کے فقرے، جملے، پیرے، آراء، تاثرات، حوالے اور صفحات نقل کیے جائیں گے۔ آپ کودوست نواز اور منج محبت کے طور پریاد کیا جائے گا۔

> یی زندگ ہے، یک زندگ ہے کوئی یاد آئے، یک زندگ ہے

جو تخف بھی''• ۵ ناموراد بی شخصیات' کا فرنٹ ٹائٹل دیکھےگا۔اے بیک ٹائٹل بھی دیکھےگا۔وہاں ملک مقبول احمدصاحب مسکراہٹ نبیں مسکان لیےنظر آ رہے ہیں اور بیہ کہیرے ہیں۔

> وُنیا والو! مل کے ہم سے دل جارا دیکھنا ہم سمندر ہیں کنارے سے ہمیں کیا دیکھنا

میں بطور خاص شکر گزار ہوں ملک صاحب کا کہ انہوں نے جیجے بھی ''نامور'' ادبیوں/ اہل قلم میں شامل کر دیا ہے ورنہ حق یہی ہے کہ بیہ بھی ملک صاحب کی نظر کا کمال

ب-ورندس أنم كدمن داخم والامعامله،

\*\*\*

حکیم محد عزیز الرحمٰن جگرا نوی چیز مین حلیب اسلام طبید کالج لا ہوں

## ''۵۰ ناموراد کی شخصیات''

محرّم جناب قبله ملك مقبول احمد صاحب! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

ا یک دومرتبہ آپ سے ملاقات کا اتفاق ہوا ہے لیکن وہ اتنی محدود تھیں کہ جس طرح ایک تصویری جملی ہوتی ہے بچھے یاد ہے چند ماہ قبل عزیزم علامه عبدالستار عاصم کی ستاب "انوار جميل" كى تقريب رونمائى جي كى صدارت آب نے كى اور چيف كيث واكثريروفيسر شفق حالندهري اورراقم تفاروبان آب سے ملاقات كاشرف عاصل مواء آپ جیے فرشتہ صفت انسان سے ل کرروحانی مسرت نصیب ہوئی۔ ابھی آپ کی نئی کتاب "50 ناموراد في شخصيات على معبد الستار عاصم في بطور تحديث كى حقيقت بدي كداس ميل "50 ناموراد في شخصيات" كى تارخ أورخد مات بى نبيس بلكدا يك بورى صدى كى جامع تاريخ مجی ہے۔اس کتاب کا انتساب آپ نے پاکستان کے مامیناز ادیب، صحافی ، کالم نگار فیجر نگار اورانسانیت ہے مجت کرنے والے بہت بی قابل احر ام جناب علی مفیان آفاقی سے منسوب كرك پاكتانى ادب كاخن اداكيا بلكه أنيس خراج تحسين بهى پيش كيا ب كتاب كامطالعه كرنے كے بعد محسوس بوتا ہے كہ 50 لوگ آپ ہے جنون كى صدتك بياد كرتے إي اور آپ كاحر ام كرتے ہيں۔ آپ بھى ان سبكا احر ام كرتے ہيں۔ حقيقت ميں يہ 50 اوگ آپ کی جلتی گھرتی لائبر بریاں اور اشتہارات ہیں۔ بیس مجھتا ہوں کدیدا نٹرنیٹ کے دور میں سب

ے اچھور سب سے ستے "ایڈ" ہیں۔ جنہیں آپ نے ادب کی ونیا میں امر کر دما۔ دُّا كُمْ انورسدىد،سعيد بدر، يردفيسر ۋاكىرتئويرخسين،جبّار مرزا (ممتاز كالم نگار روزنامه جنگ)، جميل اطبر قاضي جميد اختر ، دُاكٹر صفدر محود مجيب الرحن شامي ، دُاكٹر طارق عزيز ، علامه عبدالستار عاضم ، سيدقاتم محود مجمرآ صف بهلي (ممتاز كالم نگار روز نامينوائي وقت) مجمد منشاماد، بروفيسر ۋا كمرمسكين جازي، ڈ اکٹر وحید قریش ، ڈاکٹر وزیر آغا جیسے علم وادب کے کوہ ہمالیہ کے خاکے لکھ کر تاریخ کے طالب علموں کے لیے علم اورادب کی شمع روثن کردی ہے۔ جب بھی یا کستان کی اد بی تاریخ لکھی جائے گی۔ بیر تناب بمیشہ حوالہ کے طور پر چیش کی جاتی رہے گی ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کتاب کے انگاش، پشتو، سندھی، عربی، پنجابی، بلوچی اور دُنیا کی دیگرز بانوں میں تر اجم کروا کے عالمی سطح یراس کتاب کومتعارف کروایا جائے۔ 50 علمی ادبی ہیرے جوطلباء وطالبات کے لیے رول . ما ڈل کا درجہ رکھتے ہیں۔ نئ نسل کو بالخصوص اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔ میں وُ عا گو ہوں کہجس طرح آپ نے بیکتاب منظرعام پرلا کراہل وطن براحسان کیا ہے۔مزید کتابوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ایک ضروری گزارش آپ سے بیرکرنا ہے کہ آپ اپنی ہر کتاب میں ا بے بیٹوں کا ضرور تعارف کروائیں تا کردیے سے دیا جاتار ہے۔ آخریس موسائٹ کے صاحب حیثیت، ادب نواز علم نواز ، انسانیت نواز خواتمین وحضرات ہے گر ارش ہے کہ وہ ایسی اد لی کتابیں خرید کرمعاشرے کے ایسے لوگوں میں تقتیم کریں جو کتابیں خرید کرنہیں پڑھ سکتے اوراس حوالے سے الیکٹرونک اور پزٹ میڈیا کو کتاب کی اہمیت کوخوب اُجا گرکرنا جاہئے۔جس طرح درولیش دانشورافتخارمجاز (پی ٹی وی) کتاب پرایک پروگرام کر کے پاکستانی ادیبوں، شاعروب، دانشوروں کوخراج تحسین چیش کرتے رہتے ہیں۔ میں دُعا گوہوں کہ القد تعالیٰ ہمیشہ آپ پر، آپ کی قیملی پر، آپ کے دوستوں پر، آپ کے ادارے کی کتب پڑھنے والوں پر اور آپ کی اکیڈمی سے محبت کرنے والوں پراینافعنل حاری رکھے۔

### ایک جامع اورخوبصورت کتاب

یس مج کہدری ہوں ۔۔۔۔ بلکہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتی ہوں کہ میں ملک مقبول احمد کو بالکل نہیں جانتی ۔۔۔۔۔ ان کی تحریری کم علمی کا اعتراف کرتی ہوں کہ میری کتابیں زیادہ کر الا ہور سے ہی شائع ہوتی ہیں ۔۔۔۔ جن کی تعداد ایک درجن سے زیادہ ہے۔ مگر میری کوئی بھی کتاب ان کے ادار سے سے شائع نہیں ہوئی۔ اور جب ۔۔۔۔ پچاس ادبی شخصیات کا تعارف پڑھا۔۔۔۔ کم ترکو میں جانتی تھی ۔۔۔ (طقد ارباب وق اسلام آباد کی جوائے شیکرٹری رہ چکی ہوں) ۔۔۔۔۔ اکثر کو میں جانتی تحصیات کے بارے میں آگائی ہوئی ۔۔۔۔ مگر ایک ایس شخصیات کے بارے میں آگائی ہوئی ۔۔۔۔ مگر ایک ایس شخصیات

جو پس پردہ تھی۔ جوابے آپ کوسمیٹ کر .....صرف ادیوں کے بارے میں لکھنے کی خواہش مند تھی۔ وہ اپن تریر کے آئینے میں جھے صاف نظر آگئ۔

میں واقعی کم علم ہوں .....کہ بھی ملک مقبول احمد سے لمی ہی نہیں تھی ۔ بھی فون پر بات نہیں ہوئی تھی ۔

ایک ایسا صحافی .....اپنے اندر ..... اتنا اعکسار رکھتا ہے..... کہ اپنی ذات کی نفی کرکے دوسروں کی صرف خوبیاں ہی دیکھتا ہے۔

میں نے تو ۔۔۔۔۔ ایسے صحافی نہیں ویکھے۔۔۔۔۔ واقعی نہیں ویکھے۔۔۔۔۔ میں عبدالتارعائشم ہے بھی بہی ہمیں ایسے دل عبدالتارعائشم ہے بھی بہی ہمیں ایسے دل میں ہمیدونت فلائ کاموں کے لئے بے جین، دوسروں کو عزت و تو قیروینے کے شمنی نظر آئے ہیں۔ (آئ کے لوگوں کو تو اپنی ہی پڑی رہتی ہے۔)

ای طرح ..... جمعے ملک مقبول احمد..... بھی ایسے ہی لگتے ہیں..... کہ تاریخ کے صفحات سے نکل آتے ہیں۔

جن کا مقصدلوگوں سے بےلوث محبت کرنا اور عزت دینا ہو۔ (ماشاء اللہ)
آئی کے نفسانفسی کے اس دور میں کوئی کی ہے اُس وقت تک بات تک نہیں کرتا
جب تک اس کا کس کے پاس کوئی کام نداڑا ہو! مگرا پیےلوگ بھی بہر جال موجود ہیں .....!
مختصر مید کہ کتاب ندصر ف اچھی ..... بلکہ اس کا اختصاب جس شخصیت کے نام

اور میں مجھتی ہوں کہ سے انسانوں کی تحریروں میں ایک مقناطیسی کشش ہوتی ہے.....جوقاری کواپنی جانب کھینچتی ہے.....! لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔شاید غلط

کہتے ہیں۔

" • ۵ ناموراد بي شخصيات "مين صرف دوخوا تين بين .....!

میرابیمشورہ ہے کہ ایک جامع کتاب کومیٹرک کے کورس میں شامل کرنا چاہئے۔

ہارے طالب علموں کو اپنے ملک کے نامورادیوں کے بارے میں کمل معلومات ہونی

جاہئیں۔

مدير ماهنامه يا كيزه "كراچي

\*\*\*

ڈاکٹر تنوبرحسین

931/G،سىد عمران كلى سىئرىڭ 2 مادرآ باد بىديال روۋ ،لا مور ، كىنت

# 50 ناموراد بې شخصيات

# فن تعارف نگاري كي ايك اجم كتاب

کی ایک موضوع پر مبسوط، مربوط اور مضبوط کتاب تحریر ناایک مشکل عمل ہے گرکسی نے اور اچھوتے موضوع کو دریافت کرنا بھی کاردارد ہے۔ بعض مصنفین متفرق موضوع پر غامہ فرسائی کرتے رہتے ہیں لیکن کی خاص موضوع پر مربوط کتاب لکھنے ہے قاصرر ہے ہیں۔ ملک کے ناموراشائی ادارے ''متبول اکیڈئ' 'کر ہتم ملک متبول احمد صاحب اس اختبار ہے ذہمین رسا کے مالک ہیں کہ وہ بہت قلیل عرصہ میں نیا موضوع بھی موج لیتے ہیں اور پھراس پرایک مربوط اور مضبوط کتاب بھی لکھد ہے ہیں۔ حال ہی میں ملک صاحب ایک نیا موضوع '' ۵۰ نامورا دبی شخصیات' کتابی صورت میں دنیائے ادب کے سامنے ایک نیا موضوع '' ۵۰ نامورا دبی شخصیات' کتابی صورت میں دنیائے ادب کے سامنے الیک نیار کی مائندی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے موضوع کوغزل کے اشعار کی طرح سجا دیا ہے۔ غزل کے اشعار پھولوں کی مائندہ ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں کوئی پھول گلاب کا ہوتا ہے کوئی چنبلی کا، اشعار پھولوں کی مائندہ ہوتے ہیں۔ لیکن ان محمد مقبول احمد صاحب نے اپنی کتاب میں ایک ایک ایک کوئن نسرین کا اور کوئن نسرین کا در کوئنسترین کا در کوئنسترین کا ملک مقبول احمد صاحب نے اپنی کتاب میں ایک ایک سامن کی کوئور نووشت ''مرخ جاری کہشاں کا ہرستارہ اپنی ضوے خود بچپانا جاتا ہے۔ ملک صاحب کی شاہ کارخود نوشت ''مرخ جاری کہشاں کا ہرستارہ اپنی ضوے خود بچپانا جاتا ہے۔ ملک صاحب کی شاہ کوئور نوشت ''مرخ جاری کہشاں کا ہرستارہ اپنی ضوے خود بچپانا جاتا ہے۔ ملک صاحب کی شاہ کوئور نوشت ''مرخ جاری کہشاں کا ہرستارہ اپنی شوے ہوگر مارکیٹ میں آئی تو پا کہتان اور

بیرون یا کتان سے دانش ورول اور تھرہ نگارول نے اس پر داد و تحسین کے نہ صرف ؛ وگرے برسائے بلکہ اے ایک اد بی خودنوشت قرار دیا۔ ملک صاحب نے اپنے تبحرہ نگاروں کے سوانحی حالات کیے بعد دیگرے جمع کیے اور پھر آئییں اپنے خاص اسلوب میں گوند مدكر خاك كى صورت ميں چيش كر ديا۔ ان تيمره تكارول كے تعارف نامے تو ملك صاحب نے اپی راب نیز رائی میں مع تصاویر شائع کردیے تھے۔ لیکن سے کتاب ان تعارف ناموں کی ایک او با شکل ہے۔ ملک صاحب کے ان تعارفی خاکوں کو بڑھتے جائے تو ملك صاحب كتّخليقى جملول كى سوندهى سوندهى خوشبومشام جال كومعظر ومعتبر كرتى جلى جاتی ہے۔ادیوں شاعروں کے حالات وواقعات پڑئی اس کتاب کوای طرح سوچا اور لکھا ممیاہے،جس انداز سے خلیقی خاکے سوچے اور لکھے جاتے ہیں کیکن ملک صاحب نے اس كاب كوصرف جملوں كے ادبي جيكے اور مخض عبات آرائي تك ہى محدود نہيں ركھا بلكه ہو نیورسٹیوں کے ان اسکالروں کی ضروریات کا خیال رمدا ہے۔ جواینے ایم فل اور لی -ا چے۔ ڈی کے مقالوں کے لیے ثہد کی کھیوں کی طرح مواد جمع کرتے نظر آتے ہیں۔ تاہم سے كاب مارے نے اكاروں كے ليكى سوغات ے كم نيس - " ٥٠ نامور ادفي شخصیات 'ایک پچرکیلری کی ماند ہے۔ جس میں عبد رفتہ اور عبد حاضری تصویریں دیک کی جاسکتی میں۔ ملک صاحب نے جن ادبی شخصیات کی قلمی تصویریں بنائی ہیں،ان میں ابوالا متیاز ع۔ س مسلم، احسان دانش، احمد براچه، وْ اكثر اخْرْ شار، امرار زیدی، اظهر جادید، اعتبار ساجد، دُ اكثر انورسديد، اعتميد، يرد فيسر تنوير حسين، جبار مرزا، يروفيسر جميل آذر، جميل اطهر قاضي، مولانا حال على خان، حفيظ تائب بحميد اختر ،حميد كاشميرى، دُا كمُرْخواجه محمد زكريا، قاضي ذوالفقار احد، رحمان مذنب، ڈاکٹر رشیدامجد، بروفیسرر فیع الله شہاب، رئیس احمد جعفری، ستار طاہر، سعید بدر، دُاكْمُ صفده مُحود، دُاكْمُ طارق عزيز، علام عبدالسّارعاصم، عبدالعزيز خالد على سفيان آفاقى،

غلام التقلین نققی، مجیب الرحمٰن شامی، مجمد آصف بھلی، مجمد خشایاد، ڈاکٹر منین جازی، میرزا ادیب، ناصر نقوی، پروفیسرند مراحمر تشنه، سید واجد رضوی، ڈاکٹر وحید قریشی اور ڈاکٹر وزیر آغا اور دیگر شامل جیں۔ اسے مقبول اکیڈی اُردو بازار لا مور نے نہایت خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے۔

\*\*\*

سيد مسعودا عجاز بخاري بانى دمدرنش مجل تحقيق فكرد فلف پاكستان 32 ـ بائقرى پارث سيكند مير پورة زاد تشمير موماكن:0312-5506180

## اُردوادب کاجی ایچ کیو

ایک عبد ساز ناشر، ادارہ متبول اکیڈی کے ردح روال، ملک مقبول احمد خودایک عالی قدر اویب اور دانشور بیں۔ ان کی کباب '' بچاس ناموراد فی شخصیات' ایک گرال قدر ادبی کاوش ہے۔ اس ناور علمی وادبی کاوش کے منظر عام پر آنے کے سبب وہ خصوصی شمین اور ایک کاوش کے منظر عام پر آنے کے سبب وہ خصوصی شمین اور مبارک بادے سختی بیں۔

تازه کاری، خلوص، بےساختہ پن، ایجاز واختصار، جامعیت، سادگی ویُر کاری، طلاوت، متانت وشائنتگی، بُر دباری اور وقار، ان کی تخلیقی انفرادیت کے خصوصی جوہر ہیں جو کہ ان کی تحریر کو دلآ ویز، جاودال اور جادوا ثر اُسلوب ہے ہمکنار کرتے ہیں۔

"پاس ناموراد لې څخصيات" ميں چيش کرده څخصيات ميس سے بر شخصيت اپنی

ایک پیچان اور شناخت رکھتی ہے۔

ملک مقبول احمد ایک وسیح المطالعه مضبوط توت مشاہدہ اور تجربات ومحسوسات کی حال شخصیت ہیں۔ ہرایک فرد سے مختلف اوقات میں ملاقا توں، مشاہدے اور تجزیدہ تحقیق کے عمل سے گزر کر، اپنی طرز کی واحد کا وش منظر عام پرلانے میں کا مرانی سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ بڑی ہات میک ان میں جیائی اورا کھار جا بجا جلوہ گر ملتے ہیں۔ تخلیق کی وُنیا میں انھیں

وہ کامرانی ، اعتاد اور انفرادیت عطا کرتے ہیں جو کسی اور کونصیب نہیں۔ وہ ہمدرد اور رقیق القلب ہونے کی بلند تر انسانی صفات ہے بھی آ راستہ و پیراستہ اور متصف ہیں جو آخیں صوفیانہ مزان سے ہم رنگ کر کے اہل صوفیانہ مزان سے ہم رنگ کر کے اہل دانش و بینش اور ادب دوستوں کی قربت ہے آشا کر دیتی ہیں اور ان کی شخصیت کو وہ دانش و بینش اور ادب دوستوں کی قربت ہے آشا کر دیتی ہیں اور ان کی شخصیت کو وہ دیتے ہیں متاز اور رفیع الشان مقام و حقیمت کا حال بنانے اور ہردلعز بر شخصیت بننے ہیں اسائی کردار اداکرتی ہیں۔

ملک مقبول احمد نے '' پچاس ناموراد بی شخصیات'' بیس اس قدر بوے ناموروں کی کہکشاں سجائی ہے کدان میں کوئی آفتاب ہے تو کوئی ماہتا ب، کوئی ستارہ ہے تو کوئی جگنو اورکوئی دیا۔ گویا ہرکوئی اپنی جگدیے مثال و بے عدیل ۔

یہ کتاب شخصیت نگاری اور خاکہ نولی کا دلفریب نموند، تجزیہ و تحلیل اور تحقیق جوج تجو کاخوبصورت امتراج ہے۔

بجاطور پر آھیں اوران کے ادارہ کو اُردوادب کا جی ایج کیو کہا جاسکتا ہے۔اس لیے کہ ادباءوشھراء اور تحقیق وتخلیق سے دابستہ ، دانشوروں کی اکثریت ،ان کے فیض سے فیض یاب ہورہی ہے۔

اس گراں قدر کاوٹن پر انھیں ایک بار پھر خصوصی مبارک باد تبول ہو۔اُ مید ہے کہ وہ اُردوا دب کوالی تخلیقات سے مزین ومنوراور مہکاتے رہیں گے۔



راجه عدیل بھٹی مجلن فکرووانش\_میر پور( آزاد کشمیر)

## رابطول كے سفير ..... ملك مقبول احمد

اِنْجُ ہے گئے دِل وِج اَرمان دا آ جانا جیوس جم چوں نکلی ہوئی جان دا آ جانا خانا دو کھے نیں خان دے۔ خان رو ہے 'ماجن سب نے دیکھے نیں اُن دو ہمری جھکی تے سلطان دا آجانا علاقہ دینے ضلع جہلم سے تعلق رکھے والے نامور پنجابی شاعر بالدساجن کے درج بالاشعر کے مصداق ہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں، جنہیں مملکت خداداد پاکستان کی مشہور و معروف ''مقبول اکیڈئ' کے رُوح رواں، زندہ ولوں کے شہر کے وسینک اور' رابطوں کے سفیر''عزت آب ملک مقبول احمدی تصنیف ''سفر جاری ہے'' وسینک اور' رابطوں کے سفیر''عزت آب ملک مقبول احمدی تصنیف ''سفر جاری ہے'' وسینک اور' دابطوں کے سفیر'' عزت آب ملک مقبول احمدی تصنیف ''نام مشدہ افسانے'' در آبی کی یا تھیں بلکہ وہ بھی ملک صاحب اور'' کا موراد بی شخصیات' نصرف بطور تھنہ موصول ہوئی ہیں بلکہ وہ بھی ملک صاحب کے آٹوگر اف کے ساتھ۔

ملک صاحب کی تصانیف ہمارے لئے کی بہت بری نعمت سے کم ثابت نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ''کسی چھگی/جھونپٹرسی سلطان کا آجانا''۔

جس طرح کسی جھگا میں کوئی سلطان آجائے تو پھر سلطان کی موجودگی کی وجہ سے اُس کٹیا کی قسمت سنور جاتی ہے ، ہالکل ایسے ہی ملک صاحب کی بھیجی ہوئی ان کی تصانیف نے ہماری قسمت بھی بدل کے رکھ دی ہے۔

ملک صاحب کی تصانیف کے ایک ایک لفظ میں پاکیزگی، سپائی، سادگی اور ول کے ساتھ ساتھ روح کو بھی معطر کردیے والی گلاب کی خوشبو پائی جاتی ہے، جو قاری کو اپنے حصار میں لئے یادوں کے گہرے سمندر میں نہ صرف خوطہ زن ہونے کیلئے مجبور کر دیت ہیں بلکہ قاری کے اندرا کیک نیا جوش اور ولولہ پیدا کرنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہم دعویٰ سے کہہ کتے ہیں کہ ملک مقبول احمد کی تحریرا سے جادوئی اثر ات رکھتی ہے کہ جب سکہ قاری ساری کی ساری کتاب ختم نہ کر لے، اُسے چین نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ بھی کچھا ہیا ہی ہوا ہے۔ ہم نے سکول کے بچون کے ٹائم ٹیبل کی طرح بیک وقت ماتھ بھی کچھا ہیا ہی ہوا ہے۔ ہم نے سکول کے بچون کے ٹائم ٹیبل کی طرح بیک وقت ملک صاحب کی تمام ایسانی کیا ہے۔

ہم ہے کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جہاں ملک متبول احمد کی تصانیف انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہیں، وہیں ملک صاحب بھی اپنی ذات میں ایک یو نیورٹی کا درجہ رکھتے ہیں (جس کا اندازہ قاری إن کی تصانیف کے مطالعہ کے بعد بخو بی کرسکتا ہے )۔ إن کی تصانیف جہاں حاجی صاحب کے ظاہری اور باطنی حسن سے پردہ چاک کرتی ہیں، وہیں قاری کو علم ودانش کے بلند مرتبہ پر فائز اہل علم حضرات کے حالات وواقعات سے بھی روشناس کراتی ہیں۔ ملک صاحب نہ صرف علم دوست انسان ہیں بلکہ علم پرور بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر رابطوں کے سفیر ہیں، ان کی تصانیف کی وجہ سے ہی ہم بہت سے صاحب علم حضرات بارے آگاہی حاصل کر سکے، بیصرف" رابطوں کے سفیر سیس ملک

ہمارایاراند ملک صاحب سے گوا تناپرانانیس اور ندکوئی روبرو طاقات ہے کیکن ہمیں یہ کہنے میں کوئی عاروبا کی نہیں کہ ملک صاحب سے ہماراند صرف صدیوں پرانانا طہ ہے بلکہ ان کی تصانیف کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم یہ بھی محسوں کرتے ہیں کہ ہمارا ملک صاحب کی تصویر و کھنے کے بعد دل کو مجیب ساسکون ماتا ہے اورا یے محسوں ہوتا ہے جسے کوئی بہت ہی اپنا ہو۔

ملک صاحب نہایت ہی ہمررہ شقق اور مہریان شخصیت ہیں این انہی اوصاف کی وجہ سے ہرکی کواپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، ملک صاحب زبان کا پاس اور دوتی کی الجے پانے والے انسان ہیں۔ اس بات کا اندازہ ان کی اس عنایت سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہم علم وادب کے ذیشان متب کے ادنی ہے طالب علم ہیں۔ بذریعی فیکس ملک صاحب سے ان کی تصنیف ''۵۰ نا موراد فی شخصیا ہے'' کے حصول کیلئے استدعا کی۔ ملک صاحب نے کمال شفقت اور اختبائی خوش دلی ہے مقبول اکیڈی کی شائع کردہ''۵۰ ناموراد فی شخصیات' سمیت ۱۳ کی ہیں بذریعہ رجٹر فی پارس ارسال کردیں۔ یہ ملک صاحب شخصیات' سمیت ۱۳ کی ہیں بذریعہ رجٹر فی پارس ارسال کردیں۔ یہ ملک صاحب جسے ہیں برے لوگوں کا اعلیٰ ظرف اور بڑائین ہے کہ ہمارے جسے ادنیٰ طالب علم کے ساتھ جسے ہی برے دوگوں کا اعلیٰ ظرف اور بڑائین ہے کہ ہمارے جسے ادنیٰ طالب علم کے ساتھ

یہاں عجب اتفاق دیکھے! جس دن ہم نے ملک متبول احمد کی تصنیف '' ہ ۵ ناموراد بی شخصیات'' میں منشیا یا دمرحوم کے متعلق کھے گئے مضمون کا رات بو نے بارہ بیج مطالعہ کیا ، اُسی رات منشیا یا داس جہان رنگ و بو کو ویران کر گئے ۔ دوسر ے دن شام کو اُستاد محترم پر و فیسر ملک ایس اے یوسف کے ہمراہ فاضل عربی و فیسر عازی علم الدین (جن کا تعلق بنجاب کے ضلع قصور ہے ہے ) کے دولت کدہ واقع سیکھر ۴/1 میر پور میں جانا محترم بین عازی صاحب نے بیاف وسناک خبر سنائی کہ آج رات منشا یا د ملک عدم سدھار

کے ہیں۔ اِناللہ واناالیہ داجعون اللہ تبارک وتعالیٰ کی اُن پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔

ملک صاحب کی تصانیف کا اگر غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا جائے ہمارے سمیت

ہرقاری بی متیج اخذ کرے گا کہ ملک صاحب واقعی رابطوں کے بہت بڑے سفیر ہیں۔

ملک صاحب کا ایک اور انو کھاعشق بھی ہے کہ ملک صاحب نصف صدی گزرنے کے

ہاوجودا ہے او بی رسالہ ''چودھویں صدی'' کی یا داہتے دل سے تو نہیں کر سکے۔''چودھویں
صدی'' سے ان کی مجبت ان کے حقیقی بچول کی طرح محسوں ہوتی ہے۔

ہم ملک صاحب کوعلم وادب کی گرال قدر ضرمت کرنے پرخراج تحسین اوران کی عظمت کوسلام پیش کرتے ہیں۔اللہ تعالی ان کا سابیہ ہارے سروں پر تا ابد قائم ودوائم رکھے اوران کی شفقت اور بیارہمیں نصیب ہوتار ہے۔ آ ہین ٹم آ ہین

547 545 .....

روزنامهٔ 'اپنادلین' میر پور ۳۰ نومبر<u>اان</u> روزنامه' ربیر' مظفرآباد ۳۰ نومبر<u>اان</u>

ميال مجرابرا جيم طاهر 205/H د 205/4ئاڏن لا يور موبائل: 4154083

# 50 ناموراد لې شخصيات

ملک مقبول اجمرصاحب نے جب سے اپی اور سرگذشت حیات 'سفر جاری ہے'' پیش کی، اوبی و نیا میں ایک تہلکہ مجاویا ہے۔ اس کی مقبولیت نے ''پیسی معرکۃ الآ راء کتب تولد ''ہلی قلم کے خطوط'' ''ارمغان غزل'' ''گشدہ افسائے'' ،جیسی معرکۃ الآ راء کتب تولد ہوئیں۔ اب تو ملک صاحب سب مقبول ادیوں، شاعروں ادر لکھاریوں کو چھاڑتے ہوئے اکیلے ہی اوبی اکھاڑے میں دندتا تے اور کشتوں کے پشتے لگائے نظر آ رہے ہیں۔ ملک صاحب کی تازہ ترین اوبی تخلیق '' ۵۰ کا مور اوبی شخصیات'' خصرت علامہ عبدالتارعاصم صاحب کو سطے نظر نواز ہوئی تو نظروں کے سامنے اوبی و نیا کے ساروں کی ایک کہشاں روثن ہوگئ۔ ہر معزز شخصیت کا تذکرہ اتنا کہ لطف، ولیذ ہر اور دلچ سپ ہے کہ کتاب ابتداء سے انہا تک پڑھے بغیر ہاتھ سے چھوڑ نے کو دل ہی نمیں مانا شخصی خاکوں کو افسانوں سے زیادہ ولچسپ انداز میں پیش کرنا صرف ملک مقبول احمد

الله كرے زور قلم اور زيادہ

اس کتاب میں ملک صاحب اپنے فن تحریر کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں۔ ان کی تحریر میں سندیوں پر نظر آتے ہیں۔ ان کی تحریر میں نہ صرف مٹھاس ہے۔ بلکہ کھٹی شٹھی چاشی بھی ہے۔ کتاب کی کتابت ( کمپوزنگ) جلد بندی اور کاغذ کی اعلیٰ وعمدہ کو اٹنی ملک صاحب کے اعلیٰ وارفع زوق ادب کی عمدہ نمائندگ کرتی ہے۔ کیوں نہ ہو، ان کا اشاعتی اوارہ ''مقبول اکیڈی'' پہلے ہی اشاعتی دُنیا کی بلندیوں پر فائز ہے۔

مجھے اُمیدواتق ہے کہ ملک صاحب کی دیگر کتب کی طرح یہ کتاب بھی مقبولیت کے نے ریکا رڈ قائم کرے گی۔

<del>ተ</del>ተተ

## 50ناموراد بي شخصيات

خیر کی ترویج واشاعت کو جناب ملک متبول اجمہ نے مقصد حیات بنار کھا ہے۔ یہ کام ان کا پبلشگ ہاؤس (متبول اکیڈی) بھی انجام دے رہا ہے اور وہ خور بھی خامہ فرسائی ہے ذہنوں کو منور کرنے کامشن سنجالے ہوئے ہیں۔ قارئین کی نذر ' اہل قلم کے خطوط' کریں یا خود نوشت' سخر جاری ہے' ان کا مطبع نظر خیری کو عام کرتا ہے۔ حال بی میں ان کی ایک دوسری قلمی کاوش' بچاس نا موراد بی شخصیات' منصر شہود پر آئی ہے۔ کتاب کیا ہے۔ یوں بچھے زندگی کے تاریک راستوں پر ایک نخاسا دیاروش کردیا ہے۔ ممکن ہے آپ سوچیں ایسے گھورا ندھیر دں میں دیے کی بھلا کیا حیثیت اس کا جواب مولا تا ابوال کلام آزاد کے الفاظ میں ہیہے کہ جب ہاتھ کو ہاتھ بھائی شدویتا ہوتو ایسے تیرہ وتار ماحول میں ایک دیا سائی بھی جلو وکورے کم نہیں ہوتی ۔

ملک صاحب کی خوش بختی دیکھنے کہ ان کی زندگی کتابوں اور تکھار ہول کے درمیان گر زندگی کتابوں اور تکھار ہول کے درمیان گر ری ہے۔ ایسے ہی بچاس چہروں کے انہوں نے دلا ویز خاکے رقم کیے ہیں۔ ایک اعتبار ہے ان کی میرمدد شخصیتیں تیکی ،شرافت ،علم ، دوتی ، جبد مسلسل اورا میمان ویقین کے تابناک استعارے ہیں۔ فاصل مصنف نے شخصیات کے پروے میں دراصل ان اعلی افلاتی قدروں کو آجا گر کرنے کی سعی کی ہے جو کی بھی ذوال پذیر معاشرے کو ترفع بخش کتی

ہیں۔ تبام ہاکے الف بائی ترتیب کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ پہلا خاکہ حضرت احسان دائش کے بارے میں ہے۔ علم دادب سے تعلق رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ انہوں نے کس طرح افلان کی اوٹی نیجی بگڈنڈ یوں پر چل کر زندگی بتائی تھی۔ ملک صاحب نے ان کے کوائف حیات پیش کر کے در حقیقت نئی نسلوں کو جو صحت پخش پیغام دیا ہے وہ انہی کے ایک شعر میں یوں ملتا ہے:

زخم پرزخم کھا کے بی، اپنالہو کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو ی، عشق ہے دل گی نہیں

ملک صاحب نے جن شخصیتوں کے ذکر سے کتاب کی معنوی اور صوری آرائش کا اہتمام کیا ہے۔ ان میں ہے بعض کا تعلق صحافت سے ہے۔ جیسے علی سفیان آ فاقی ، مجیب الرحمٰن شامی ، جیسل اطہر ، اظہر جاوید ، ڈاکٹر مسکین علی جازی ، حمید اختر ، مجد آ صف بھلی ، سعید بدر وغیرہ ۔ بعض او بی فدات کوگ ہیں ۔ جیسے غلام الشکیان نقوی ، میر زاادیب ، ڈاکٹر وزیر آ غا ، سیّد قاسم محمود ، عبدالعزیز خالد ، رحمٰن فدنب ، مولا نا حام علی خان ، ابوالا متیاز ، ع ۔ س مسلم ، ڈاکٹر افورسدید ، اے حمید وغیرہ ۔ بعض تعلیم وزیا ہے متعلق ہیں ۔ جیسے ڈاکٹر خوابہ محمد زکریا ، ڈاکٹر وحدید قریش ، پروفیسر تو بر صرحت میں ، فاکٹر اختر شار ، حقیق تائیب ، ڈاکٹر رشید امیر ، ڈاکٹر منفورش ہوتا ہے ، پروفیسر نذیر احمد تشد وغیرہ ۔ ان وو دائروں سے باہر ڈاکٹر طارق عزیز ، ڈاکٹر غفورش ہوتا ہوتا ہے ، پروفیسر نذیر احمد تشد وغیرہ ۔ ان وو دائروں سے باہر کوگوں میں ڈاکٹر مضور محمود ، عمر استار طاہر شامل ہیں ۔

ان میں اکثر کے ساتھ ملک صاحب کا بطور پبلشر تعلق رہا۔ آئ کے دور میں یہ بردا ہی نازک تعلق ہے۔ ہماری معلومات کی حد تک ملک صاحب اس تعلق کے آ داب سے پوری طرح واقف ہیں اوران کی خوش معاملگی ہی نے ان کوکھاریوں سے بہت مزد کیک کردیا۔ مصنف نے مدیر دوزنامہ' پاکستان''مجیب الرحمٰن شامی صاحب کے صحافت میں

شاندار کردار کو جامعیت کے ساتھ پیٹی کیا ہے۔اس میں شک بھی کیا ہے کہ جب جمہوریت کے نام برآ مریت قائم ہوئی اور تو می ادارے زلزلوں کی زدیس آنے گئے تو شامی صاحب نے نہایت یامردی کے ساتھ حکمرانوں کوٹو کا ادراس کی یاداش میں کی طرح کے شدائد بھی برداشت كي\_ملك مقبول احدصاحب كوحفرت حفيظ تائب كيدومر في نعتيه مجوعين وسلمواتسلیما' مجھائے کا اعزاز حاصل ہے۔ان کے تاب صاحب سے بہت محبت آمیز تعلقات تھے۔اس کاذ کرخود حفیظ صاحب نے ہمارے سامنے بھی گی دفعہ کیا۔ یہی وجہ ہے كه ملك صاحب كاس خاكے كالفظ لفظ كرى محبت ميں ڈوبا ہوا ہے۔البتہ ملك صاحب ہے ایک بھول ہوگئ جس کی وضاحت ضروری ہے۔انہوں نے کھا کہ حفیظ تائب صاحب نے''بیسف زلیخا'' قصے پر پی ایج ڈی کی ڈگری کی تھی لیکن ازراہ انکسارنام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ حفیظ صاحب نے تحقیق کام کرنے کے لیے ذرورہ بالا عنوان ہی پنجاب یونیورٹی میں رجٹر کروایا تھا لیکن مصروفیات کے باعث وہ سیکام نہ کر سكي\_بالآخرايك دن كوجرانواله ايجوكش بورؤ كيسابق اسشنث سيرثري جناب حفيظ احمر باجوه ان کی خدمت میں بدورخواست لے کر حاضر ہوئے کداگر آپ بیکام کرنے کا اباراد و نہیں رکھتے تو مجھے اجازت دی جائے دھنظ تائب صاحب نے نہصرف درخواست پروستخط کے\_بلکہ جومکن ہوا اُن کی معاونت بھی فر مالی۔

حفیظ تائب پہلے بہل نعت، کے موضوع پرکام کرنا چاہتے تھے لیکن بقول ان کے شریف کنجا ہی مرحوم نے انہیں اس کے بجائے کوئی اور موضوع انقیار کرنے کو کہا۔ دراصل اس دور میں جارے اہل ادب نعت نگاری کوابھی ادب کا حصہ ہی تصور نہیں کرتے تھے۔ حفیظ صاحب نے نیاز مندی کے جذبے کے تحت شریف کنجا ہی صاحب کی بات مان لی لیکن بعد میں حسرت سے کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے بیموضوع مل جاتا تو ممکن ہے۔ بہت اچھا کام

ہوجاتا۔ چندسال بعد پنجاب یو نیورٹی نے بیموضوع ڈاکٹر آفاب احمد نقوی مرحوم کوسونیا۔ حفیظ صاحب کو بیکام خودند کرنے کا قاتن ضرور تھالیکن بیان کی وسعت قلبی کہتے کہ انہوں نے ڈاکٹر آفاب مرفق کی کورا ٹھاندر کھی۔ شایداس کا بڑاسبان کی نعت سے بہایاں محب تھی۔

محترم ملک مقبول احمد نے بچاس ناموراد بی شخصیتوں پر کتاب لکھ رعلم وادب کی ایک گرال قدر ضدمت انجام دی ہے۔ہم نوجوان قلد کارعبدالستار عاصم کاشکریداد اکرتے ہیں۔ کہ جن کی معرفت میتازہ ادبی کاوش ہم تک پیٹی اورہم نے اس کےمطالعہ سے لطف اُٹھایا۔

> روزنامه'' پاکستان''لابهور ۱ےاراپر مِل،۲۰۱۱ء

> > \*\*\*

را ناعامررحمٰن ایڈووکیٹ چیئر میں رانانضل الرحمٰن محود فاؤغریش

# ''•۵ ناموراد بی شخصیات''

نتش ہے میرےدل پر نصف صدی کی تاریخ لوگ پیش کرتے ہیں جھے حوالوں کے لیے

ملك مقبول احمد كي نئ كتاب " ٥٠ ناموراد في شخصيات " جناب علامه عبدالستار عاصم کے ذریعے می تو خیال آیا کہ بیکاب زیادہ سے زیادہ قار کین کی نظر سے گزرنا عائے۔اس لیے میں نے بیضروری مجملہ کہ کچھ کتابیں ملک صاحب سے خرید کردوستوں کو تحذیص دوں۔ایس کی بیس زندہ معاشروں کی ترجمان ادرعکاس ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں بہتا یانی ہی زندگی کے وجود کا پید و یتا ہے اور چلتے پانی میں ہی محیلیاں اور دیگر جانوراپنی افزائش ا چھے طریقے سے یاتے ہیں۔ ای طرح اچھے ادارے بھی معاشرے کے ادیوں، دانشوروں کی علمی کاوشوں کومعاشرے میں بروان چڑھاتے ہیں۔اس کتاب میں ایسے صاف مقرے کردار کے لوگ زیرتیمرہ ہیں۔ جن میں ڈاکٹرصفدرمحود، سید قاسم محمود، حمید اختر، حضرت حفيظ تائب، اظهر جاويد جيسے بزرگ دانشورشامل ميں۔ان ڪ خصي خا كے لكھ كرديگر پبلشروں کو بھی روٹنی دکھائی گئی ہے کہ وہ بھی پبلشنگ کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی ککھیں اور ترتیب دیں اور ویسے بھی ہر پبلشر تقریباً ادیب اور دانشور ہوتا ہے۔جن معاشروں میں حمید اخر جیے دانشورموجود ہوں وہ معاشرہ بمیشدامن کی راہ برگامزن رہتا ہے۔ یہ پوری قوم کی بدست ہے کہ گزشت تقریباً 3 دہائیوں سے عالی سطے سے پاکستانی قوم اور عالم اسلام کے

فلاف سازشیں ہورہی ہیں۔ان سازشوں کا پہلاشکار پاکتانی قوم ہے اب تک ہم دھاکوں اور ڈراؤن جملوں سے ہزاروں معصوم خواتین، پنچ ، نو جوان اور ہزرگ ہلاک ہو پیچے ہیں۔ انسوس ناک بات یہ ہے کہ ان ہلاکتوں پرقو می شخ پر سیاس ، ند ہی اور دانشوروں کی قیادت نے باضابطہ طور پر احتجاج نہیں کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوم ماس امر پر یکچا ہو جائے کہ ڈرون جملے نہیں ہوں گے۔اس سلسلے میں دانشوروں کوسب سے پہلے آواز بلند کرنی چاہئے ۔ 50 او یہوں کے ملاوہ وطن عزیز کے 5 ہزاراد یہوں کو تھی ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوکرڈ راؤن جملوں اور بم دھاکوں کے خلاف آواز بلند کرنی چاہئے تا کہ وطن عزیز امن کا گہوارہ بن سے۔ جب سوسائی امن کا گئٹ بنتی ہے تو پھر بی ادب پروان چڑھتا ہے۔ کہ ادب تر قائر وں میں کا گہوارہ بن سے۔ جب سوسائی امن کا گئٹ بنتی ہے تو پھر بی ادب پروان چڑھتا ہے۔ جب سوسائی امن کا گئٹ بنتی ہے تو پھر می ادب پروان چڑھتا ہے۔ جب سوسائی امن کا گئٹ بنتی ہے تو پر میکر تی یا فیہ معاشروں میں جب ادب تر تی کی سٹر ھیاں چڑھیاں چڑھ کر تی یا فیہ معاشروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جن میں چین ، کوریا ، جاپان جیسے ممالک شامل ہیں۔ میں دُور کی تو وہ وہ دور دور نہیں جب وہ باتا ہے۔ جن میں چین ، کوریا ، جاپان جیسے ممالک شامل ہیں۔ میں دُور اور کی کوریا ، جاپان جیسے ممالک شامل ہیں۔ میں دُور اور ادارادا کریں تو وہ دور دور نہیں جب وطن عزیز تر تی یا فتے ممالک میں شامل ہوگا۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

## محترم ملك مقبول احمد صاحب

جتابعائي

شکریه، جھے بھی ناموراد بی شخصیات میں شامل کرنے کا، آپ نے
بہت دلچسپ انداز اور رواں اسلوب میں شخصیات کا تعارف کرایا ہے۔ آپ نے
کرنفسی سے کام لیا اور انہیں خاکے ند قرار دیا لیکن ان عزیز وں میں خاکہ نگار ک
کی جملہ خصوصیات موجود ہیں۔ سادہ اسلوب ذات کا حوالہ، اختصار اور جامعیت
آپ چند فقروں میں شخصیت کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ البت سے ہے کہ تحضر بلکہ
مختصرتین ہونے کی بناء پر انہیں Mini خاکے را دیا جاسکتا ہے۔
آپ کی صحت و سلامتی کی دعا کے ساتھ۔





فهرست

| 279 | ڈ اکٹر انورسدید               | ☆             |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 280 | ېروفيسر <sup>ج</sup> يل آ ذر  | ☆             |
| 288 | بروفيسر سيدشبير حسين شاه زامد | ☆             |
| 296 | پروفیسرنذ براحمرتشنه          | ☆             |
| 302 | محرسعيد بدرقا دري             | $\Rightarrow$ |
| 310 | آصف بھلی                      | ☆             |
| 316 | ىروفىسرغلام نبى اعوان         | ☆             |
| 322 | عبدالقيوم                     | ☆             |
| 325 | على سفيان آ فا قى             | ☆             |
| 327 | شفعهم                         | ☆             |
| 337 | محيط اساعيل .                 | ☆             |
| 341 | اغتبادراجد                    | ☆             |
| 345 | ڈاکٹرصابر <b>آ</b> فاقی       | ☆             |
| 347 | اختر شار                      | ☆             |

.....O.....

روز نامهُ ''نوائے دفت'' ڈاکٹرانورسدید 25اکتر 2009ء

# اہل قلم کےخطوط

زیرنظر کتاب'' اہل قلم کے خطوط'' کی کیفیت سیہ ہے کہ اس میں ملک کے قریبا ڈیڑھ سونامورادیوں کے وہ خطوط پیش کئے گئے ہیں جوانہوں نے ایک اشاعتی ادارہ متبول اکیڈی کے ڈائر بکٹر ملک مقبول احمہ کے نام اپنی کتابوں کی اشاعت اوراس سلسلے کے دوسرے امور کے بارے میں لکھے تھے۔ان ادیوں میں ڈاکٹر وحید قریشی ، ڈاکٹر وزیرآغا ، عشرت رحماني ، سير ضمير جعفري ، شفق الرحمان ، عبد العزيز خالد ، رئيس احمد جعفري ، مرزاادیب،مولا نا حامیلی خان ، رفیع الله شهاب، حاجره مسرور، جوگندریال ، با نوقد سیه، انصار ناصری ،اداجعفری ،غلام الثقلين نقوی اورمشفق خواجه جيسے ناموراديب شامل ہيں۔ ان خطوط میں مجھے خطوط نگاراد بول کے بارے میں کی نفسیاتی نقطے ملے جن سے مجھے ان کے اندر کے انسان کی نئی جہت دیکھنے کاموقع ملا۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ ملک صاحب کے یاس ملک کے بہت ہے نامورادیوں کے خطوط محفوظ ہیں تو میں نے اصرارہے کہا کہاس خزیے کومنظرعام پر لاکمیں۔ مجھے خوثیٰ ہے کہ ملک صاحب نے اینے دوستوں کی اس رائے کا احترام کیا اور زیرنظر کتاب شائع کر دی۔ بلاشیہ بیہ کتاب معنوی طور پر ناشر اور مصنف کے تعلقات کا آئینہ ہے۔ لیکن دوسری طرف بیتمام خطوط کتابوں کے ایک نامور نا شرکوم کز بنا کر لکھے گئے ہیں اورا شاعتی ضرورت کے باوصف ان سے ناشر کے علاوہ خط نویس کا تخصی کردار بھی سامنے آتا ہے۔

## ىپەوفىسرجمىل <u>آ ذر</u>

874-Bسيلا ئىڭ ئاۇن ـ راولينڈى

# نا شرکے نام

جب2007ء میں ملک مقبول احمد کی خودنوشت سواغ حیات'' سفر جاری ہے'' ز یور طبع سے آ راستہ ہو کرشائع ہوئی تو اُد بی دنیا میں تہلکہ مچے گیا۔ اِس کی شہرت کا ہر طرف ڈ نکا بجنے لگا کدایک ناشر نے اپنی جیون میں کھی ہے۔ اس سے پہلے غالباً سیکام کسی ناشر نے نہیں کیا تھا۔ ملک صاحب نصف صدی سے ادبوں اور شاعروں کی كما بين شائع كرتے رئے تھے۔ آئيس بيہ جي خيال نه آيا كدوه بھى كما بلكھيں كيكن جملا ہوان کے بوتے باہر مقبول کا کہ جس نے داداابوکوائی داستان حیات لکھنے کی ترغیب دی۔ اُن کی نواسی ماریہ کے اصرار نے سونے پرسہامکہ کا کام کیا اورمطالبہ کیا کہ وہ اپنی کہانی اپنی زبانی لکھنے میں درینہ کریں۔ دوسری نواس بینا بھی اِس تقاضے میں چیجے نہ ربی اور بھارتی فلم باغبان کے حوالے سے یاد دہانی کراتی رہی" آپ کی کتاب باغمان کا کیابنا'' با لآخر جب کماب شائع ہوئی تو او بیوں اور شاعروں نے اِس کی بے مثال پذیرانی کی اور ملک صاحب کوول کووادوی۔ کم ویش سوادیوں نے اپنی آراء دیں اور درجنوں مشہور روز ناموں ہفت روز وں اور ماہناموں نے اِس پرگرال قدرتھرے ثائع کئے۔ ملک صاحب نے إن آراءاورتھروں کونہایت قریخے ہے اکٹھا كرك' پذيرانى' كنام عـ 2008ء ش شائع كيا۔ پذيرانى كى پذيرانى بھى ويے ہی ہوئی جیسے 'سفر جاری ہے'' کی ہوئی تھی۔ بیٹن انفاق ہے کہ مجھے اُن کی سوانح

عمری پرایک مکمل کتاب لکھنے کی سعادت نصیب ہوئی جو'' راہ نور دِشوق'' کے نام سے 2008ء میں شائع ہوئی۔

ملک متبول احمد صاحب کواہل قلم سے قلبی لگا وُر ہا ہے۔ وہ انہیں قدر ومحبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اُن کی کتابیں عقیدت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے اشاعتی ادارہ''متبول اکیڈی'' کی زیر نگر انی تزخین و آرائش سے شائع کرتے ہیں۔ پینکڑوں قلم کاروں نے انہیں متعدد خطوط کھتے جو اُن کے حسن سلوک کی وجہ سے کاروباری سطے سے بلند ہوکر دوتی کی روشنی میں لکھتے گئے۔

إن خطوط كوملك صاحب نے '' اہل قلم كے خطوط'' كے نام ہے كتا بي شكل ميں امسال 2009ء میں شائع کیا ہے۔ یوں اُن کی شخصیت کے حوالے ہے اِن تین سالوں میں بیان کی تیسری کتاب ہے۔ گویا بیان کی اولی دنیا میں انوکھی ہیٹ ثرک Hat) (Trick ہے۔خطوط نگاری پر تاریخی حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈ اکٹرسلیم اختر ویبا چہ میں رقم طراز ہیں! ''مرزا غالب کے''عودِ ہندی'' (1868ء) اور اردوئے معلنے (1869ء) سے اردو میں بھی خطوط کی اشاعت کا آغاز ہوا اور بیسلسلہ اتنا مقبول ہوا کہ تقریباً سبھی قابل ذکراد لی شخصیات کے خطوط حجیپ کرحوالہ کی چیز ثابت ہورہے ہیں ۔گر جبال تک میری معلومات کاتعلق ہےتو کسی ناشر کے نام'' اہل قلم کے خطوط'' کی اشاعت تو بیکام پہلی مرتبہ ہوا ہے۔'' اِن خطوط کو پڑھنے سے نہصرف ملک مقبول احمد کی بھر پور شخصیت کا ادراک ہوتا ہے بلکہ ادیوں کی نفسیات ، اُن کی دسرس سے باہر للیائی خواہشات (Tantalizing desires) اور اُن کی حسن طلب کے انداز کا مجى پتا چاتا ہے۔ حسن طلب كے اسلوب برگفتگو كرتے ہوئے ڈا كٹرسليم اختر كہتے ہیں: '' اہل قلم کے خطوط'' کا مطالعہ دلچیپ ہے کہ اہل قلم نے ایک ناشر کو کس انداز اور کس

اسلوب کے خطوط کھے کیے دل کی بات کمی ، حسنِ طلب کے کیا کنا یے تھے۔ کیے ستاکش کی اور کس طرح گلہ کیا۔ بعض خطوط طویل ہیں اور بعض خضرترین ہیں۔ ہرا نداز اور اسلوب میں تحریر کردہ یہ خطوط بالواسطہ طور پر ملک مقبول احمد صاحب کے پورٹریٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔'' اِن خطوط کی اہمیت پر روشیٰ ڈالتے ہوئے حرف آخر میں ڈاکٹر انورسدید کہتے ہیں۔'' بلا شبہ یہ خطوط ٹجی توعیت کے ہیں اور اشاعت کی غرض میں ڈاکٹر انورسدید کہتے ہیں۔'' بلا شبہ یہ خطوط ٹجی توعیت کے ہیں اور اشاعت کی غرض میں ہیں ایک خامور ادیب اور مشاہیر اہلی قلم ہیں۔ اِس لیے ان خطوط کی او بی اہمیت مسلمہ ہے۔''

ملك صاحب كى جس خوني كا انكشاف مجھ يراس كماب كوير هكر مواوه بيہ کہ انہوں نے اہل قلم دوستوں کے خطوط اِس طرح سنبیال کر اور حفاظت سے رکھے جیے وہ کوئی آسانی صحائف ہول۔ میری اُن سے دوسی ، مجت اور عقیدت کا رشتہ ا پریل 2007ء سے شروع ہوا جب اُن کی آپ بتی ''سفر جاری ہے'' میرے مطالعہ میں آئی اور اس پراینے خیالات ضبط تحریر میں لایا۔ان دو تین سالوں میں ، میں نے انہیں کتے خطوط لکھے اور اُن میں کیا لکھتار ہا جھے کچھ یا دنہیں رہا۔میری بہت ساری بری عادات میں ایک بری عادت مد ہے کذنہ تو میں اینے خط کی کوئی نقل رکھتا ہوں اور نہ ہی کسی دوست کے خط کومحفوظ کرتا ہوں۔ یہ میری نا قابل اصلاح عادت ہے۔ جب میں ن' الل قلم ك خطوط على اين متره (17) خطوط ديكهاور يرهوتو خوشكوار جرت مولى كه ميں نے اپنے سارے خط ملك صاحب كوكب اور كس طرح لكھ ڈ الے اور ابھى تو بقول اُن کے کچھ خط اور بھی ہیں جوانہوں نے اس کتاب میں شامل نہیں کیے۔ میں حتی الوت کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بیاری کا کسی ہے ذکر نہ کروں اور ڈ اکٹروں اور ہسپتالوں سے تو مجھے ویے ہی وحشت ہوتی ہے۔ ملک مقبول صاحب جہاں غیررسی مقبول اکیڈی کے میری

نظر میں وائس حانسلر ہیں وہاں وہ غیررتمی فزیش بھی ہیں اور روحانی طور پر دہ آنجہانی جرمن ذا كر لوئى كؤى كے شاگر ورشيد بيں \_ ميں نے جب يانى كے ذر بعد طريقه علاج ۔ ملک مقبول صاحب کی زبانی اُن کی آپ بیتی میں بڑھا تو میراتجس بڑھا اور اُن کے کہنے کے مطابق عمل کیا تو اِس علاج کو حمرت انگیز طور برموثر بایا ۔ ملک صاحب نے میرے وہ خط بھی اہل قلم کے خطوط میں شامل کر دیئے۔ بیا گرچہ نجی خطوط تھے کیکن اِن میں خیر کا پہلو بھی ہے۔میرا میلفین ہے کہ ہم جب روحانی طور پر بیار ہوجاتے ہیں تو پھر ہم جسمانی طور پر بھی بیار ہوجاتے ہیں۔ یانی کا طریقہ علاج روحانی علاج ہے۔ ملک صاحب نے ببطریقدعلاج نہ صرف خود آز مایا بلکہ متعدد دوستوں کا موثر علاج بھی کیا۔اور ڈھیروں دعا کیں لیں ۔ بہر کیف اینے خطوط کو کتاب میں طبع شدہ صورت میں پڑھ کر ایک روحانی خوشی ملی ۔ اہل قلم دوستوں کے خطوط کوجس حفاظت اور احتیاط کے ساتھ انہوں نے انے ماس رکھااور جس قرینے ہے انہیں زیورطبع ہے آ راستہ کیا اِس سے بتا چلتا ہے کہ وہ ایک منظم شخصیت (Disciplined personality) کے مالک ہیں۔ اُن کی طبیعت میںعمد نظم وضبط ،احتیاط اورسلیقه کوٹ کر بھرا ہے۔

ان خطوط سے پہتہ چاتا ہے کہ ملک صاحب ایک نہایت قابلِ اعتاد شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی امانت ، دیانت اور صدافت کی تمام اہل قلم نے تعریف کی ہے۔
کسی نا شرکے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ملک صاحب ادیوں کومعاوضہ دینے میں ہمیشہ فراخ دل رہے ہیں اور اکثر ادیوں کورتم پیٹی اواکر دیا کرتے تھے جس کا انہیں خاصا خمیاز ہ بھی ہمگتا پڑا گریدائن کی عظمت ہے کہ انہوں نے نہ تو ان ادیوں کا کہیں نام لیا اور نہ اُن سے کوئی شکوہ کیا اِس کے برعکس انہوں نے انہیں دعا کمیں ویں جب کہ وہ ادیوں کو معاوضہ بھی کم دیتے ہیں اور اُن کی جب کہ دہ ادیوں کو معاوضہ بھی کم دیتے ہیں اور اُن کی جب کہ عام نا شرین کا عالم یہ ہے کہ وہ ادیوں کو معاوضہ بھی کم دیتے ہیں اور اُن کی

تذکیل بھی کرتے ہیں۔ اِس پس منظر میں پروفیسر عمر بن جم مثا کر مقبول احمد صاحب کو اِس طرح خط کھتی ہیں: '''اگر چہ آپ کی سوائے حیات بہت مختفر ہے لیکن ہر لکھنے والے نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ کا روباری اور ساجی معاملات میں ایک سچے اور کھر سے انسان میں اور یہی آپ کی نیک نامی کی بنیادی وجہ ہے۔ آپ نے جس ادیب اور شاعر سے جو بھی کاروباری معاہدہ کیا اس کی پوری طرح پاسداری کی ۔ میں یہاں ایک واقعہ کا ذکر کروں گی کہ ہمارے ملک کے ایک مابینا زشاعر پوسف ظفر کوالیک ناشر ایک نے تحض اس لیے دھا دے کر سیر ھیوں سے گرا دیا تھا کہ انہوں نے اس ناشر سے اپنی کتاب کا معاوضہ طلب کیا تھا۔ جب کہ آپ کے بارے میں ہرادیب اور شاعر نے سیکی بات کی ہے کہ آپ امانت ، دیا نت اور صداقت کے پیکر ہیں۔''

کتاب مین شال مکاتیب سے بیات بالکل عیاں ہے کہ ملک مقبول احمد صاحب
ایک ناشر کے پیکر سے نکل کرادیب کے پیکر میں ڈھل گئے تمام ادیوں نے آپ کے سر پر
ادب کی دستار فضیلت سجا دی محترم اے حمید صاحب انہیں اِس طرح خراج تحسین پیش
کرتے ہیں: ''واہ! کیا کتاب کھی ہے آپ نے !اگر بید خیال ندہ وتا کہ پھر میں کیا کھوں گاتو
میں آپ سے ضرور کہتا کہ اس طرح کی ایک آپ بیتی میری بھی لکھ دیجئے ۔۔۔۔'' منر جاری
میں آپ سے ضرور کہتا کہ اس طرح کی ایک آپ بیتی میری بھی لکھ دیجئے ۔۔۔۔۔'' منر وارک نے
مین آپ سے ضرور کہتا کہ ایک منفر وحیثیت رکھتی ہے کہ آج تک بڑے برے بڑے بائروں نے
دوسروں کی کتابیں چھائی جیس کیاں جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے اپنی کتاب لکھ کر بھی کی
نزمیس چھائی ۔ میکام آپ نے کر دکھایا ہے۔''' اہل قلم کے خطوط'' ایک دلچسپ کتاب
نزمیس چھائی ۔ میکام آپ نے کر دکھایا ہے۔''' اہل قلم کے خطوط'' ایک دلچسپ کتاب
نرق میں وئی کہ ہرادیب نے آپ کے طرزعمل اور ناشرانہ کروار کی واد
دی۔ اِس کتاب کا ایک دلچسپ باب' وکھرے نائپ کے لوگ'' ہے۔ اس باب میں

جگ بیتی نمایاں ہے۔ آپ نے کی شخص کا نام نہیں لیا۔ اس لیے جھے ان لوگوں کو پہچانے میں دفت محسوں ہورہی ہے۔ اگر نامناسب نہ ہوتو اُن کے نام جھے میرے کان میں بتا دیں ۔ بالحضوص میں ''ایک نامور سکال' ' ۔۔۔۔ ''ایک معزز ناول نگار' ' ۔۔۔۔ اور ''انو کھی ناراضی'' کے کر داروں سے تعارف کا خواہش مند ہوں۔'' ایپ اِسی خط میں ڈاکٹر انور سدید ملک صاحب سے اپنی دوتی کے آغاز کا ذکر اِس طرح کرتے ہیں: دائی افراسر میا منون ہوں کہ انہوں نے آپ سے تعارف کرایا تھا جواب دوتی میں تبدیل ہوگیا ہے۔''

محرم اظهر جاوید صاحب تخلیق کے مدیر ہیں۔ گذشتہ جالیس سالوں سے
وقیع او بی ماہنامہ نکال رہے ہیں۔ مالی دشوار یوں کے باوجود جس با قاعد گی ہے وہ یہ
پر چہشائع کر رہے ہیں یہ انہیں کا حوصلہ ہے۔ ملک مقبول احمد صاحب جب کسی سے
دوق کرتے ہیں تو کچی کرتے ہیں اس میں خلوص ، محبت اور سخاوت کی خوشبو ہوتی ہے۔
اظہر جاوید صاحب اُن کی محبت اور کرم فر مائی کا اس طرح اظہار کرتے ہیں: ''ایک چیز
ہوتی ہے دوتی ، ایک کرم فر مائی۔ آپ مسلسل دوسراعمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوتی
ہوتی ہے دوتی ، ایک کرم فر مائی۔ آپ مسلسل دوسراعمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوتی
ہمجھی برخت رکین آپ احسان بھی کرتے رہتے ہیں۔ غداوند کریم آپ کومزید برکتیں اور
ہمتیں دےتا کہ آپ اور زیادہ '' تخلیق'' کی سر پرستی کر سیں۔''

ماک صاحب کی ایمانداری کا ذکر ہرادیب نے کیا۔ دیکھتے اخر جمال کس عقیدت ہے اُن کی ایمانداری (Honesty) کا ذکر کرتی ہیں:'' ...... جھے تو آپ کا شکریدادا کرنا تھا کہ آپ نے میری کتابوں کی اشاعت کےسلملہ میں دلچیں کی اور ایک بہت اچھا انظام کرایا۔اس سے پہلے''ایماندار ناش'' کا کوئی تصور میر ہے ذہن میں نہ تھا اور ایک ناشر نے تو مجھے اتنا تنگ کیا تھا کہ میرا کتابت شدہ ایک مجموعہ سنہ 81ء ہے

اُن کے قبضہ میں ہے۔ طفیل بھائی بھی وہ مجموعہ اُن کے قبضہ سے نکلوانے کی کوشش کرکے ہارگئے تھے۔'' میرخط اختر جمال نے ملک صاحب کو 3 جون 1988ء کولکھا تھا۔

اِن خطوط میں ادیوں کی نفیات کا بخو بی پتا چاتا ہے۔ اُن کے اندرا پنی

کتابوں کی اشاعت کی بے پٹاہ خواہش اوراس کے ساتھ بی پیسہ کمانے اور نامور بننے

کی تمنا یعض ادباء نے ایسے خطوط بھی لکھے جوان کی اٹا پرتی پردال ہیں۔خودستائش
اورانا پرتی (EGOTISM) کی ایک مثال جمیں جناب غلام احمد حربری کے خط سے

ملتی ہے۔ اُن کے خط کا آخری اقتباس ملاحظہ بیجے ''جواب اوّلین فرصت میں دیجے اور

یہ جھے کر کہ میں ارزاں قتم کا مصنف ومتر جم نہیں ہوں تا کہ مراسلت میں وقت ضائع نہ

ہو مکن ہے ہی کتاب آئندہ اتعلقائے استوار کرنے کا زید ٹابت ہو۔''

یہ کتاب او بیوں کے دلچے خطوط ہی نہیں بلکہ ہراد یب کی اپنی اپنی چھوٹی کے حوق کی کہانیاں ہیں جو اُن کی کتابوں اور مسودوں کے گردگھوٹی ہیں۔ کہیں شکوے اور چھوٹی کہانیاں ہیں جو اُن کی کتابوں اور مسودوں کے گردگھوٹی ہیں۔ کہیں شکوے اور شکاکتیں ہیں، کہیں جذبات تشکر ہیں، کہیں خوشیوں اور مسرتوں کا اظہار ہے، کہیں مالی شک دی کا رونا ہے، یہ حساس دل کے مالک او بیوں کے خطوط ہیں جوچھوٹی چھوٹی خوشیوں سے مرشار ہوجاتے ہیں اور ذرائے م سے نٹر ھال ۔ پیملم وادب کی کا کنات میں ہے ہیں ان کے کوئی لیے ان کے مالی وسائل محدود ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اُدب و ثقافت اور تہذیب و تحدن کی شمیس جوڑے بینی نیلن نہیں ۔ پہی وہ لوگ ہیں جو اُدب و ثقافت اور تہذیب و تحدن کی شمیس جلاتے ہیں اور تہدی کی خطوط شاکت کر ہے ہمیں اُن کے ملفوظات پر بہت بوا احسان کیا کہ انہوں نے یہ دلیڈ برخطوط شاکع کر کے ہمیں اُن کے ملفوظات پر بہت بوا احسان کیا کہ انہوں نے یہ دلیڈ برخطوط شاکع کر کے ہمیں اُن کے ملفوظات پر بہت بوا احسان کیا کہ انہوں نے یہ دلیڈ برخطوط شاکع کر کے ہمیں اُن کے ملفوظات پر صفحا کیا۔ یقینا یہ خطوط اُن کی کر کے ہمیں اُن کے ملفوظات بین متاز اہل قلم کے خطوط اِس کتاب ہیں شامل ہیں اُن میں ڈاکٹر وحید قریش ،

ڈاکٹر وزیرآغا ابوالا تمیاز ع۔س مسلم، ادا جعفری، اظهر جادید، ایمن راحت چغنائی، داکٹر انورسدید، انیس ناگی، اے حمید، بانوقد سید، پرقوروہ بلد، پروین طارق، جان کا تمیری، جوگندر بال حاجره سرور، حاد علی خان، رشید نثار، رئیس احمد جعفری، شفیج بهرم، شاہع خان، داکٹر سلیم اختر بشفیق الرحمٰن بیٹم اومنظر، صائم فورین بخاری، خمیر جعفری، عبدالعزیز خالد، عذر الصغر بحل سفیان آفاتی، غلام التقلین نقوی، سیدقا سم تمود، قمرنقوی نقشبندی، مشفق خواجہ منشایاد، رشید امجد اور ڈاکٹر کیول دھیر قابل ذکر ہیں۔ جھے امید ہے ملک مقبول احمد کی سے منشایاد، رشید ام بار بابیعلم وادب میں قدر کی نگاہ ہے دیکھی اور پڑھی جائے گی۔ مرتب کردہ کتاب اربابیعلم وادب میں قدر کی نگاہ ہے دیکھی اور پڑھی جائے گی۔ ماہنا مہذ ' نوازش' الا ہور عربی کے دیں 2010ء



# اہل قلم کے خطوط

567 صفحات پر شمل ، بار ڈکور (مجلد) کتاب ، بہترین ، نفس کمپوزیک ، ذوق آمیرسیٹنگ (Setting) اور طباعت و نفاست کا منہ بولتا شوت اس وقت میرے سامنے موجود ہے ۔ سادہ ، خوبصورت اور دل کش ٹائنل (Title) پر پر کا قلم ، بند (کاک لگی) ووات ، ایک مختصر (خط کا) پر زہ اور عقب ہے جما تئتے ہوئے مؤلف موصوف کا نصف چرہ ٹائنل کو ' بہار' ، بنا دہا ہے ۔ بیک ٹائنل پر دو ماہرین تیمرہ تقید اور ماہرین کتب و کتا بی مواداور پار کی علم وفن ڈاکٹر سلیم اختر اور ڈاکٹر انور سدید کے اقتبا سات نظری وقوصیفی کتاب کی زینت کو بڑھا دے ہیں۔

ملک متبول احمد صاحب مؤلف کتاب "اہل قلم کے خطوط" نے ایک سوائی
حیات کیا کہ می کہ وہ کتب کیرہ وہ وقیعہ کی طباعت کا باعث بن گئ چراغ سے چراغ جلنا اور
مہمیزی کا رنامہ ای کو کہتے ہیں ۔ "سفر جاری ہے" (خود نوشت ملک مقبول احمد ) کے
جواب میں تجرے موصول ہوئے تو "نیڈ برائی" کی شکل میں محفوظ ہوگئے ۔ رسیزی خطوط
توصیفی کلمات اور اصلاتی تنقیدات موصول ہوئیں تو "اہل قلم کے خطوط" کی شکل میں طبع
ہوئے پر دفیسر جمیل آذرصا حب نے تو کمال کر دیا" سفر جاری ہے" پر کیا تجرہ کیا خود اپنی
خود نوشت کے موتی بھی بھیرتے چلے گئے اور آج بیتیمرہ نما خود نوشت" راہ نوروشوت"
بن کر طاقوں میں بچ گئی ہے۔ اسے کہتے ہیں" دعیت کے کرشے" ۔ ملک صاحب کی" سفر

جاری ہے'' پر تیمروں کی ایک اور کتاب (شائد)'' شِناسا کُن' کے نام سے جلد منصد شہود پر آرہی ہے۔ شائد کسی دن' محبت کے کرشے'' بھی کتاب کی شکل اختیار کرلے۔

ہم نے تو یہی دیھا، سنا اور مطالعہ کیا ہے کہ کتاب کی پیش لفظ یا دیباچہ ہوتا ہے جوعموماً مؤلف یا مصنف کے علاوہ کوئی دوسرا ماہر صاحب علم و اہل فن تحریر کرتا ہے گر ''اہل قلم کے خطوط''کا حرف اوّل کے ساتھ ساتھ' حرف آخر'' بھی تحریر کیا گیا ہے۔ حرف اوّل کے نگار ڈاکٹر سلیم اختر صاحب ہیں اور حرف آخر کے فلکار ڈاکٹر انور سدید صاحب ہیں۔ان دونوں شخصیات کا ایک علمی مقام ہے اور ایک معتبرنام ہے۔

133 شخصیات کے خطوط کو'' اہل قلم کے خطوط'' کے مرقع میں شامل کیا گیا ہے۔ اس صف میں پہلی جگہ پانے والے محمد آصف بھٹی صاحب ہیں۔ آپ کی تحریریں (چوتھا ستون) اور ایڈ یئر کے نام خطوط روز نامہ نوائے وقت لا مور میں نظر نواز ہوتی رہتی ہیں۔ اہل قلم کے مکتوب نگاروں میں بندرہ (۱۵) خواتین ہیں اور باقی مرد حضرات! گویا دونوں انسانی صنفوں نے اپنی قلمکاری کے جو ہرد کھائے ہیں اور ان کی تحریروں سے فاصل مؤلف نے اپنی کتاب کو مزین کیا ہے۔ میں نے بزی جُستی کی ، باریک بنی سے ڈھونڈ ا، میگی فائنگ (Magnifying) گلاس سے بھی دیکھا گر مجھے شہیرا تھر میواتی ملک صاحب کے دوستوں کی فہرست میں کہیں نظر نہ آئے لیکن اس کا مطلب پنہیں کہ ''اہل قلم کے خطوط'' میرے دوستوں سے ضائی ہوں گے اور کئی حضرات میں جو مجھے جانے ہوں گے اور کئی حضرات میں جو مجھے جانے ہوں گے اور کئی حضرات سے ہیں جو مجھے جانے ہوں گے اور کئی حضرات

ان تمام حضرات میں اہل علم بھی ہیں اور اہل ادب بھی ، صاحب شوق بھی ہیں اور یاروں کے یار بھی ، ماہرین بھی ہیں اور ناقدین بھی ،مبصرین بھی ہیں اور قد کار بھی ، مؤرخین بھی ہیں اور محققین بھی ،اپنی ذات میں انجمن بھی ہیں اور استاذ الاساتذہ بھی ،غرض

یہ نجوم وکواکب کی ایک کہشاں ہے جے ملک متبول احمد صاحب نے ''اہل قلم کے خطوط'' میں لا سجایا ہے۔ کسی تحقے بینی کتاب کی وصولی کی محض رسید دنیا بھی کروار کی علامت ہے اوران ذکورواناٹ میں ہے کوئی بھی کروار کی اس خوبی ہے محروم نہیں ہے۔ کسی کی کارکردگ کوسراہنا، بڑے ہونے کی علامت ہے اس بڑائی سے ان میں سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ احسانات کا ذکر کر ناانسا نہیت ہے ملک صاحب کی نرم گوئی، دریا دلی علم پروری اور یار ہاشی کے ہے''احسانات'' کو گوانے والے یا مہر ہانیوں کی طرف اشارہ کرنے والے یقیمیاً بڑے کہلائے جانے کے متحق ہیں۔ یہ خوبیاں ان حضرات کی مہارت وفنکاری پرمستزاد ہیں۔

حرف اوّل میں واکٹرسلیم اختر صاحب نے اپنے رشحات واحساسات سے نواز نے کے ساتھ صاتھ اختر جمال ،اداجعفری، نواز نے کے ساتھ صاتھ اختر جمال ،اداجعفری، نظفر تاح ،محشر بدایونی ،مشفق خواجہ اور مرز آادیب کے خطوط سے اقتباسات بھی نقل کے میں لہذا حرف اوّل ،اوب آئینہ اوب ،کانشان بن گیا ہے۔

جلا ملک صاحب ایک دونہیں ، دس بیس نہیں ، پچاس ہونہیں بلکہ دواڑھائی سو کتاب میں میں کا بور کا رہائی سو کتاب کا میں کتاب کا میں کتاب کا میں کا بیاشر؟ صفحہ ۱۹ کی سطر ۳ پڑھ کر دیکھے کوئی ایسادریادل پبلشر؟

ٹیاعلم شفا بخشی یا پانی کا علاج (Hydrotherapy) کے حوالے سے ملک مقبول احمد صاحب ایک جید تھیم (Specialist) ہیں۔ ای نام ہے آپ نے مقبول احمد صاحب ایک جید تھیم (کا کوئی کی کتاب کا اُردور جمہ بھی شائع کیا ہے اور تقریباً پانی ہے جرمرض اور عارضہ کے علاج کے لئے آپ بہترین کیا ہے اور تقریباً پانی ہے جرمرض اور عارضہ کے علاج کے لئے آپ بہترین کیا ہے اور ڈاکٹر انورسد ید کے خطوط میں اس کا منصل کند کرہ پڑھا جا سکتا ہے۔

راولینڈی کے پروفیسرجیل آ ذرصاحب نے ملک متبول احمدصاحب کوحشرت شخ عبدالقادر گیلانی، گیار ہویں والے پیرکی دعا کاعملی نمونہ قرار دیا ہے۔ وہ دعامیہ ہے۔

☆

☆

☆

☆

. '' پارالہٰا! کسنِ شااور کسنِ عطا تیری صفتیں ہیں۔ اور ہم تیرے ملام ہیں۔ پس اس میں ہے کچھ ہم کو بھی عطا فر مادے کہنی بن کرد نیا کو گفاد س''

جمان الله! کیا نقشہ تھنج کے رکھ دیا ہے ملک صاحب کے داددود ہش کا! صفحہ ۱۸ پر حضرت مولا ناعلی کرم اللہ وجہہ کا قول غلط کمپوز ہو گیا ہے۔ درست اس طرح ہے۔

# مَنُ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدُ عَرَفَ رَبَّهُ

(Who knows himself, he knows his lord)

مجھے تو پچھے آٹھ دی سال کے مسلس نقاضوں کے باد جود سعید بدرصاحب نے روز نام ''ام وز' لا ہور کے ۱۹۷۴ء کے ''ختم رسالت گائیڈ آنم بر' کی نقل نہیں دی ہے گر ملک مقبول احمد صاحب کو'' سفر جاری ہے'' کھنے پر''نویل پرائز'' ملنے کی تمنا کررہے ہیں۔ ملک صاحب! آپ بڑے خوش قسمت ہیں، پچھ صدقہ کردیں۔ نظر بدسے محفوظ ہو جا کیں گے۔سعید بدر صاحب! کیا بیر مصرعہ آپ کو اپیل نظر بدسے محفوظ ہو جا کیں گے۔سعید بدر صاحب! کیا بیر مصرعہ آپ کو اپیل

اے خانہ برانداز چمن کچھ تو اِدھر بھی ملک مقبول احمد صاحب عامل کامل بھی ہیں اور دوسروں کو اس قر آنی وظیفہ کی

اجازت بھی دیتے ہیں۔

. كثرت ورو: لا إلكه إلا أنتَ سُبِجْنَكَ إِنِّ كَنتُ مِنَ الظَّلِمِينِ

درمیان میں کہیں کہیں میہ پڑھیں: اَللَّهُ مَّرِ اِنتِی اَسنگُکُ مِن فِضِلِكَ وَ دَحمَتِكَ حالات تُعیک ہوجائیں گے۔امن وسکینت عطا ہوگی اور زیارت رسول مقبول مَنْ اِنْتِیْزُ کَ فَضِیلت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ ملک صاحب کو بیفضیلت حاصل ہو چکی ہے۔ (صفحہ۲۷۸\_۲۷۷)صفحہ۔۳۱۱،

خ د اکن علی محمد خان نے خود نوشت' سفر جاری ہے' کے بارے میں یوں لکھا ہے۔ جھے آپ کی خود نوشت' سفر جاری ہے'' بہت پیند آئی اور بلا تامل علامدا قبالؒ کا پیمھر عد ذبین میں آیا۔

انبی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد واقعی آپ عزم وتقلید کی قابل تھلید مثال ہیں۔مصاف زندگی میں الی عمدہ مثال بنیا بہت کم لوگوں کونصیب ہوتا ہے ڈپٹی نذیر احمد اپنے شاگردوں کو بڑے زعم میں آکر بتایا کرتے تھے کہ

I am a self made man.

یمی جمله آپ پربھی صادق آتا ہے۔ (''سفرجاری ہے'' سے یمی متر شح ہوتا ہے)

دوشخصیات نے آبابوں کی خریداری کے سلسلے میں اپنی بے بیضاعتی ظاہر کی ہے

اور ملک صاحب سے ان ڈائر کٹ اور فی سمیل اللہ کتب طلب فرمائی ہیں ۔ کیا

خوبصورت مثال دی ہے۔ '' چملدار درخت کے قریب ہے گزرنے والا ہرخض

کھل کو لیچا کے دیکھتا ہے ہیروں سے لدی ہیری پرراہ گیر ہاتھ ڈالنے کی کوشش
کرتا ہے۔'' (صنح ۲۵۳)

یعنی ملک مقبول احمد صاحب بچلدار درخت اور بیروں سے لدی بیری میں اور ہم سب علاء، ادباان کے بچلوں سے لطف اندوز ہورہے ہیں۔

قمرنفوى نقشبند ملك مقبول احمد كوييمشوره ويتية بين كه (صفحه ۴۰۸)
" آپ روز انه سوبار لاحول والا قوة الا بالله العلى العظيم برها كرين تاكيشروفساد م مفوظ ربين-"

کلیم اختر صاحب اپنی ایک مزاحیہ تصنیف کے کئی نام تجویز کر کے ملک مقبول احمد صاحب کی خواہش کو قبل احمد صاحب کی خواہش دوح ظرافت۔ قصر ظرافت دارد وطنز ومزاح مسلم بعہد بعبد اکبر اللہ آبادی سے نیاز میواتی تک ۔ چند مزاح نگار (شخصیت وفن)

مجھے بوچیس تو میں ان ناموں پر بداضا فد کرسکتا ہوں۔ظریف وظرافت، مجالس ظرافت، کافل ظرافت، مکالمات ظرافت محادثات ظرافت، لطافت وظرافت، زممائے ظرافت، مزاح وظرافت،ظرافت وظرافت وغیرہ وغیرہ۔

ہناب علامہ عبد التار عاصم صاحب میرے عزیز دوست صادق علی زاہد
 نکانوی کے دوست ہیں البذا صادق کے محب صادق میرے بھی محبت صادق ہوئے ۔ آپ کی اہلیہ محرّمہ کول عاصم نے ملک مقبول احمد کی شخصیت کو چند سطروں ہیں بیان کردیا ہے فرماتی ہیں ۔ ' آپ بیک وقت پبلشر، ادیب، صوفی ، جو ہرشاس ادرعکم دوست ہیں کہ آپ علی واد بی شخصیت ہیں ۔ ' (صفح ۲۲۹)

 کن تبہم شاکر صاحبہ نے اسینہ کمتوب ہیں بیافسوسناک خبرسنائی کہ عنبرین تبہم شاکر صاحبہ نے اسینہ کمتوب ہیں بیافسوسناک خبرسنائی کہ

ہمارے ملک کے ایک مایہ تا ڈشا عربوسف ظفر کو ایک ناشر نے محض اس لئے میرھیوں سے دھکاد سے کر گرادیا تھا کہ انہوں نے اس ناشر سے اپنی کتاب کا معاوضہ طلب کیا تھا۔ (صفحہ ۳۳۵) میرچی ہوتا ہے بباشر زکا کردار،

ت میرزا ادیب نے اپنے ناشر کا ایک شکوہ کیا ہے جواس طرح ہے۔

ایک بات کی مجھے خت شکایت ہے ایک ظالم شخص تلیئر میرے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کر رہا ہے میری دو کتابوں کے آخری ایڈیشن کو دس برس ہو گئے میں کوئی اخلاقی و قانونی جواز ایمانہیں ہے کہ اسے ایک مصنف کے ساتھ ایساظلم کرنے کی اجازت دے۔ (صفحہ ۵۱۱) پیچی ہوتا ہے پبلشرز کا کردار:

حرف اوّل کے دروغ برگردن راوی کے ذیل میں ایک فکا ہیدو مزاحیۃ کریا ہے بہلا بہر ،اویب اور بک پلز کا مقام بھی ڈاکٹر سلیم اخر صاحب نے واضح کردیا ہے۔ ہوسکتا ہے ملک قبول احمد صاحب بھی یہاں بیان کردہ پلٹسر کی کینگری میں آتے ہوں۔ گرمتعدد خطوط کے مطالعہ اور قلم کاروں کے اعترافات وانکشافات سے بہ ثابت ہوتا ہے کہ ملک صاحب نے ''کھوار یوں'' کے لئے اپنی بند شمی اور اپنی بند جیب کھوئی ہوئی ہے نہ صرف بہ کہ ایڈ وانس ادائیگیاں کردیتے ہیں بلکہ یاد بھی نہیں کرواتے ۔ رقم ادھار دے دیتے ہیں بھی نہیں جناتے کوئی شخص کتاب مانگ کرتو دیکھ لے اپنی گرہ ہے تر ید کر بذر بعد واک بھواتے ہیں اور'' آف'' بیس جناتے کوئی شخص کتاب مانگ کرتو دیکھ لے اپنی گرہ ہے تر ید کر بذر بعد واک بھواتے ہیں اور'' آف'' بیس اپنی اور یہ بیس اور '' آف'' بیس کرتے ۔ ملک صاحب یاروں مجے یار ہیں ،ادیوں میں اویب ہیں ، وفیقوں میں رفیقوں میں رفیقوں میں رفیقوں میں رفیقوں میں کرتے وعافیت رفیق ہیں بلمی مرب کے کہا ہے کہ کی نے شریفوں کے گھر میں بی چراغ جاتا ہے لیروں کے گھر وں میں ای مرونی ہے ۔ بی کہا ہے کہ کی نے شریفوں کے گھر میں بی چراغ جاتا ہے لیہ ووں میں ایک جو بی کہا ہے کہ کی نے شریفوں کے گھر میں بی چراغ جاتا ہے لیروں کے گھروں میں ایک موروں میں ایک جاتی ہے ہیں ہوئی ہے ۔

ملک مقبول صاحب کے شاباش کہ انہوں نے ۱۹۵۹ء میں لکھے گئے ۔ خطوط بھی ا سنجال کرر کھے اور '' اہل قلم کے خطوط'' میں شامل کر کے مرحو مین کوزندہ کردیا۔
مثلاً صفحہ ۱۹ پر حاماعلی خان صاحب کا خط ۱۹۵۹ء میں لکھا گیا ہے اور صفحہ ۱۹۱۱ پر کھا گیا ہے اور صفحہ ۱۹۱۱ کھا گیا ہے اور صفحہ ۱۹۱۱ کھا گیا خط ۱۹۲۹ء میں تحریر میں آیا تھا۔

کے چھے حضرات کے خطوط کے عکس دیئے گئے ہیں۔اس سلسلے میں ملک صاحب غور فر مالیں اگر کر سکیں تو (۱) تمام الل قلم کے خطوط کے عکس شائع کردیں خود کمپوز نہ کروائیں۔'' اہل قلم کے خطوط'' کا شارا گر'' نوادرات' میں نہ ہوتو بات کریں۔

(۲) تمام زنما کے خطوط کو کمپوز کروائیں ۔کسی کا بھی عکس شائع نہ کریں ۔اس طرح کیسانیت اورخوے صورتی قائم رہے گی ۔

بیما سے اور وب ورن کا اسب و است و ا

كندجم جنس بإجم جنس يرواز

اللہ ہے دُعا ہے کہ اس دوتی کے گلٹن کو ہمیشہ آباد اور مسرور رکھے اور دیکھنے والوں کے دل بھی شادر کھے۔واہ ملک صاحب، واہ احباب ملک صاحب، واہ دوتی علم و ادب ،سلامت ، پخیر مرور آرائی!

خلوص کیش پروفیسرسید شبیرحسین شاه ز آمبر

پروفیسرنذ براحم<del>د شنه</del> جمبرآ زادشمیر(براه گجرات) 4 جنوری2010ء

امسال جنوری اور مُرِّم م کارِقر ان ہوا ہے اس کیے سن عیسوی 2010ء کے ساتھ سن جمری 1431ء کے ساتھ سن جمری 1431ء کے ساتھ سن جمری البت سن جمری دویت ہلال سکیٹی کے چیئر مین مفتی منیب الرحمان صاحب کے اعلان سے بی پیتہ چاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مفتی صاحب کو جلجہ ہیں۔ حفوظ رکھیں۔

گذشتہ ماہ پروفیسرعبدالعلیم صدیقی صاحب کا انقال ہوا۔ آپ سے ملاقات پرموصوف کی آپ کے ادارے سے طبع شدہ کتب کی فہرست لی۔ خیال تھا کہ پروفیسر صاحب کے بارے میں میری ڈاتی لائبریری میں خاصی معلومات اس جا کیں گی گر ماہوی ہوئی۔ آپ کے ادارے کی خوبصورت اشاعت''اہل قلم کے خطوط'' نکالی ، اس میں تقریباً ڈیڑھ سوک لگ بھگ''اہل قلم کے خطوط'' آپ کے نام کی فہرست دیکھی تو اس بات کی حیرانی ہوئی کہ آپ نے جس صاحب قلم کی نصف درجن کے قریب سخیم کتب بڑے بات کی حیرانی ہوئی کہ آپ نے جس صاحب قلم کی نصف درجن کے قریب سخیم کتب بڑے بات کی حیرانی ہوئی کہ آپ نے جس صاحب قلم کی نصف درجن کے قریب سخیم کتب بڑے بات کی حیرانی ہوئی کہ آپ نے تا راست کیں ، اس کا ایک بھی خطآ ہے کے نام نہیں آیا۔

اہل قلم کے خطوط میں اکثر اہل قلم کے خطوط سے دویا تیں بڑے تواتر سے پڑھنے کہ سات کی جلدی اور دوسری دبی زبان میں بڑھنے کہ سات کے سات کی جلدی اور دوسری دبی زبان میں معاوضے کی ادائیگی کا تقاضا۔ گراس قلندر اور عالی ظرف انسان کی سیرچشی اور قناعت دیکھیے کہ ایک بارچمی کتابوں کی طباعت میں جلدی اور معاوضے کی ادائیگی کا تقاضانہیں

کیا۔ شاید موصوف نے خط لکھنے کے وقت کو بھی اقبال ، رومی اور سعدی کے فاری کلام کو اُر دونظم میں لانے میں برتا اور بڑی کام یا بی سے برتا۔ ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی نے کہا تھا کہ'' پر وفیسر عبد العلیم صدیقی ایک انجمن ہے۔ موصوف سدھنوتی کے جنگل میں منگل کے بیٹھا ہے۔''

آ زادکشیر میں فاری دانی میں میرے ہم عصروں میں تین نام مردار بشیرصدیقی، پروفیسر عبدالعلیم صدیقی اورڈ اکٹر صابر آ فاقی بڑے ہم ہیں۔ پہلے دواللہ کو ہیارے ہو پچکے ، البتہ تیسرے پیرانہ سالی کے باوجود جواں ہمت اور بلند حوصلہ ہیں۔ حال ہی میں ان کی ٹی تصنیف ' مظفر آ با د' مقبول اکیڈمی لا ہور سے طبع ہوئی ہے۔

روفیسرعبد العلیم صدیق کی شخصیت اور فاری دانی سے جھے تشمیر کا مشہور فاری شاعر' دغنی کاشیری''یاد آرہا ہے۔غنی کاشیری اور نگ زیب عالم میر بادشاہ کے زمانے میں سری مگر میں دریائے جہلم کے کنارے ایک کٹیا میں رہتا تھا۔ جب کٹیا سے باہر جاتا تو کواڑ کھلے چھوڑ جاتا اور جب کٹیا کے اندر ہوتا تو اندر سے درواز ،متفل کر لیٹا۔کسی نے سب یو چھاتو کہا اس کٹیا کی اصل دولت غنی کاشمیری ہے۔

اورنگ زیب عالم گیرنے تشیر کے گورز کولکھا کدغنی کاشیری کو دبلی بھیج دو۔ گورزغنی کاشیری کی کئیا میں حاضر ہوااور بادشاہ کا پیغام پہنچایا توغنی کاشمیری نے مسکرا کر کہا کہ بادشاہ کو کہدد و کدغنی کاشمیری پاگل ہو گیا ہے۔اللہ کی قدرت ویکھیے کہ غنی کاشمیری پردیوا گلی کا دورہ پڑااور تین دن کے بعدا ہے خالق حقیق سے جاملا۔

کشمیر بیزا مردم خیز خطه بے علامه اقبال اورغنی کاشمیری کی فاری شاعری کو ایران کے اہل زبان بھی قدر کی نگاہ ہے ویکھتے ہیں۔حقیقت توبیہ بہکدام شمینی کا اسلامی انقلاب اقبال کی فاری شاعری کا مرجون منت ہے۔اہل فارس سردار بشیر صدیقی،

پروفیسر عبدالعلیم صدیقی اور ڈاکٹر صابر آفاقی کوان کی فاری دانی کی وجہ سے سرآ تھوں پر بھاتے ہیں۔ پروفیسر عبدالعلیم صدیقی اور ڈاکٹر صابر آفاقی کی علمی ادبی کاوشوں کو کتابی شکل دینے میں آپ نے بڑی فیاضی اور کمال کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر پروفیسر دشید احمد قامی صاحب کے مشور کے کو خاطر میں لائمیں۔ اقبال ، سعدتی اور روتی کا فاری کلام اور یوفیسر عبدالعلیم صدیقی کامنظوم اُردو کلام کو کیک جاکردیں تو بیاریان اور پاکستان کے تشکان علم میرا سے الاعلیم صدیقی کا حسان عظیم ہوگا۔

تشکان علم برآ ہے کا احسان عظیم ہوگا۔

پروفیسرعبدالعلیم صدیقی آزاد کشمیری اَدبی و نیا کے نام ورصاحب قلم ہے لطف کی بات یہ ہے کہ صاحب قلم ہے الطف کی بات یہ ہے کہ صاحب قلم بھی تصاورصاحب زبان بھی تصدیم بھر کھرکا کی کے طلباوطالبات کو پڑھایا۔ اس لیے درس و قدریس کے میدان میں اورعلی وادبی و نیا میں آپ کا فرما نامشنگ تقا۔ ملازمت کے سلطے میں آب و وانہ سرھنوتی (پلندری) لے گیا اور اُسی کو اپنا مستقل مستقر بنالیا۔ اس کے باوجود آپ کے علمی وادبی مراکز راول پنڈی، لا ہوراور کرا چی تک رسائی انتہائی مشکل تھی۔ اس کے باوجود آپ کے علمی وادبی مقام و مرتبے کا کھون آیک مساحب نظر، مردم شناس، جہاں دیدہ ببلشر ملک مجمد مقبول احمد صاحب نے لگائی لیا اور ان کی نصف ورجن کتب کو حسن طباعت سے آرات و پیراستہ کردیا۔

اہل قلم کے خطوط، خاصے کی چیز ہے۔ آپ نے ایک نی طرح نکالی ہے اوراس طرز خاص کے آپ ہی موجد ہیں اور شاید کوئی دوسرا آپ کا تتع کر سکے۔ اس کی بڑی وجہ آپ کے اندر کا اویب ہے جوفن طباعت کے عروج پر چینچنے کے باوجود، بے قرار رہا، سفر جاری رہا، اب بھی سفر جاری ہے، یہ سفر' نیڈیرائی'' سے ہوتا ہوا،' اہل قلم کے خطوط'' تک پینچا اور اِن شاء اللہ رواں دواں رہےگا۔

اب تک ہم خطوط کی تین اقسام ، نجی ، کاروباری اور سرکاری پڑھایا کرتے

تے۔اب آپ ماشاء اللہ چوتی متم منصر شہود پہ لائے ہیں جس میں نجی اور کاروباری دونوں کو یک جا کر دیا ہے، اِسے 'احساس ومحسوس'' کی صنف قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کی واحد مثال' اہل قلم کے خطوط'' کبی جا سکتی ہے۔اس سے قبل مکتوبات کے چند مجموعے مکا تیب غالب، اقبال نامه، مکتوبات نیاز ،خطوط افضل حق ، مکا تیب نمبر نقوش، غبار خاطر (مولا نا ابوالکلام آزاد) لیل کے خطوط (عبدالغفار) صحرا نور دیے خطوط (مرزا ادیب)، گویا دبستان کھل گیا (محمعلی رودلوی) بار خاطر (شوکت تھا نوی) روحِ مکا تیب ادیب )، گویا دبستان کھل گیا (محمعلی رودلوی) بار خاطر (صنیہ اختر) حرف آشنا (صنیہ اختر) ، خطوط ایک یا درگاراور قابل قدراضا فہ ہے۔

با تیں ہماریاں (عصمت شکیل) وغیرہ جومیری نظر ہے گزرے ہیں ان ہیں '' اہل قلم کے خطوط ایک یا دگاراور قابل قدراضا فہ ہے۔

ابل قلم کے خطوط ، ڈیڑھ سو کے قریب ادبا کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اکثر خطوط فن خطوط نگاری کا شاہکار ہیں۔ ڈاکٹر سیدعبد اللہ کا کہنا ہے' 'اچھے خط کو وہ مقصد ضرور پورا کرنا چاہیے جواس کا اصل محرک ہو یعنی خط نگار جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ ایسے انداز میں کیے کہ مکتوب الیہ کو پیغا م کا قطعی علم ہو جائے اور اچھے خطوں کے سلط میں بڑی بنیادی چیز ان کی لطافت ہے۔ 'اہل قلم کے خطوط میں اکثر مکتوب نگاروں نے وہ با تیں خط چیز ان کی لطافت ہے۔ 'اہل قلم کے خطوط میں اکثر مکتوب نگاروں نے وہ با تیں خط میں بڑے خط شخہ ہیں بڑی خوبی ہے کہددی ہیں جو مند ہے کہنے ہے کتر استے میں بڑے خط صفحہ 503 پر یوں ہے۔ '' آپ سے ملا قات ہوتی ہے تو میں آپ کی محبوں کا ایک خط صفحہ 503 پر یوں ہے۔ '' آپ سے ملا قات ہوتی ہے تو میں آپ کی محبوں کا شکر بیادا کرتا ہوں گر نہ جانے دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں اصل میں قلم کا آدی ہوں۔ میراضح اظہار قلم ہی ہوا ہے تو میر اقلم جو میرے دل کی نمائندگ کرتا ہے۔''

اہل قلم کےخطوط پڑھکر میتاثر عام ہوتا ہے کہ آپ نہصرف کا روباری پبلشر

یں بلکہ ادبا وشعرا کے محن بھی ہیں۔ ہشتہ از خروارے دو مثالیں صفحہ 113 اور صفحہ 129 سے درج ہیں۔ ''اس دن آپ سے مضمون نویبوں کو دینے کے لیے چند کتابوں کے بارے بیس کہا تھا ، ان کا منتظر ہوں کیوں کہ بصورت دیگر وہ مطالبہ کرتے ہیں۔''''اور بیس چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم معاوضہ فی صفحہ کتابت ، کا تب کے برابر لین دس رویے تو دیں۔ اس سے اوپر عنایت فرمائیں تو یہ آپ کی ذرہ نوازی اور دوست نوازی ہوگے۔''

رشیداحمصد یقی کہتے ہیں۔ "بہترین خطوط وہ ہوتے ہیں جو پڑھ کے بھاڑ دیتا جاتے ہیں۔ "بیدط اکثر جذبات سے مغلوب ہوکر کھے جاتے ہیں جو مکتوب الیہ بھی بھاڑ دیتا ہے اور بھی سینے سے لگا کے رکھتا ہے تاہم خطوط کی چوشی تم" فی و نیم کاروباری" میں بھاڑ ہے جانے کے لائق وہ خطوط ہوتے ہیں جن میں کتاب کی رائلٹی پوری لینے کے بعد مزید کا مطالبہ کیا گیا ہو۔

ادیب جب تخلیقی عمل سے گزرتا ہے تو اپنے آپ کو خدا سمحتنا ہے اور جب پبلشر سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر اُسے اپنے بندہ ہونے کا احساس ہوتا ہے اور وہ کہ اٹھتا ہے۔

قسمت کیا ہر ایک کو قام ازل نے جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا لمبل کو دیا نالہ تو پروانے کو جانا غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا

ای لیے میں کہتا ہوں کہ جن ادیوں نے '' قام'' کواپنے پیٹے کا ہتھیار بنالیا ہے ، ان کی حوصلہ افزائی پیلشر کو دل کھول کر کرنی چاہے۔ اس کوقلم قافلے کے ایک

سالارنے یوں نظم کیا ہے۔

لفظ تاجر خود ہے اے اکبر ثبوت دیکھ لو تاجر کے سر پر تاج ہے اہل قلم کے خطوط،ادب میں یقیناً پہلی کوشش ہے جس میں ادیوں نے مختلف انداز،ندرت پیرائے اور عمدہ اسلوب میں اظہار خیال کیا ہے اور آپ نے ان کے

انداز ، ندرت پیرائے اور عمدہ اسلوب میں اظہار خیال کیا ہے اور آپ نے ان کے خیالات کوخوبصورت انداز اور عمدہ طباعت کا جامہ پہنایا ہے۔ بیآپ کی اوب نوازی اور فن طباعت پر دسترس کی چغلی کھارہی ہے۔اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ بیسفر تا دیر جاری

رہے۔

آپ کاتشنہ پروفیسرنڈ ریاحد تشنہ

☆.....☆.....☆

# "اہلِ قلم کے خطوط" پرایک نظر

فن خطوط نو لی کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ اگر صرف تاریخ اسلام کو پیش نظر رکھا
جائے تو پہتہ چلنا ہے کہ ہمارے نی محترم وقتہ محضرت جھی کے اُن مکتوبات سے اس فن کا
ا عاز ہوتا ہے جو آپ ہی گئے نے نبوت کے اعلان کے کچھے در پعداس دور کے بادشاہوں،
سلاطین اور سر براہان مملکت کو کھے تھے۔ اِن عیس اہم ترین وہ خطوط ہیں جوشہنشاہ دوم ہرقل
اورشہنشاہ ایران کسری کو کھے گئے۔ ایران شینشاہ نے آتش غضب میں جل کر آپ ہی گئے ہے
خط کو کلز سے کلز سے کر دیا تھا اور خط لانے والے اپنی کی تو بین کی تھی۔ ستم بالائے ستم مید کہ اس
نے اپنے ماتحت ایک عمر ب حکمران کو تھم دیا کہ وہ آپ پی گئے گو گرفنار کر کے ایران پہنچائے۔
جب آپ بھی گئے کو اپنے خط کے بارے میں ایران کے حکمران کی طرف سے روار کھے گئے
ہرب آپ بھی نے نوا کے بارے میں ایران کے حکمران کی طرف سے روار کھے گئے
گئر نا خانہ دوئے کا علم ہواتو آپ بھی گئے فرمایا:

''کاس نے میراخط پارہ پارہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے فکڑے میکڑے کئڑے کردےگا۔''

پینم پر تن وصدافت کی بدؤ عا کیے قبول ند ہوتی ۔ آخر کارچیم عالم نے ویکھا اس دور کی سُپر پاور ایران کی سلطنت ابوعبیدہ بن البحر اللہ کے ہاتھوں حضرت عمر فاروق کے دور میں ندصر ف مفتوح ہوئی بلکہ اس کے نکڑے نکڑے ہوگئے۔ اسی طرح جب شہنشاہ کے تھم کے مطابق باتحت گورز کے آدمی آپ کو گرفتاریا تمل کرنے مدینہ پہنچ تو آپ آئیٹ نے انہیں

رات بحرظمرايا اورمهمان نوازى كى اورجب وه صبح سامنة تئ توفر ماياكه: " " آخ رات تمها راشهنشا قل موكياب "

اس پروہ لوگ جران ہوئے۔ والیس پنچے تو ان کو پہۃ چلا کہ ایران کا باجروت شہنشاہ کر کی اپنے ہی جئے کے باتھوں تل ہوگیا ہے۔ اس کے مقابلے بیس برقل شہنشاہ روم نے آپ کے خط کا احر ام کیا اور علاقے بیس آئے ہوئے عرب تجارتی قافلے کے ارکان کو بلا کر آپ چیاہتے کے خط کا احر ام کیا اور علاقے کی تقدیق کی مسلمان نہ ہوئے تھے، اس اس نہ ہوئے تھے، جوابات ویے۔ برقل نے ہرجواب پرآپ چیاہتے کی تقدیق کی اورا پلجی کو تخف دے کر روانہ کیا۔ مصر کے مقوص نے بھی احر ام کا اظہار کیا اور آپ کو مختلف تحفظ ہیں ہے علاوہ دو کنیزیں تھیجیں جن میں حضرت ماریہ قبطیہ بھی شامل تھیں۔ جنہیں آپ بھیلیے نے اپنے حرم مبارک بیس شامل کرلیا۔

شا گردوں کے نام میں جن میں مختلف دنیاوی اورد بی مسائل کی تشریح کی گئی ہے۔

غرض کیملم وادب کی تاریخ میں کمتوب نگاری کو بردی اہمیت حاصل رہی ہے۔ عبد حاضر میں ' غالب کے خطوط' بردی اہمیت اور افادیت کے حالی ہیں۔ جو' عود ہندی' اور اُرو نے معلیٰ ' کے عنوانات کے تحت پہلی بارعلی الترسیب 1868ء اور 1869ء میں شائع ہورہ تھیں۔ یہ سلسلہ اس قدر مقبول ہے کہ تقریباً قابل ذکر تمام او بی شخصیات نے خطوط کھے جوچیپ بچکے ہیں اور' حوالہ' (ریفرنس) کا کام دے رہ ہیں۔ دور حاضر میں حکیم الامت علامہ اقبال اور بانی پاکستان قائد اعظم مجموعلی جناح کے تاریخی خطوط ممتاز حیثیت کے حال ہیں۔ جن نے نظریہ پاکستان کی وضاحت ہوتی ہے۔ تاریخی خطوط ممتاز حیثیت کے حال ہیں۔ جن نے نظریہ پاکستان کی وضاحت ہوتی ہے۔ تاریخی خطوط ممتاز حیثیت کے حال ہیں۔ جن نے نظریہ پاکستان کی وضاحت ہوتی ہے۔ تاریخی خطوط محتاز حیثیت حاصل ہوگی

دی رب فادی رب یا ایک اواج موجود ہے بلکہ ہرزبان میں خطوط تو لیک کواہمیت عاصل رہی ہے۔

زیرنظر کتاب "اہل قلم کے خطوط" ملک مقبول احمد کی کاوش ہے۔ اس کتاب میں 96 کے قریب خطوط شامل ہیں۔ جو بڑے ہوے ادیوں، عالموں، شاعروں اور قلمکاروں نے مختلف اوقات میں ملک مقبول احمد کو کھے جوائے عہد کے مقبول و شہورنا شریتے اور ہیں۔ ان خطوط ہے جہاں اہل قلم کی طرف ہے کتابوں کی طباعت واشاعت کے بارے میں حسن طلب کا اظہار ہوتا ہے۔ وہاں قلمکار کی بعض خوبیاں بھی سامنے آتی ہیں۔ مزید برآں قلمکار اور ناشر کے باجمی تعلقات پر بھی روشی پڑتی ہے۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے سی خطوط نہ صرف معلومات افزاء ہیں بلکہ دلچی کے حال بھی ہیں۔ بعض خطوط نگاروں نے مسرف معلومات افزاء ہیں بلکہ دلچی کے حال بھی ہیں۔ بعض خطوط نگاروں نے ملک صاحب سے گلے شکوے کیے ہیں اور ان کمتوبات سے ملک مقبول احمد صاحب کی مشحب سے متعدد خطوط آجا گر ہوتے ہیں اور اپنے چاتا ہے کہ وہ اجھے اور کا میاب ناشر ہی

نہیں بلکہ اچھے انسان بھی ہیں۔ ان کا صلقہ احباب بہت وسیع ہے۔ جن میں اداجعفری، انیس ناگی،ڈاکٹر وحید قریش،ڈاکٹر وزیرآغا،رئیس احمد جعفری،اے تعید، پرتوروحیلہ، جوگندر پال، حاجرہ سرور،حفیظ تائب جنمیر جعفری سیدقائم محمودہ شیق الرحمٰن،عبدالعزیز خالد بلی سفیان آفاقی، محشر بدایونی اورشفق خواجہ جیسے ناموراورمتاز اہل قلم شامل ہیں۔

بعض کمتوبات نہایت مختر ہیں اور بعض طویل، ہرخط اور فلکار کا انداز اور اسلوب ووسروں سے ختلف او جدا گانہ ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی کتاب کے نائش کے بارے میں پندیدگی یا ناپندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ بعض او بیوں نے صاف صاف الفاظ میں سرور ق کے بارے میں ناپندیدگی کا اظہار کیا ہے اور اپنے جمالیاتی حسن کا ثبوت دیا ہے۔ اس سلم میں اوا جعفری اور اختر جمال بہت حساس ہیں۔ افتخار امام صدیقی نے اپنے خط میں شاعرانہ اسلوب اختیار کیا ہے لیکن اپنے رسالہ شاعر 'میں اشتہار کی اشاعت پر دو ہزار رویے معاوضہ بھی طلب کرنے ہے گریز نہیں کیا۔

بہرکیف ایسے خطوط بہت دلیپ اورا بہت کے حال ہیں۔ جن میں کسی قتم کے لین دین کی بات نہیں گی گئی ہے۔ اس قتمن میں سیو مقمیر جعفری لین دین کی بات نہیں گئی ہے۔ اس قتمن میں سیو مقمیر جعفری اور حشر بدایونی کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے ذاتی سطح سے بلند ہوکر بات کی ہاور نا شرکی تعریف کی ہے، بلکہ شفق خواجہ نے تواسیے خط میں اعتراف کیا ہے کہ:

"آپ اُردوزبان کی جو خدمت کررہے ہیں اس کے لئے وہ تمام لوگ سنگان مد حند بر میں میں کے ہے "

آپ کے شکرگزار ہیں جنہیں اُردوز بان دادب سے دلچی ہے''۔

بلاشبر مختلف موضوعات پر ہزاروں کتب شائع کر کے ملک مقبول احمد نے اُردو زبان کے فروغ واشاعت کے سلسلہ میں بہت اہم خدمات سرانجام دی ہیں۔حقیقت ہے کہ مید بہت بڑا کارنامہ ہے جس پر ملک صاحب وادو تحسین کے مستحق ہیں۔

محمد آصف بھلی کے خط سے پیۃ چلنا ہے کہ ملک صاحب کتابوں کی تقسم کے بارے میں '' بخیل' 'نہیں۔ انہوں نے آصف بھلی صاحب آف سیالکوٹ کو ایک ہی وقت میں وواڑھائی سو کتابوں کا تحفہ بھیجا۔ حقیقتا بہت بڑی بات ہاور فراضد لی کی علامت ہے۔ دور کیوں جائے۔ ملک صاحب بمبلی بارغریب خانہ پر رونق افروز ہوئے تو آٹھ دس کتابوں کا بنڈل چھوڑ گئے اور اب تک کسی کتاب کا اشارہ کروں تو وہ اگلے دن گھر بہتی جاتی ہے۔ میانی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں ذیاد

آصف بعلى لكھتے ہيں:

''ایک ناشران گنت کتابوں کا تخذ بھیج دے اور بھیجنے سے پہلے اس انداز سے اپنی عمایات کا تذکرہ کرے کہ بھیے وہ کوئی تخذ بھیج کراحسان نہیں کررہا بلکہ بیتو اس کی مہر بائی ہے جو تخذ وصول کر رہائے ۔ جوئے آدمی یقیناً احسان ہی کرتے ہیں کہ جس آدمی سے مہر بائی اور بھلائی کا محل کیا جارہا ہو۔اُسے احساس ندہونے دیا جائے ۔ کہ کتا براحس سلوک اس کے ساتھ کیا گیا ہے۔

''ملک صاحب شاہداس دور کے انسان ہی ٹییں۔ الی روایات اور قدریں اب روم تو رقی ہیں جن کے آپ امین ہیں۔' پروفیسر ڈاکٹر اخر شار لکھتے ہیں۔
'' آپ نے صحت و تندری کے حوالے سے کتاب بھی عنایت کی ہے ممنون ہوں۔ جھے اس کتاب سے آپ کی زندگی کے ان مراحل نے خاصا لطف دیا جب آپ علی زندگی کا آغاز کررہے تھے۔ اس سے عام قاری کو محنت، ریاضت اور مستقل مزاجی کا درس ماتا ہے۔

یوں تو آپ کی خودنوشت خاصے کی چیز ہے اوراس پی آپ کی زندگی کے شب وروز کے علاوہ اشاعتی سائل، اہل قلم کے عادات وخصائل اورد یکر شعبوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ آپ نے اچھا کیا اپنی یا دواشتوں کو قلمبند کر کے اسے

کتاب بنا دیا اورائے خوبصورت گیٹ اپ میں شائع کیا۔ کتنے پبلشرین جو واقعنا صاحب کتاب بھی ہیں؟ کتاب پڑھ کر محسوں ہوا کہ تجربہ کے ساتھ آپ گہرامشاہدہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ کی تجویز میں ناچیز بھی ہے۔ آپ کو مزید لکھنا چاہئے۔''

مشہور معروف اویب بینتر صحافی اور شاع المین راحت چغتائی رقسطراز ہیں کہ:

"آپ کی جیجی ہوئی کتاب" سفر جاری ہے "اور بام و درجن سے روش ہوئے،
نیز چار" کتا ہے "" مستوعلیہ وآلہ" " "جی وعمرہ" اور "القرآن نظر" نواز ہوئے۔
چاروں کتا ہے جن پا کیزہ احساس سے معروض طباعت ہیں آئے ان کے پیش
نظر کے درجات کی بلندی کے لئے دُعا کی ۔ تمام کتا ہیں آپ کی نفاست طبع اور
حسن مذہبر کی آئینہ دار ہیں۔ جب کتا ہوں کا پارسل ملاقو ہیں اپنی کری پر نیم دراز
دھوپ سینک رہا تھا۔ آپ تو جائے ہیں کہ ۔

درموسم زمستان، جانان در چیز باید یاروئے آفاہے یاروبر آفاہے

ا تفاق ہے کہ ہم دونوں ہم عمر ہیں لہٰذاا تفاق کریں گے کہ شعر کے مصرع ٹانی کے جزوٹانی پراکتفائی مناسب ہے۔ ''سفر جاری ہے'' میں آپ کی تصویر دیکھی ۔ بمعلمنسا ہٹ کی غاز کیکن تصویر میں آئکھیں بہت اہم گئیں جوایک باضابط اور پار کھ مزاج کی نشاندہی کرتی ہیں اور پیدہ خط کی تازگی کا تو آپ خوداعتراف کر چکے ہیں۔ جب بھی جرم ضعفی کا اقبال ہو بیا اور پیدہ خط کی تازگی کا تو آپ خوداعتراف کر چکے ہیں۔ جب بھی جرم ضعفی کا اقبال ہو بیا ہے۔ بھل ہے''

پروفیسرایم نذ میتشدایخ مکتوب میں لکھتے ہیں: ''اس قبل میں آپ کوایک چا بکدست پیلشر اور ماہر فن ہی خیال کرتا تھالیکن آپ کی آپ بیتی''سفر جاری ہے''نے میرے پہلے تاثر کومز پدمضوط کر دیا اورا یک

دوسرے تاثر کو اُبھارا کہ آپ ایک صاف گومصنف بھی ہیں۔ کتاب کے مطالعہ سے بیات سامنے آئی کہ آپ نے مطالعہ سے یہ بات سامنے آئی کہ آپ نے مثنی فاضل کیا، معلمی کی اور پھر ادارت کے شعبہ میں اپنالو ہامنوایا۔ بے شک اس دور میں عالم یا فاضل کی اسناد ہی طر واشیاز اور بڑھے لکھے کی شناخت ہوتی تھیں۔''

"الله تعالى يسفر جارى ركيس اورآپ كاسابية بيشة قائم ودائم رے - (آمين)

"کاب کا ہر لفظ مصنف کے خلوص ، سرادگی ، نفاست اور ڈرف نگائی کی منہ بولتی تصویر ہے۔ موضوعات مصنف کے تحیر علمی اور تجربے کی چغلی کھاتے ہیں۔ جنہوں نے آپ کو قریب ہے دیکھا ہے۔ اور آپ کی آپ جی پڑھی ہے ، وہ کہہ اُمُصّمۃ ہیں کہ بیا کی بی سے کے دوئر خہیں۔ "

'میں وثوق ہے کہ سکتا ہوں کہ بند کا وثی'' آپ بیٹی'' پر حوالہ جاتی کتاب ہوگی جے تا دیراُرد وادب میں یا در کھا جائے گا۔''

عباس خان (جو 2001ء تک نج رے لکن سپریم کورٹ سے بعدازاں انہیں نگ قرار نہ دیا کیونکہ جزل مشرف نے اصل سپریم کورٹ کے بچز کومعزول (غیر قانونی) کرکے یے ججزمقرر کیے تھے)۔ لکھتے ہیں:

"آپی مرتب کی ہوئی کتاب" پیڈی آپ کی بے پایاں عنایت سے لگئی ہے۔"

استے صاحبانِ علم و دانش کے ساتھ اپنا نام ، اپٹی تحریر، اپٹی تصویر اور اپنے بارے
میں تحریر و کھے کراس مسرت سے سرشار ہوں۔ جنے زوال نہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر انور سدید،
ڈاکٹر وحید قریش، جیب الرحمٰن شامی، اے حمید، ثریا خورشید، طارق آسم عیل ساگر جیسی بوی
بری ہستیوں کی صف میں جگہ لمنا میر نے فن کی دنیا میں ایک انتقال ب آخر میں واقعہ ہے۔ یہ
انعام آپ کی اعلیٰ ظرفی کی دین ہے۔ اللہ پاکے ۔ دُعا ہے کہ آپ کا اقبال اور بلند فرمائے۔
"مری ہستیوں کی میں ہے۔ اللہ پاک ہے دُعا ہے کہ آپ کا اقبال اور بلند فرمائے۔
"مری ہستیوں کی میں جے۔ اللہ پاک ہوئی اور بصیرت کا ایک شاہ کا ر

ہے۔ میں نے اس کواپنی اپنی میز پراپنی یا تی ماندہ زندگی کے لئے رکھ چھوڑا ہے۔ تا کہ لوگوں کی طرف سے جبغم لیے قاس کود کی کراس کوزائل کرسکوں''۔ اس طرح علامہ عمیدالستار عاضم جومتاز سوشل ورکر بھی ہیں۔اپنے مکتوب میں رقمطراز ہیں۔

'' راقم خوش نصیب ہے کہ'' پذیرائی'' میں آپ نے راقم کا ذکر ہڑے اچھے اور خوبصورت بیرائے میں کیا ہے۔خلوص اور حوصلہ افزائی کے اس اقدام پر شکر ہیا داکرتا ہوں۔''

'' میرے دوستوں نے آپ کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ آپ کو ہدیہ تیر یک چیش کرتے ہیں۔ آپ نے اہل فکر ونظر کو اعمال صالحہ کی ترغیب دے کر فیک کو جاری کو جاری کو خیب دے کر فیک کو جاری کر کے کا فرض تفاخر کن ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولا دکو آپ جیسا باہمت بنائے اور آپ کو زعد گی اور صحت سے نوازے کہ آپ ای طرح ادب کی خدمت کرتے دہیں اور اچھی تحریریں ہم تک پہنچی رہیں۔''

غرض کہ'' پذیرائی' ہیں شائل ہرخط ہیں ملک متبول احمدصاحب کے اطوار وکر دار اورا عمال وخصائل کی تعریف وتوصیف کی گئی ہے۔کی نے بھی آپ کے ایسے عمل کا ذکر نہیں کیا۔ جوشفی ہو۔ بیآپ کی عظمت اور کر دار پردلیل ہے۔ بہر حال'' اہل قلم کے خطوط'' شائع کر کے آپ نے ایک دستا و پر محفوظ کر دی ہے۔ بید کتاب یقینا حوالہ کے طور پر مفیدر ہے گ۔ ادیوں کو چا ہے کہ وہ اپنی پہلی فرصت ہیں اس کتاب کا مطالعہ کریں اور محفوظ ہوں۔

☆☆☆

آ صف بھتی

9- علامه اقبال رودُ سيالكوث كينث

# ایک برداانسان،ایک برداناشر

بچھلے دنوں ملک مقبول احمد کے مرتب کی ہوئی کتاب' اہل قلم کے خطوط" میرے زیرمطالعدرہی۔ یا کتان اورانڈیا کے نامورادیوں اورشعراء کے بیٹطوط ملک مقبول احمد ہی کے نامتح ریکیے گئے ہیں۔ملک صاحب نے اپنے نام کھے گئے ان خطوط کونہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اب اینے ادارے مقبول اکیڈمی کے زیراہتمام حسن طباعت کی اپنی تمام تر روایات کو برقرارر کھتے ہوئے کتابی صورت میں شائع بھی کر دیتے ہیں۔ بیخطوط چونکہ ملک صاحب کے اشاعتی ادارے کے حوالے سے ہیں اس لیے زیادہ ترخطوط میں مصنفین نے اپنی کتب کی اشاعت کے موضوع پر ہی تحریری اظہار کیا ہے۔ ملک مقبول احمد نے کسی بھی اویب کے کسی خط کوسنسر نہیں کیا۔ ان خطوط میں سیجھ مصنفین اپنی کتابوں کی اشاعت میں ہونے والی تا خیر کا شکوہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ پچھ شعرا کی طرف سے بیشکایت کی گئ ہے کدان کی کتابوں کی اشاعت کے بعد شہر کا مناسب اہتمام نہیں کیا گیا۔ان معمولی نوعیت کے شکوہ وشرکایت کوچھوڑ کر جملہ او ہوں نے ملک مقبول احمد کی شخصیت کے کیے نہ کسی خوبصورت پہلوی تعریف ہی کی ہے۔اہل قلم کےان خطوط سے ملک متبول احمد کی جوتصور ا بھرتی ہے اُس کے خدو خال کچھ یوں ہے۔

ملک مقبول احمد ایک ایماندار ناشر ہیں۔ ادیبوں کو ان کی ذات پر کمل اعتاد ہے۔ کسی ناشر کے لیے بیشہرت بہت بڑاا ثاشہ ہے کہ ادیب اُس کی کاروباری دیانت کو

شک وشبہ سے بالا ترسمجھتے ہیں۔مَیں نے بیسیوں اہل قلم کے خطوط پڑھ کر بدرائے قائم کی ہے کہ سی بھی اویب یا شاعر نے ملک مقبول احمد پر بے اعتا دی کا اظہار نہیں کیا۔ براویب نے بین تح بر کہا ہے کہ ملک صاحب معاملات کے کھر ہے ہیں اور جوتق کسی مصنف کا بنیا تھا ملک صاحب نے کتاب مکمل ہونے سے پہلے وہ ادا کیا۔ پھر جب بھی کسی مصنف نے اپنی شائع شدہ کتب کی طےشدہ اعزازی کا بیاں حاصل کرنے کے باوجود بھی اپنی کسی کتاب کا تقاضا کیا تو ملک صاحب نے بڑی خندہ پیشانی اورؤسعتِ قلبی ہےمصنف کوطلب کی گئی تعداد ہے بھی زیادہ کتابیں عطاء کر دیں۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک مقبول احمر صرف کاروباری معاملات میں ہی دیانت دارنہیں بلکہ مصنفین کے قت میں اُن کا ایک ہمدرد شفیق اور مخلص انسان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔وہ اینے ادارے کے ادبیوں اور ذاتی دوستوں کے ساتھ ایباایباحس سلوک کرتے ہیں کہ کچھ اہل قلم نے تو ان الفاظ میں گواہی دی ہے کہ ملک مقبول احمد کی محبت ،عنایات اور کرم فر مایاں کچھ ایسی سادگی ، انکساری اور بے ساختگی کارنگ لیے ہوتی ہیں کہ خوتی سے ایک انسان کے آنسونکل آتے ہیں اور ملک صاحب کے لیے دل سے دعا کیں جاری ہوجاتی ہیں۔شایدادیوں اور شاعروں کی بید دعا کیں ہی ہیں جن کے باعث خداوند کریم نے ملک مقبول احمد اور ان کے اشاعتی ادارے کو بے پناہ برکتوں،رحمتوںاورتر تی ہےنوازرکھاہے۔

ملک مقبول احمد کا بطور ناشر ایک اور پہلوبھی ایبا ہے کہ جس کی تقریباً تمام ادیوں نے اسٹے خطوط میں بے صدتعریف کی ہے۔ ملک مقبول احمد کتاب شائع کرتے وقت اس کی خوبصورتی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اُن کا نظرید اور عقیدہ کتاب کے حسن اشاعت کے حوالے سے ہے کہ کتاب کا مواد معیاری ہوتا جس طرح بہت زیادہ اہمیت کا حال ہے اس طرح کتاب بھی اتنی دیدہ زیب ہوئی چا ہے کہ اس کو دیکھنے والے ک

جمالیاتی حسن متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے۔ اس کا مطلب ہے وہ کتاب کی سیرت اور صورت دونوں کا بطورِ خاص خیال رکھتے ہیں۔ میری اس بات کی تصدیق ' اہل قلم کے خطوط' میں شامل ایک خط ہے بھی ہوتی ہے اور یہ خط بھی کسی عام شخصیت کا نہیں بلکہ انڈیا کے شہر ممبئ سے شائع ہونے والے ایک معتبر او بی رسالہ ' شاعر' کے ایڈیٹر افخار امام صدیقی کا ہے۔ صدیقی صاحب آپ عبد کے متاز ترین شاعر علامہ سیماب اکبر آبادی کے پوتے ہیں۔ ' آچھی اور منظر دیمالیاتی سطی پرتی ، سنوری کے پوتے ہیں۔ ' آچھی اور منظر دیمالیاتی سطی پرتی ، سنوری کتا ہے میں کا سب سے بڑی کر دوری ہے۔ اندرونی صفحات کی خوشبو مجھے محور کر دیتی ہے اور میں گھنٹوں اسے نیار تاربتا ہوں۔ میرے احساسات معطر ہوجاتے ہیں۔ اور جذباتی طور پر ہیں دوسروں کو بھی اس سے متعارف کرواتا ہوں۔ اور اس عمل میں انتہا پہند ہوجاتا طور پر ہیں دوسروں کو بھی اس سے متعارف کرواتا ہوں۔ اور اس عمل میں انتہا پہند ہوجاتا ہوں کو سے میں بانتہا پہند ہوجاتا طور پر ہیں دوسروں کو بھی اس سے متعارف کرواتا ہوں۔ اور اس عمل میں انتہا پہند ہوجاتا ہوں کو سے میں بانتہا پہند ہوجاتا کوں کہ میں کہا ہو بائے۔''

افتخارا مام صدیتی نے ملک مقبول احمد کے نام درج بالا خط اُس وقت تحریر کیا تھا جب انہیں ملک صاحب کی پہلی کتاب ''سفر جاری ہے'' موصول ہوئی تھی۔ صدیقی صاحب کے خط سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ''سفر جاری ہے'' کے ظاہر و باطن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ نصر ف اس کتاب کی خوشبوکو دیا بھر پس پھیلانے کے آرز ومند نظر آئے بلکہ اُنہوں نے اپنے خط میں اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ جب وہ اپنے شعری مجموعہ کا پاکستانی ایڈ بیش مقبول اکیڈی ہی کے سر دکر س گے۔

پاکتان کے چوٹی کے شاعراور متاز مزاح نولیں سیو خمیر جعفری بھی مقبول اکیڈی کی خوبصورت کتابوں کے مداح تھے۔انہوں نے بڑے اچھوتے انداز میں ملک صاحب کے نام اپنے خط میں مقبول اکیڈی کی کتابوں کی توصیف کی ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی

کتابوں پر بعض اوقات جی للچا تار ہا۔اگر آپ میرے کمی مسودے کی اشاعت میں ولچپی رکھتے ہوں تو میں دلچیس سے بات کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔''

انڈیا سے ڈاکٹر کیول دھیر بھی ملک مقبول احمد کی اس ہنر مندی کے معتر ف نظر آتے ہیں کہ مقبول اکیڈی کی کتابیں بہت خوبصورت اور دیدہ زیب ہوتی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے خط کے ذریعے اس امید کا ظہار کیا ہے کہ اُن کی کہانیوں کی جو کتاب مقبول اکیڈی شائع کر رہی ہے وہ بھی'' سفر جاری ہے'' (ملک مقبول احمد کی خودنوشت) جیسی ہی خوبصورت شائع کر رہی ہوگی۔

کراچی سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے ایک نامور شاع محشر بدا ہوئی مرحوم نے اپنے خط میں ممتاز شاعرہ محتر مدا واجعفری کے حوالے سے میتر کر کیا ہے کدان کے شعری مجموعے مقبول اکیڈی نے بہت خوبصورت اور اعلی معیار کے شائع کیے ہیں۔ محشر بدا ہوئی نے اواجعفری کی کتابوں کا حوالہ دے کرخود بھی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اُن کا مجموعہ بھی ہرا نقبار سے دکش وجاذب نظر ہوگا۔ اُوپر کی سطور میں مختلف او بیوں کے خطوط کا حوالہ دیا گیا ہے جس سے سے نابت ہوتا ہے کہ مید حقیقت صرف کسی ایک او یب کی رائے کا حوالہ دیا گیا ہے جس سے سے نابت ہوتا ہے کہ مید حقیقت صرف کسی ایک او یب کی رائے تک محدود نہیں بلکہ انڈیا اور پاکستان کے بہت سارے او یب مقبول اکیڈی کی کتابوں کو طباعت اور گیٹ آپ کے اعتبار سے مثالی تسلیم کرتے ہوئے ایسے بی پہند یہ ہ اور ول آ ویز انداز میں ایک آبوں کی المان کی متبارت کے بھی خواہش مند ہیں۔

پاکتان کے ایک اور نا مورمصنف میر زاادیب کا اپنی کتابوں کے حوالے سے مختلف ناشرین سے واسطد مہالیکن جب وہ ان ناشرین کے ظالمانہ سلوک (بیرالفاظ خود میرزاادیب کے ہیں) سے تنگ آگئے تو اُن کا رابط متبول اکیڈی سے ہوا۔ یہاں انہیں بالکل مختلف تجربہ ہوا اور وہ ملک مقبول احمد کے اخلاق ، کاروباری اصولوں اور کتاب کی

اشاعت کے معیارے اتنامتا تر ہوئے کہ آئندہ کے لیے انہوں نے فیصلہ کرلیا کہ ان کی تمام کتا ہیں مقبول اکیڈی کے زیرا ہتمام ہی شائع ہوں گی۔ میرز اادیب نے اپنے ایک خط میں اپنے جذبات کا اظہاریوں کیا ہے کہ'' میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اُس نے جمجے ایک اور ایسان زیادہ ہے۔'' میرز اادیب نے ایک اور خط میں ملک مقبول احمد کو مخاطب کرتے ہوئے ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے کہ'' آپ ناشر جیسے بھی ہوں کیے انسان بہت بڑے ہیں۔''

کسی کا بڑا انسان ہونا اور دوسروں کا کسی خنس کو بڑا انسان تسلیم کرنا ہی ایک شخض
کی عظمت اور کا میا بی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن ملک مقبول احمد کا کا رنامہ یہ ہے کہ
انہوں نے ندصرف بطور انسان دوسروں کے دلوں میں اپنی محبتوں اور عظمتوں کے گہرے
نقوش مرتب کیے بلکہ بطور ناشر بھی اپنی مقبولیت سے نے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔وہ کتا بول
کی اشاعت پر بڑی دریا دئی ہے سر مابی صرف کرتے ہیں۔ جب کتابت اچھی ہوگی ، کا غذ
عمدہ اور مہنگا استعمال کیا جائے گا، طباعت پر زرکشر صرف کیا جائے گا،مضبوط جلد کا اہتمام
کیا جائے گا اور سرورتی بنوانے کے لیے اچھے مصور کا انتخاب کیا جائے گا تو پھر جو کتاب
حجیے گی وہ ضرور ایک شاہ کار ہوگی اور ایسے کارناموں کا دوست دشمن سب ہی اعتراف

''اہل قلم کے خطوط'' پڑھ کر جھے جس بات پرسب سے زیادہ جرت اورخوشی ہوئی۔ آخر میں مُیں اُس کا اظہار ناگر ہر جھتا ہوں۔ میری مختلف موضوعات پر کئی کہا میں شالکج ہوئی جیں۔ اس لیے ناشرین کے حوالے سے میرے بھی پھی تج بہات ہیں۔ جن میں ناخوشکوار زیادہ اورخوشکوار کم ہیں۔ ناشرین کے ساتھ او بیوں اور شاعروں کی میٹ اور اختلاف کے کئی پہلونکل آتے ہیں۔ ان حالات کے پس مظریس جب میں

ن''اہل قلم کے خطوط'' کا مطالعہ کیا تو مجھے ملک مقبول احمد کی شخصیت میں بہت سارے باعث جرت اور قابل رشک پہلونظر آئے۔معمولی شکوہ وشکایت تو کسی نہ کسی مرسلے پر ایک فرشتہ سیرت انسان ہے بھی آپ کو ہو سکتی ہے۔ لیکن جیرت کی بات سے ہے کہ کوئی بھی اور یب مجھے اپنے خطوط کے آئینے میں ملک مقبول احمد سے نا خوش یا غیر مطمئن نظر نہیں آیا۔ شاید ملک صاحب نے بیہ خطوط شاکع بھی اس لیے کر دیئے ہیں کہ ان کے دائمن پر کسی اور یب کی بددعاؤں کا داغ نہیں ہے۔ اگر ملک مقبول احمد نے دوسرے نا شرین کی طرح اپنے مصنفین کو نا قابل بیان وہنی صحوبتوں میں مبتلا کیا ہوتا تو شاید سے خطوط بھی نا قابل اشاعت ہی رہتے۔ جس طرح آئے تک کی اور نا شرنے اپنے نام ادیوں کے خطوط شاکع اشاعت ہی رہتے۔ جس طرح آئے تک کی اور نا شرنے اپنے نام ادیوں کے خطوط شاکع

روز نامہ'' نوائے دفت'' لا ہور



# ''اہل قلم کےخطوط''۔۔ایک جائزہ،ایک تاثر

ساس اور بہو کا جھڑا ایک ایسا تنازعہ ہے جوازل سے چلا آر ہا ہے اور آج تک اِس کا کوئی تصفینیس موسکا۔ ہاں وہاں آ کر بہوکا ساجی بلزہ کچھ بھاری موجاتا ہے جب كهددياجاتا بكرساس اپئى بنى ك لئ ونياك سار يسكوسميث لين كى خوائش كرتى بيكن جب كى اوركى بني كوبياه كركهر إلى تينو بهوكوسكوركا سانس ليني كي جمى اجازت نېين ديتي خوبصورت کما وُ مگرېوي کا غلام داماد ، اکيلا گھر ، نه ساس ، نند اور نه جيشه ديور اور آنے جانے کی آزادی، پیہے اِک ساس کا خواب اپنی بیٹی کیلئے ، لیکن بہو موتو اللہ تعالیٰ کی گائے ،ساس اور نندوں کی خدمت گزار۔ابیا ہی ایک جھگڑ اعلمی واد کی محاذیر بھی سدا ہے چلا آر ہاہے مصنف اور پبلشر کا جھکڑا کتنے ہی الزامات میں جو کسی متاثر ہ شاعر ،اویب اور دانشور کی طرف سے اینے اُس ناشراور پبلشر برلگائے جاتے ہیں جس نے اس کی کتاب شائع کی ہو۔ کتاب کےصوتی ومعنوی نقائص ہے لیکر اشاعت میں نا قابلی برواشت تاخیر، تعدا دِاشاعت میں ڈیڈی ، رائیلٹی میں کی بیشی ، کتابوں کی مقرر وفراہمی میں بدویانتی اور پبلشر کی خصلت و کنجوی ایسے موضوعات ہیں جن یر "مظلوم" اویب گھنٹول کے حساب ہے بول سکتا ہے اور کا غذوں کے تنختہ ساہ کرسکتا ہے۔ نجی محفل ہویا کوئی اوٹی پلیٹ فارم، متاثرہ ادیب کی گربیدوزاری دِل شگاف ہوتی ہے۔ (اس گربیدوزاری کااک عرصے تک

میں بھی مریض رہا ہوں۔ جب کوئٹہ کے ایک ناشر نے میری یا نج سو بچاس صفحے کی کتاب کو تین کتابیں بنا کرشائع کر دیا۔ جب میں نے فریاد کی تو انہوں نے کہا کہ مصنف صاحب آب کومیراشکرگزار ہونا جا ہے۔آپ ایک کتاب کے مصنف بننا چاہتے تھے اور میں نے آب کو تین کمابوں کا مصنف بنا دیا۔ یہ چلا کہ اُنہوں نے اینے تعلقات کی بناء یر بلوچستان کی یو نیورشی اورتمام تعلیمی اداردل اورسر کاری شعبول کووه کما بیس نیج کر برزا مال کمایا اورمصنف کومبلغ ساٹھ کتابوں کا اِک بنڈل کیکن ہم لوگ انصاف نہیں کرتے \_تصویر کا ایک ہی رخ ہمارے سامنے رہتا ہے اور ای وجہ سے ''مظلوم'' مصنف رائے عامہ کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج تک کسی ناشریا پبلشر کی طرف الزامات كا جواب مبسوط طرح سے سامنے نہیں آیا جس میں الزامات كی نفي كر ہے اصلى صورت حال کا شافی احاطه کیا گیا ہو۔ پبلشر اور نا شرکی حالت ہماری زبان بندنوج جیسی ہے۔ فوج پر کیسے کیسے الزامات لگتے ہیں۔ سیاستدان ، دانشور اور اہل رائے حضرات دلائل وبربان کی نگی تلواریں لے کر گونگی فوج پر بل پڑتے ہیں۔ مگر باسٹھ تریسٹھ سال میں تعلقاتِ عامہ کا شعبہ رکھنے کے باد جودنو ی نے اپنی صفائی میں بھی قدم نہیں اُٹھایا۔ پبلشر زاور ناشر ز کے گنگ رہنے کی دوتین وجوہات ہو علی ہیں۔اولا کھنے پڑھنے اور اظہار وابلاغ ہے یہ حضرات دُور بھاگتے ہیں۔ جواب دینے پراپنے خلاف ادبی محاذ کھلنے سے گھبراتے ہیں۔ ثانياً ''متاثرين'' كي بانتين حق اور حج هوتي هين اور حقيقت كوجيلا يانبين جاسكيّا\_اور ثالثاً وه دانشوروں کی آ ہ وفغاں کے عادی ہو جاتے ہیں۔اُنہیں علم ہوتا ہے کہ اِس نو حہ خواں نے اک دن پھراُن کے پاس آنا ہے۔۔۔۔۔ ملک مقبول احمہ بڑے ذہین وفطین ناشراورصاحب د ماغ ،صاحب قلم ہیں۔ اُنہوں نے ناشر اور ادیب کے اِس از لی جھکڑے کی بوی دانشوراندوضاحت کی ہےاور غیرمحسوں انداز میں تصویر کے دوسرے زُخ کی چند جھلکیاں

بھی پیش کی ہیں۔

''اہل قلم کے خطوط'' تقریباً ایک سوپینتیس مشاہیراَ دب کے خطوط برمشتل یا نج سوستاس صفحات کی ایک الی کتاب ہے جس میں انتہائی نامور اور جانے بیچانے اہل قلم میں تو بے نام اور کمنام لوگ بھی ہیں۔ ملک مقبول صاحب کی یہ کماب شور مجاتی اور واویلا کرتی ادبیوں کی آوازوں کوایک مسکت جواب بھی ہے۔ یہ وہ کارنامہ ہے جو اِس قدر مہذب انداز میں آج تک کوئی ناشرانجام نہیں دے سکا۔ ملک صاحب نے اُس روائق جھڑ ہے کی متنداور مال تاریخ کو اِک نیاچیرہ دے دیا ہے جوادیب اور ناشر کے درمیان اک مت سے چلا آر ہاہے۔ پیش لفظ کی چند سطروں کے سوا ملک صاحب اتی ضحیم کتاب میں ذاتی رائے کا جھنڈا اُٹھائے کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ مجھے سعادت حسن منٹو کا وہ بیان یادآر ہاہے جوانبوں نے اینے خلاف قائم حش نگاری کے سی مقدے میں عدالت میں دیا تھاجس کامفہوم کچھ ایساتھا کہ "میری مثال آس خاکروب کی ہے جولوگوں کی اپنی گندگی أش كرأن كے ياس ہے گزرتا ہے تووہ ناك پررومال ركھ لينتے ہيں۔ ميں إى معاشرے کی تصویریں من وعن جب اوگوں کو دکھا تا ہوں تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔'' تھوڑی ی قطع و ہریداور جمع تفریق کے ساتھ ملک مقبول صاحب بھی خود کچھٹیں بولے۔ مشاہیرادب این ذاتی رویوں میں جو کھے ہیں، انہی کی تحریوں سے اپنے قاری کے سامنے اُن کو لاکھڑا کیا ہے اور اِس طرح کویا ملک صاحب نے شور مجاتے لوگوں کے سامنے پیشعر پڑھ دیاہے۔ ۔

آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گ ملک مقبول صاحب نے دیباہے میں ادیوں کے رویوں کو''فطری شان'' قرار دیا ہے۔

آیئے اِس فطری شان کے حوالے سے ماضی میں چلتے ہیں۔مرزاعالب اُردوادب کا بہت برانام ہے۔خوشہ چینوں اور تجربیکاروں نے عالب کو دوہری شخصیت کا دانشور قرار دیا ہے۔ایک وہ غالب جوایک ثاندار پنڈال میں کھڑاایک بوے مجمعے کے سامنے زرق برق لباس زیب تن کئے اپنے شعرسُنا رہا ہے ۔ شوکت لفظی روایت شکنی ، مشکل ترا کیپ کا خوبصورت استعال اورنا زک خیال آرائی۔ إردگر د کے حالات ہے بے خبرنوا ب نوشہ نیرو جيبى بنسرى بجاتا نظرآ تا ہے۔كہيں كہيں غم ذات اور فلسفہ حيات وممات كےمضابين بھى نظرآتے ہیں ۔ تمریمی غالب جب متوبات پر اُتر تا ہے تو اُس کا قلم خون کے آنسو بہا تا ہوا ملتا ہے۔اُس نے اپنے ارد گردخون میں ڈوبی ہوئی کا نئات کے جزئیات کا نوحہ کھیا ہے۔ خطوط میں اِک اور ہی غالب ہے جو بین کرتا ہے اور کٹی پٹی د تی کی دروناک تصویر کشی کرتا ہاوردراصل یبی غالب کی و فطری شان ' ہے۔ میراذاتی تجزیه بیہ ہے کہ اگر غالب کو بیہ علم ہوتا کہ اُس کے کمتوبات ایک دن ایک بڑااد فی سر مایہ بن جا کیں گے تو شا کد اُس کے ہاں وہ بے تکلف اور ہیساختہ ماحول نہ بن سکتا جوآج ان مکتوبات کو إک ممتاز مقام دے رہا ے - غالب ایک او نیچ پلیٹ فارم سے کمتوب الیہ سے مخاطب ہوتا۔ ہر فقرے میں بنت ک اک شعوری کوشش نظر آتی اور غالب چرو ہی مشکل پیند ، انائیت پرست اورمجوب کے دائن کوحریفان تھینچنے کا دعوی دارین بیشتا۔ تشکیک و باعتباری کےسارے اسلوب خطوط میں ملتے ۔ ملک صاحب نے چیکے چیکے اور چوری چوری معروف اہل قلم دانشوروں کو ڈِسکَوْر (DISCOVER) كياب مجمع يقين بكدان فاضل حفزات في ملك مقبول صاحب کوخط لکھتے وقت پیصور میں بھی نہیں سوچا ہوگا ، کہ بی خط ایک دن اشاعتِ عام ہے آ راستہ بوکرا د بی تاریخ کا حصه بن جا کیں گے۔ جیسے ج<u>ھے اپنے</u> دوانتہا کی ذاتی قتم کے مکتوب دیکھ کراچنبا ہوااور'' ریکئے ہاتھوں پکڑے جانے'' کا شرمندہ سااحساس ہوا۔ بڑے ناموں

میں تو اپنے اِن مکتوبات کود مکھ کر کھلبلی ہی چ گئی ہوگی۔اور مجھے یقین ہے کہ سنگ زنی کی بارش سے بچنے کیلئے ملک صاحب نے مستعدا نظامات بھی کرر کھے ہوئگے۔

عموی طور پر ناشراکی انتہائی معروف شخص ہوتا ہے۔ اُس کی دکان متو دوں ،
کی تحریروں ، کمپوزشدہ ( کتابت شدہ ) متو دوں وغیرہ سے اِس طرح اٹی پڑی ہوتی ہے۔
کہ اگر ناشر کو اُن کاغذوں میں سے پچھڑھونڈ ناپڑ ہے تو اِک عام ناظر پر بیثان ہوجا تا ہے۔
کہ دہ کس طرح سے مطلوبہ چیز نکال پائے گا۔ پھر پبلشر اِک کاروباری شخص ہوتا ہے۔
ایک طرف اُس نے اپنی روزی روٹی کی فراخی کیلئے کوشش کرنی ہوتی ہے تو دوسری طرف
اُسے اپنے ہمعصر کاروباری اداروں سے مسابقت کا مرحلہ بھی در پیش ہوتا ہے۔ پبلشروں
کے ہاں تو کئی دفعہ سکین اور نو آ موز کلھار یوں کے پورے پورے متو دے گم ہوجاتے
ہیں۔ چنا نچہ ناشرائس متاثرہ ادیب کومتو دے کئی دوسری کائی لانے کی فرمائش کردیتا ہے۔
اوادیب اتفانی کہہ یا تا ہے۔ ب

کار جہاں دراز ہے ، اب میرا انظار کر

ملک متبول احمد ایک نیک نام ،ایماندار اور انتہائی اصول پرست آ دمی ہیں ۔ ہر کھاری کیلئے مقبول اکیڈی ہے۔ پرو پرائیشر کی حیثیت سے ملک صاحب کو سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ملتی ہوگی گرجیرت می جیرت ہے کہ عدیم الفرصتی کے باوجود انہوں نے نہ جائے کب سے لوگوں کے خطوط کو اتی توجہ سنیت سنیت کررکھا ہوا تھا۔ چونکہ خطوط کی ترتیب کمتوب نگاروں کے بچی ناموں کے ساتھ مسکت کی گئی ہے ، اِس لئے من کے اعتبار سے خطوط کی قدامت کا اندازہ تو نہیں ہوسکتا کین خطوط کی تاریخوں پر طائرانہ نظر ڈالنے سے اپنا تعین تو ہوجا تا ہے کہ کم از کم ہیں، بائیس سال سے ملک صاحب نے خطوط کاریکارڈ رکھنا شروع کیا۔ یہ کتنا مشکل کام ہے۔

اِن خطوط میں اکثر معروف ادیوں کی زبان پڑی خٹک اور کاروباری تو گئی ہے۔ اُن کے وہ بیٹے بول ، انسانیت پرتی کے شبنی اعلائے ، فقی ، ذات کے دعوے اور زبان و بیان کی مدھر چاشیٰ کا دور دور تک نشان نہیں ماتا۔ ''اہل قلم کے خطوط'' پڑھنے کے بعد ایما ندارانہ رائے ہے کہ مجھے پبلشر حضرات ہے ہمدردی ہی ہوگئی ہے۔

مامنامه '"خليق''لامور

سه ما بی ا دب معلی

☆.....☆

عبدالقيوم مكان نمبر R-856 ملّه عيدگاه نزدوقاص او قار جز ل سٹورا نك شېر

#### محترم ملك مقبول احمه

السلام عليم!

اُمید ہے مزان گرامی بخیر ہوں گے۔آپی کی خیم کتاب' اہل قلم کے خطوط' بمع نصف درجن دینی کتا نیچے (بالخصوص' پنیغمبر اسلام' میں حضور اکر مِمَّالِیُشِیْ کی حیات مقدسہ کے بارے میں تنخیص شدہ، کین مخصوص اہم ترین واقعات کوجس خوبصورتی ہے سمیٹا گیا ہے وہ قابل ستاکش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا الجردے۔ آمین ) رجٹر ڈو پوسٹ سے ارسال فرمائے ،اس کے لئے میں مذدل ہے آپ کا ممنون ہوں۔

کتاب 12 اکتوبر 2009ء سے پہر ملنے کے بعد مطالعہ شروع کیا اور وقفے وقفے سے رنگا رنگ مواد کے حامل خطوط پڑھ کر 15 اکتوبر بعد سہ پہر ختم کر ڈالی۔ ان خطوط پڑھ کر 15 اکتوبر بعد سہ پہر ختم کر ڈالی۔ ان خطوط پٹس شاپیرسب ہے پرانا خط پچاپ سال پہلے کا ہے یعنی قرنقو کی صاحب کا صفحہ ہجہ تب کہ آپ بر متاریخ وی در مجمبر 1959ء درج ہے۔ سجان اللہ! بید بلا شبہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے نصف صدی پرانا خط بھی سنجال کر دکھا۔ بید آپ نے اچھا کیا کہ ''اہل قلم کے خطوط'' میں اپنی سوائح حیات کے حوالے سے متعلقہ خطوط کے علاوہ دیگر پرانے خطوط بھی اس مجموعے میں شامل کر لیے۔

ویسے تو خطوط لکھنے والے کے جذبات ،خیالات واحساسات کا تکس ہوتے ہیں ۔لیکن ان میں مخاطب شخصیت کے بارے میں صاحبِ مکتوب کے ول و د ماغ میں

منفی ومثبت خودسا خنۃ دلائل و آراء کی دجہ ہے اظہارِ خیال اسے دوطر فیہ معاملہ بنا دیتا ہے جس میں دونوں کے کر دار کی جھلکیاں اور شخصیت کے زیر و بم پڑھنے والوں کو جیران و پریٹان بھی کرتے ہیں ، خوثی کے جذبات واحساسات سے بھی نواز تے ہیں ، غصے اور ناپہندیدگی کی اہروں کے بہاؤ میں بھی وکھیلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

اگرہم'' اہل قلم کے خطوط'' میں سے انسانی فکر وعمل ، جذبات ، احساسات و خیالات کوسیٹنا عامیں تو کہد سکتے ہیں کہ جناب ملک مقبول احمد نے مختلف طبائع کے حامل افراد سے نمٹنے میں کامیاب رہے۔ حالائکدان کے جواباً خطوط مجو عے میں شامل نہیں ،لیکن ان کی مصروفیات وقت اور حالات کی کسوٹی پر بیرا اتر نے کی وجہ سے وہ کامیا بی کی منازل طے کرتے گئے اور یمی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہرقتم کے اہل قلم اور دوستوں اور مخالفوں سے معاملات کو الجھانے کی بجائے سلجھانے میں سرخرو تھبرے۔ ورنہ شمولا خطوط میں جذبات کا اُبال ، تشکر کے احساسات ، غصے کی حامل طعن آمیز سطور ،تعریف سے لبریز نرم وسُبک لفظوں کی مالا ، شکایت آمیز تیز وتند جذبات وخیالات کی پرتپش نُو کے جھو نکے ،احسان مندی کی مٹھاس ہےمملوشیریں الفاظ ،تو قع یر بورا نداتر نے برکہیں آیے سے باہر ہوتے ہوتے ، ضبط کا دامن تھا منے کی واضح جھلکیاں ہیں،اشاعت میں تاخیر پر بلکے پھلکے تقیدی جذبات کا اظہار اور حسب منشاء كتاب كي اشاعت ميں تا خير كي تلا في كي استدعا اوراُ ميد.....غرض ان خطوط ميں انساني فطرت کےاتنے ان گنت ،مختلف النوع اور زگارنگ پہلوآ شکار ملتے ہیں کہ اگر کسی ذہنی ادر جذباتی طور برغیرمتوازن شخصیت (ادر وه بھی ایک ناشر!) کوایسے خطوط ہے نواز ا جاتا تو وہ انہیں مچاڑ کر ردی کی ٹوکری کی نذر کر دیتا ۔لیکن حوصلہ دیکھیئے جناب ملک مقبول احمد کا کہانہوں نے ہرتنم کے توصیٰی اور تقیدی اور طعن وتشنیع ہے لبریز خطوط کو

جوں کا توں کتاب میں شامل کر کے بالواسط طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ صبر واستقامت،
بلند حوصلگی، دیا نتذاری، دوسروں کے نقط و نظر کو برداشت کرنا اور خودکو تی المقدور اپنے
بیٹے کی صالح اور صحح اقدار کے مطابق ڈھال کر صراط متقیم پر چلتے چلے جانا، بالآخر عزت
افزائی کا سبب بنتا ہے۔ یوں سرخرو ہونے کیلئے قوت پرداشت ، تمل و بردباری، انصاف
پندی، شکایات کا مداوا احس طریقے سے کرنے کے بعد ہی کوئی فخض ' ملک مقبول احمہ'' بن
سکتا ہے، ورنہ بددیا نتی ، حقوق غصب کرنا اور دوسروں کو دھوکا و سنے والداس' عزت و تو قیر''
کا حقد ارنہیں تھم برتا، جس کے حقد ار ملک صاحب اشاعت کی دنیا میں سے جو جاتے ہیں۔

اسلیے میں شاید بیتجویز بے جانہ ہو کہ ڈھیروں خطوط پرتاری وی موجود فہ ہونے کی وجہ سے ذہن کو جھٹا ہے ۔ گئت ہیں۔ گزارش ہے کہ کوئی ایسا خط جس پرتاری و اس صورت موجود نہ ہویا صرف تاریخ درج ہو، جیسا کہ زیادہ ترخطوط پر ہے ۔ تو اس صورت میں خط کے آخر میں کہیں کو نے پر ادارہ یا خود ملک صاحب تاریخ ویں کلھودیا کریں۔ مثل کی خط پرتاریخ وی ٹہیں تو آخر میں موصولہ تاریخ وین کھودیں۔

(10 دىمبر 2003 مۇدھول يايا)

میں ایک بار پھر گراں قدر مجموعہ ' اہل قلم کے خطوط' 'ارسال کرنے کی عزت افزائی پر آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ متبول اکیڈی کو سدا قائم رکھتا کہ علم وادب کی ردّا تار تار کرنے والے ناشروں کو پھھقو شرم آئے!!

> مخلص عبدالقيوم

### اہل قلم کےخطوط

ملک مقبول احمد کواس سے بہلے ایک کامیاب اور باصلاحیت ناشر کی حیثیت سے جانا جاتا تھالیکن ان کی پہلی تصنیف' سفر جاری ہے' کی اشاعت کے بعدوہ ایک بالکل نے سفر پر گامزن ہو چکے ہیں۔ پہلے کتابیں شائع کرتے تھے۔اب کتابیں تصنیف کرتے ہیں اوراس شعبے میں بھی اتنے ہی کا میاب ہیں جتنے کہ بطور ناشرمشہوراور کا میاب تھے۔اپنی آ یہ بتی ''سنر جاری ہے''انہوں نے اپنے خاندان کی اگل نسل کے بچوں کے لیے ککھی تھی مگروہ ایک انمول اور کامیاب ادلی تصنیف ثابت ہوئی۔ انہوں نے اپنی آب بیتی کے دیباہیے میں لکھا تھا اور آج بھی ان کا یمی کہنا ہے کہ وہ ادیب نہیں ہیں۔ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا مافی الضمیر بیان کر دیتے ہیں۔لیکن بدان کی طبعی منکسر مزاری کا ایک اظہار ہے۔حقیقت بدہے کدان کی پہلی تصنیف کی تحریر میں جوسادگی ، پرکاری ، تاثر اور گبرائی تقی اورانہوں نے اپنے بچین ،لڑ کین ، جوانی اور پھر پیشہروارانہ جدو جہد کو برگل اشعار ہے سچا کر جس انداز میں بیان کیا ہے وہ کی بھی اہل قلم کے لیے توصیف اور تعریف کی ستی ہے۔اس آب بتی کے ذریعے اردوادب کوایک نیا لکھنے والا دستیاب ہواہے نصرف ملک مقبول احمد نے اپنے آپ کودریافت کرلیاہے بلکہ قار کمین نے بھی اک صاحب قلم کو تلاش کرلیاہے۔ ز برنظر کتاب ان خطوط پر شتمل ہے۔جوذ اتی طور پر مختلف شعبہ ہائے زندگی کے ا فراونے انہیں وقبا فو قبا کسی پیشہ دارانہ ضرورت یا تھن جذبات کے اظہار کے لیتح یر کیے

ہیں۔ معروف اور متنداد یوں، شاعروں، نقادوں اور اٹل قلم حضرات کی ایک بہت بری تعداد کے خطوط اس کتاب میں اکٹھے کردیے گئے ہیں۔ ان میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معروف اور نامور اصحاب وخوا تین کے خطوط بھی شامل ہیں۔ اس کتاب کا حرف اوّل معروف نقاد ڈاکٹر سلیم اخر نے اور حرف آخر کہنہ مثق ادیب شاعر اور نقاد ڈاکٹر انور سدید نے تحریر کیا ہے۔ گویا کتاب اوّل سے آخر تک ڈاکٹر وں کے نر معائدری ہے۔ 567ء صفحات کی اس خوبصورت کتاب کا سرورق الیس یعقوب نے موضوع کے مطابق خوبصورتی ہے بنایا ہے۔ کتابت وطباعت اور پیشیشش کے بارے میں کچھ کھتا ہے معنی ہوگا کے ونکد اس ادارے نے اس سلسلے میں پہلے ہی اپنالو ہا منوالیا ہے۔ یہ کتاب یا ذوق قار کین کے لیے ایک تخف کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس کے مطابعے سے نہ صرف مختلف افراد کی آ راء اور خیالات کا انداز ہوتا ہے بلکہ خود ملک مقبول احمد کی شخصیت مرف محتلف افراد کی آ راء اور خیالات کا انداز ہوتا ہے بلکہ خود ملک مقبول احمد کی شخصیت میں بھی اجاگر ہوتا ہے۔ بلکہ خود ملک مقبول احمد کی شخصیت میں جاگر ہوتا ہے بلکہ خود ملک مقبول احمد کی شخصیت بھی اجاگر ہوتا ہے۔ بلکہ خود ملک مقبول احمد کی شخصیت بھی اجاگر ہوتا ہے۔ بلکہ خود ملک مقبول احمد کی شخصیت بھی اجاگر ہوتا ہے۔ بلکہ خود ملک مقبول احمد کی شخصیت بھی اجاگر ہوتا ہے۔ بلکہ خود ملک مقبول احمد کی شخصیت بھی اجاگر ہوتا ہے۔

بمنت روزه (وقيلي) كل بهور 8-اگست 2010ء

\*\*\*

<u>شفع ہمدم</u> گلینمبر1 مکان نمبر17 نیومدینه ٹاؤن فیصل آباد

## اہل قلم کےخطوط۔ایک مطالعہ

ملک مقبول احمد ملک کے ممتاز نا شروں کی پہلی صف میں نمایاں مقام پر کھڑے ہیں انہیں اتنی بوئی کا میا بی دو چار برسوں ہیں نہیں نصف صدی ہے بھی زیادہ عرصے ہیں حاصل ہوئی ہے۔ اس مقام تک پینچنے کے لیے انہیں بھا گئے کھوں کے چلتے آروں کے راستوں ہے گزرنا پڑا۔ بار بار نا کا میوں کا سامنا کرنے کے وہ اس درجہ عادی ہوگئے تھے کہ'' رئے ہے خوگر ہواانساں تو مٹ جاتا ہے رئے''والی کیفیت پیدا ہوگئ محتی ہوگئی وہ بولی انہیں اپنے در تن دینے پرمجبور ہوگئی۔ وہ جواں ہمت بھی ہیں محتی بالا شرکامیا بی کی دیوی آئیں اپنے در تن دینے پرمجبور ہوگئی۔ وہ جواں ہمت بھی ہیں اور مد برجھی۔ نا مساعد حالات کی المجھی ہوئی ڈورکواپنے حکمت عملی کے نا شنوں سے سلجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ نا مور پبلشر تو پہلے ہی تھے۔ آپ بیتی" ' سفر جاری ہے'' کلھ کر ادیوں کی صف ہیں بھی اپنی تا ہے جگہ بنانے ہیں کا میاب ہو گئے ہیں۔ ان کی زندگی کے ادر رواں زبان میں تحریر کی گئی ہے کہ اُد وب کا ایک عام سا قاری بھی اس سے لطف اندوز اور رواں زبان میں تحریر کی گئی ہے کہ اُدب کا ایک عام سا قاری بھی اس سے لطف اندوز

چھلے سال'' سفر جاری ہے''میری پیشائی خیال پرافشاں بھیرر ہی تھی امسال ''اہل قلم کے خطوط'' میرے زیر مطالعہ ہے۔ اس کتاب میں ایک سو چؤتیس خطوط

ہیں۔ بیتمام خطوط ملک صاحب کوایک ٹاشر کی حیثیت سے ارسال کیے گئے ہیں۔ان کا دورانیہ 1959ء سے 2009ء تک ہے۔اتنے پرانے نطوط کوسنجال کر رکھنا ان کی احتیاط پیندی اور دوراندیثی کی دلیل ہے۔ شایدان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ پیخطوط طباعت کے مراحل سے گز رکر قار نمین کے زیر مطالعہ آئیں گے۔اہل قلم کے خطوط میں جہاں اختر جمال ،اداجعفری ،شفق خواجہ،انیس ناگی ،مرزاادیب، ڈاکٹر وزیرآ غا دُ اکثر انورسد ید،عبدالعزیز خالد، بروفیسرجیل آ ذر،اے حید،اظهر جاوید، برتوروهیله، جوگندر پال ، حاجر هسرور ، حفيظ تائب ، رضيفصيح احمد ، شفق الرحمٰن ، دُ اکثر وحيد قريثي ، محشر بدایونی ، غلام اکتقلین نقوی ، ڈ اکٹرسلیم اختر ،عذرا اصغراورغلام جیلانی برق جیسے نا مورقلم كارشامل ميں و بال جھ جيسا ممنام اديب بھى موجود ہے۔اس كتاب ميں الل قلم کے خطوط نام کی حروف جھی تر شیب ہیں کیے بیں۔ چنا نچی محمودایا ز، ہندہ اور بندہ نواز ایک ہی صف میں کھڑے ہیں ۔خطوط کا یہ پہلا گلدستہ ہے جوالل قلم نے ایک ناشر کو پیش کیا ہے۔ اویب اور ناشر کے درمیان خالص کا روباری نوعیت کا تعلق ہوتا ہے مگر ملک صاحب ایک ایے پیلشر ہیں جن سے قلم کارکاروباری امور کے علاوہ اسے دل کی بات بھی بلاتا مل کہدد ہے ہیں چنا خیر ان خطوط کے در یجوں سے ان کے بطون میں حِما نکنے اور ان کی نفسات کو بھینے کے مواقع میسر آتے ہیں ۔ یہ خطوط ان کی دوست داری، ملنساری، خوش اخلاقی ، کرم فر مائی ، با مروتی اوروضع داری کے مختلف گوشے ہائی لائٹ کرتے ہیں جوانہیں دوسرے پبلشروں سے منفک اور ممیز کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادبا انہیں پبلشر سے زیادہ دوست اور بھائی سجھتے ہیں۔ان کے حسن اخلاق ، وضع داری اور بامروتی کے بارے میں لکھے گئے خطوط کی تعداد بہت زیادہ ہے چنانچدان سب کا حوالہ دیناممکن نہیں تا ہم چند خطوط کے اقتباسات ورج کیے جارہے ہیں جن کی

روشی میں ملک صاحب کی ثابت قدمی نیک نیتی ، جو ہر شنای اور علم دوتی جیسے اوصاف و کی جی میں ملک صاحب کی ثابت قدمی نیک نیتی ، جو ہر شنای اور علم دوتی جیسے اوصاف و کی جائے ہیں۔ مقبول اکیڈی کواس مقام پر لانے کے لیے انہوں نے او جھے ہتھکنڈ سے استعال نہیں کیے۔ وہ مصائب و آلام کے بیتے ہوئے صحرا سے گزر کر اس سر سرز وشاداب وادی ہیں پہنچے ہیں۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو صحرا کی بیش سے گھرا کر آگے بڑھنے کی بجائے بیچھے ہنے کو ترج و بتا یا پھر پاؤں تو ٹرکر کی درخت کے بیٹے رہتا۔ ان اقتباسات کود کھتے جن کو پڑھ کرمعلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک پبلشر کو تحریر کے گئے ہیں۔ ماہنا مہ تخلیق کا مدیر اور نا مورشاع اور ادر بیا اور نا مورشاع اور ادر بیا اپنے خط میں کھتے ہیں۔

اظهر جاوید: "ایک چیز ہوتی ہے دوتی ۔ ایک کرم فرمائی ۔ آپ مسلسل دوسراعمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوتی بھی برحق ہے لیکن آپ احسان بھی

تاج سعید: "کراچی میں حید کا تمیری ہے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی آپ کی ہے۔ کا خاصہ ہوئی تو انہوں نے بھی آپ کی بے عد تعریف کی ایسے دوستوں کے کہنے پر ہم مزید کیا اضافہ کر سکتے ہیں ''

ضیاشینمی: "ایمی انجی شی فون پر برادرم انورسدیدے وصل صوتی ہوا۔ انہوں نے آپ کی اس قدر تعریف کی کہ میں میسطور لکھنے پر مجبور ہوگیا۔ تشذہ اُدب وعبت آ دمی ہوں شعر دادب میر ااوڑ ھنا بچھونا ہے۔'

ظفرتاج:

'' محترم ہیرسب پھھآپ کی نیک ٹیتی ، ثابت قد می ، عفو و درگزر ، ایمان قلبی ، طہارت بدنی ، قوت ایمانی اور فیض روحانی کے فیل ہے۔الند تعالیٰ انہی وجو ہات کی بنا پراپنے خاص بندوں کونو از تا ہے۔''

عزبرین تبهم شاکر: " آپ ایک سچ کھرے اور مختی انسان ہیں۔ آپ کی سواخ پڑھ کر میں نے بہی سیق حاصل کیا ہے کہ محت بھی ضائع نہیں ہوتی اور زندگی نام ہے جبد مسلسل اور عمل پیم کا۔''

كنول عاصم: آپ بيك وقت پېلشر،اديب،صوفى، جو هرشناس اورعكم دوست بين-"

بعض خطوط میں ٹوگر تو صیف کی طرف ہے کتاب کے جلد شاکع نہ ہونے پر ہلکی پھلکی شکایات بھی موجود ہیں مگرا لیے خطوط کی تعداد بہت کم ہے۔

ملک صاحب اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے صحت کی طرف کم توجہ
وینے کی بنا پر مختلف قسم کی بیاریوں کے زنے میں گھر گئے تو ان کی جسمانی توانائی گھٹے
اوروزن بڑھنے لگا۔ قابل ڈاکٹروں کے بلاج کے باوجود جب کوئی خاطرخواہ آفا قد شہوا
تو ان کے بیٹے ڈاکٹر ظفر نے شغیم ہاتھ کامٹھورہ دیا تو انہوں نے ' میاعلم شفا بخش' ' کے نام
سے اردو میں ترجمہ کی ہوئی کتاب کے مطابق اپنا علاج شروع کر دیا۔ بہب ہاتھ اور شغیم
ہونے
ہاتھ کے ذریعے جسم سے فاسد مادوں کا اخراج ہونے لگا تو ان کا بڑھتا ہواوزن کم ہونے
باتھ کے ذریعے جسم سے فاسد کا مشار وع ہوگیا۔ پانی کے علاج سے وہ جیرت انگیز
طور پر سلم اور سارٹ ہوگئے۔ وہ اس علاج کا مشورہ اپنے دوستوں کو بھی دینے گئے اور اپنی
سوانح میں اس علاج کے فوائد کے بارے میں تفصیل سے تھا ہے۔ چنا نچہ کوگوں کی توجہ اس
علاج کی طرف میڈول ہوئی اور بہت سے ادبوں نے اس سے استفادہ کیا۔ صرف دوخطوط

" آپ نے جوطریق علاج لکھا ہے میں نے اس پر عمل کیا تو جمرت ہوئی کہ میرا معدہ بہت کام کرنے لگا۔ بھوک تیز ہوگئ ۔ پہلے اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی۔

اب میں کی سہارے کے بغیر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ پہلے دس قدم چل کر سانس پھول جاتا تھا اب میں دوفر لانگ آسانی ہے چل لیتا ہوں۔''

انيس يعقوب:

'' نیاعلم شافی کا جب کمل طور پر قائل ہو گیا تو میرے اندر کا مبلغ بیدار ہوا۔ میں نے پورے جوش اور ولولے سے دوست ، احباب اور عزیزوں کو اپنے ''نووریافت شدہ''علاج کے ہارے میں بتانا شروع کردیا۔''

اہل قلم کے خطوط میں سب سے زیادہ خطوط ملک صاحب کی آپ ہیں کے بارے میں تحریر کیے گئے ہیں ان میں سے چندا ہم خطوط کے اقتباسات پیش خدمت ہیں احمدزین الدین:

'' میں آپ کاشکرگز ار ہوں کہ آپ نے اپنی کتاب'' سفر جاری ہے'' ارسال کی جو موصول ہوگئ ہے ۔ بے حدخوبصورت اور پر از معلومات کتاب ہے۔ جس میں آپ کی عملی زندگی کی'' مختائیوں اور سفر تجاج اقدس کا موثر احوال پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں اس پر ضرور کھوں گا۔''

اے حید:

''سفرجاری ہے اس انتبار ہے بھی منفر وحیثیت رکھتی ہے کہ آج تک بڑے بڑے ٹاشروں نے دوسروں کی کتابیں چھائی ہیں لیکن جہاں تک میرے علم کاتعلق ہے اپنی کتاب لکھ کر کسی نے نہیں چھائی ۔ بیکام آپ نے کرد کھایا ہے۔''

با نوقدسیه:

'' آپ کی کتاب سفر جاری ہے جھے تک پینی ۔ ابھی آنکھیں خراب اور صحت ٹھیک 'نہیں پذیرائی کافلیپ مفرور لکھوں گی لیکن اس کامسود ہنیں پہنیا۔''

جان كاشميري:

''سنر جاری ہے موصول ہوئی جس کے لیے سراپا سپاس ہوں۔ یہ آپ بیتی ایک ایسے انسان کی ہے جومنہ میں سونے کا چچ لے کر پیدائمیں ہوا۔ اس کومنزل کی طرف نشان خود لگانا پڑا ہے۔ شاید اس کوئی''سیلف میڈ'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔''

جوگندر پال:

'' خوش رہے! آپ کا خط ملا ہے اور خود نوشت بھی شکرید۔ کتاب میں نے پڑھ ل ہے۔ آپ نے واقعی بہت عمدہ آپ بتی ککھی ہے۔ تیمرہ حاضر کرر ماہوں۔ مطلع کر سکیس تو میر ااطمینان ہوجائے گا۔''

ڈ اکٹر وزیر آغا:

'' آپ کاممنون ہوں کہ آپ نے چھے اپنی کتاب سفر جاری ہے کا ایک نسخہ عطا کیا ہے۔ آپ کے ارشاد کی تقبیل میں کتاب کے بارے میں اپنے تاثر ات بھجوار ہا ہوں۔ خدا کرے آپ بخیرہ عافیت رہیں۔''

اکی پبلشر کولکھی گئی تحریریں عام طور پر عام فہم ، کول اور سبک اندام نہیں ہوتی ہیں۔ چنا نچدان ہوتیں۔ وہ سرا پاکارو باری لین دین جیسے خنگ معاملات پر بٹنی ہوتی ہیں۔ چنا نچدان کے مطالعہ سے نددل کوفر حت ملتی ہے ندذ ہن کو بالیدگی اور نظر کوکشادگی حاصل ہوتی ہے اس کے مطالعہ سے ندول کوفر حیں الی بھی بہت ہ تحریریں موجود ہیں جوتی تھی اسلوب میں کھی گئی ہیں۔ اس لیے دامن دل کوا پی طرف کھینچتی ہیں۔

اظهرجاويد:

'' بر ها پے کے ساتھ ساتھ بے ترتیمی برهتی جارای ہے۔وقت گرفت ہی میں نہیں آتا۔ پھر جب آپ ہوتے ہیں تو میں نہیں ترفیج پاتا۔ جب میں پکٹی سکتا ہوں آپ

نہیں ہوتے۔ دعاؤں اور وفاؤں کا سلسلہ قائم ہے۔ رب کریم آپ کو بے حد و حساب برکتیں دیں آمین۔''

امين راحت چغما كى:

ور موسم زمتاں ، جاناں در چیز باید یا روئے آفاج یا روبہ آفاج الفاق ہے کہ ہم دونوں ہم عمر میں۔ لبذا آپ الفاق کریں گے کہ مصرع ٹانی کے جزوٹانی پراکتفائی مناسب ہے۔''

افتخارا مام صديقي:

ا میں اور منفر و جمالیاتی سطح پر بھی سنوری کتاب میری سب سے بوی کمزوری ہے اندرونی صفحات کی خوشبو مجھے محور کر دیتی ہے اور میں گھنٹوں اسے نتار تا رہتا ہوں۔''

ريحانەقىر:

آپ پبلشرے دائٹر بھی بن گئے۔ ایسا بہت کم ہوا ہے۔ دائٹروں کی کہا بیس چھاپت چھاپتے آپ کے اندر کا ادیب کا میاب رہا۔ جس کا بہت دیر کے بعد پنتہ چلا۔'' ملک صاحب دائٹر زکوا پنے قبیلے کے افراد تیجھتے ہیں۔ ان سے محبت کرتے ہیں چٹا نچے تخلیق کا ربھی ان سے محبت کرتے ہیں اورا پنی پریشانیوں میں انہیں شریک کر کے اپنے دل کا بو جھا تا رکر خود کو ہاکا بھلکا محسوں کرنے لگتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر پبلشر پس پردہ چلا جاتا ہے۔ دوست اور بھائی سامنے آجاتا ہے۔ ڈاکٹر سیر معین الرحش:

'' میں پچھلے دنوں ایک بڑے حادثے ہے گز را اور ایک منتقل خلا اور احباس

محروی کے ساتھ کرا چی ہے والی آیا۔ آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں۔'' " . . . .

ر فيع اللهشهاب:

''امید ہے آپ نیریت ہوں گے۔ میں بھی اگر چہ نیریت ہوں اور لکھنے پڑھنے کا کام معمول کے مطابق کر رہا ہوں لیکن اعصابی بیاری کی وجہ سے چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کافی عرصہ سے حاضر خدمت نہیں ہوسکا۔'' رئیس الدین رئیس:

''سیر سے ہاتھ میں فریکی آگیا ہے۔ تکلیف زیادہ ہے۔ خط بھی بہت مشکل نے کھرد ہاہوں۔''

ال قلم کے خطوط میں جہاں اپنی پریشانیوں اور بیاریوں کا ذکر ہے وہاں ملک صاحب کی ٹمی خوثی میں شرکت کے خطوط بھی موجود ہیں۔ ڈاکے اور دیگر پریشانیوں کے خطوط کے علاوہ ان کی خوشیوں میں شمولیت کے ناھے بھی کتاب میں موجود ہیں۔ عید مبارک ، ملک صاحب کے بیٹے کی شادی اور پوتے کی ولا دت پر لکھے گئے چند خطوط کے اقتباسات ملاحظہ سیجئے۔ محشر ہدایونی عید کی آمہ پر لکھتے ہیں۔

''عیدی آمدآمہ ہے۔عید کے موقع پر اپنوں کی یاد پھھ زیادہ ہی آتی ہے۔ بے اختیار جی چاہا کہ آپ کو خط تکھوں اور عید کی''مبارک باڈ' کا ہدیہ چیش کروں۔ عید کے سعید موقع پر میرا ہدیتی کی قبول ہو۔''

سید واجد رضوی ملک صاحب کی طرف سے شادی کا دعوت نامہ موصول ہونے پر مبارک باد کا خط کستے ہوئے متعدد المجھنوں کے باعث شادی میں شرکت نہ کرنے پر معذرت کا اظہار کرتے ہیں۔ دولہا اور دلہن کو دعا کیں بھی دیتے ہیں۔ پرخوردار ڈاکٹر ظفر متبول کی شادی میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہوا بہت پرخوردار ڈاکٹر ظفر متبول کی شادی میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہوا بہت

بہت شکریہ۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔

''یہاں متعددالجھنوں کے باعث میں حاضر نہیں ہوسکوں گالیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالی دولہا اور دلہن کو ہمیشہ خوش اور آ پا در کھے اور آپ کا سابیان کے سر پرتا دیرقائم رہے۔انشاءاللہ کچر کبھی آ کر ہالمشافہ بھی مبارک یا دپیش کروں گا۔'' ان کے بچو تے کی پیدائش کے پر مسرت موقع پر مرز اا دیب اپنے جذبات کا اظہاران لفظوں میں کرتے ہیں۔

'' میں آپ کو مبارک بادیں دیتا ہوں کہ آپ کے باغ میں ایک نہایت خوبصورت پھول مسکر اہٹیں بھیرنے لگا ہے۔اللہ کرے یہ پھول سینکو وں سال مسکرا تارہے۔ظفر بیٹے نے سعادت مندی کا شوت دے کر باپ بیننے پرمشائی کھلائی ہے۔آخر اپنے مقبول کا بیٹا ہے۔سعادت مندی اور مروت تو اس کے ریشے ریشے میں ہوگی۔''

مندرجہ بالا اقتباسات جواس مضمون میں درج کیے گئے ہیں۔ان کے مطالعہ سے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ خطوط ایک پبلشر کو تحریر کیے گئے ہیں۔ کاروباری امور کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے بیٹی فتم کے خطوط معلوم ہوتے ہیں۔ جن میں اہل قلم نے اپنی نا کامیوں اور کا مرانیوں ، پریشا نیوں اور خوشیوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ بیرونی مما لک کے حالات اور واقعات سے بھی آگاہ کیا ہے اور وہاں کے موسموں کی جا نکاری بھی دی ہے۔ حتی کہ وہ اپنے روز مرہ واقعات کو بھی خطوط کے ذریعے ان تک پہنچانا ضروری بجھتے ہیں۔ قرنقوی صاحب فورٹ ورتھ ، ڈنشن اور ڈلس سے مشاعرے پردھ کر تین روز کے بعدلوئے تو انہوں نے ملک صاحب کو اس بارے میں مطلع کرنا صروری سمجھا۔

قىرنقوى:

'' میں آج ڈلس سے تین روز بعد مشاعروں میں شرکت کر کے واپس آیا۔ فورٹ ورتھ ڈنشن اور ڈلس میں تین روز متوا تر مشاعر سے ہوئے۔ جن میں ہزار ڈیزھ ہزار سامعین کے مجمعے نؤ ہو ہی گئے۔ میں الحمد اللہ سرفیرست رہتا ہوں۔اللہ کاشکر ہے۔گھرمیں بچوں کوسلام ووعا۔''

جہاں تک میرے ناقص علم کا تعلق ہے۔ خطوط کی یہ پہلی کتاب ہے جس میں اہل قلم نے کاروباری امورے ہٹ کربھی خطوط تحریر کیے ہیں۔ اس سے پہلے اردوادب میں خطوط کی اس قتم کی کتاب موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے ملک صاحب مبارک باو کے مشخق ہیں کہ انہوں نے اپنے پرانے خطوط نہ صرف سنجال کرر کھے بلکہ انہیں دیدہ زیب کا غذی پیر بن بھی پہنایا ہے۔ ان خطوط کا مطالعہ نے لکھنے والے او بیوں کی ناشر کو خطوط کھنے ہیں رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے گا اور انہیں اہل قلم کے حالات سے بھی خطوط کھنے ہیں رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے گا اور انہیں اہل قلم کے حالات سے بھی

فنفيع بمدم

## الل قلم كے خطوط يا دستا ويزي ثبوت!

[محیطیہ املامیں] کتاب در کتاب کی مثال میں اُردوادب کی تاریخ میں شار بہ آنگشت سے زاید نھیں ، حال ھی میں ایک نادر و تازہ مثال سامنے آئ سے: متبول اکادی (لاهور) کے ملک متبول احمد (صاحب سعادت ج ) نے اپنی ناشرانه سرگزشت مسفر جاری ھے پیش کی جس میں کم عمری سے بال سفیدی تک کے جہال دیدہ وحمیدہ واقعاتِ چیدہ چیدہ نیز اینے تج بات ومشاہدات میں پیش آیدہ نشیب وفراز کے بیاں سے کتاب کوسرفراز کیا ھےاس میں شامل دو تین تبھرے اور چند نامے اس بات کے ضامن تھے کہ ''بس اب اور کتاب تھیں آ ہے گی'' ویکھتے ھی دیکھتے ایک وسیع حلقهٔ احباب نے مسفر جاری ھے کواس قدر پسند کیا کہ قریباً سو (۱۰۰) لکھاری وں کے قلم حرکت میں آ گیے اور اس درجہ پزیرای هوی که''مواد'' کسی عنوان ایک اور کتاب کے معرض وجودیس لاے جانے کا متقاضی عواء موصوف آپ ناشر تو تھے ہی ، تو قع ہے بیش حوصلہ افزای پاکر دوسری کتاب به عنوان میزیرای چهاپ دی: اس کتاب کی انفرادیت یھ ھے کہ ملک صاحب نے ہرتحریر سے قبل اُس ادیب کا تعارف (مع رَئیس تصویرِ ) صفحے بھر کا التز اہا رکھا جو بەذات خودا يك دستآ ويزى تصنيف د تاليف كى حيث يت اختيار كرگمي ..

اس کتاب کو بھی هات دل هات لیا گیا، اب ملک صاحب کو نمی شرارت سوجھی! که کیول نه انالی قلم کے خطوط کو کتا کی صورت دی جائے! هارے معاشرے میں شعرا اُد با کو

(بدوجوہ) اہمیت نصیں دی جاتی ، اس کے الرغم ملک متبول صاحب کے دل میں اہل قلم برادری کے لیے بڑی جگھر تھی چناں چہ آغاز کاربار ھی سے شاعر ادیب ول کے خطوط اپنے دولت کدے پر غالباً کسی آئی جوری میں سنجال رکھے تھے، وفتر سے گھر تک ڈاک منتقلی کا حفاظتی انداز کچھے ایسا رھا حوگا کہ وارداتی ول کوشیہ حوا اور ایک روز ڈاکا پڑگیا ..... بڑی تجوری سے نفتدی چھوٹی تجوری سے ردی برآ مرحوی لینی اہل قلم کے خطوط ڈاکو کھتی تو تینے تھیں کہ خطوط کی قیمت کا اندازہ کرتے ، فقط نفتری وزیورات لے گئے ۔ الله کاشکر کہ افراد خانہ محفوظ رھے تاہم فطری امر تھا کہ سب کو برس ول کی کمائی لث جانے کا افسوں حوا، لیکن ملک صاحب اہل قلم کے خطوط کی کے خطوط کی اور بول کے خطوط کی کے خطوط کی اور بول کے خطوط کی کی در دمنزلت بڑھ جانے کی اور بول کر برتے ہمرہ کو ملا خطہ فر مایں تو یقینیا آ ب کے نزد یک اس کی قدر دمنزلت بڑھ جانے گی اور بول کی جرخط کا ایک ایک بڑھ جانے گی اور بول

درآ مدشدہ کاغذ پر ۲۷ ۵ صفحات کی اس اٹھلا جلد بند معیاری کتاب میں ۱۳۵۱ اال قلم کے خطوط (بعض کے پائی پائی چھے دی دی دی کی کے اٹھارھ تک) شامل ھیں سرورق موضوع سے نزدیک تر ، عینک، تحریری کاغذ ، دوات اور پر .. تحریری کاغذ کے پی وشد ملک صاحب کا نصف چہرا دکھاتی ایک اپنی تصویر جناب کی حقیق عکاس ھے کہھم سرگزشت میں مصنف اور متذکرہ ادیب وہی کا پورا چہرا نھیں دکھے پائے کیوں کہ موصوف نے اپنی قلم کی روشنای میں لحاظ ومروت کی آ میزش سے روشیٰ ڈالی ھے، اس کے برعس اال قلم کے خطوط میں ایسے خطر بھی شامل ھو سے میں جوشا بھے نہھوتے تو بعض کمتوب نگار ان کا بحرم رھ جاتا، مطالعہ سے متلشف ھوتا ھے کہ محاشی مجبوری اور انسانی کم زوری سے شاعر ادیب بھی مستشا مطالعہ سے دختیں، نیز ان کے نوشا مدانہ حرب آ شکار کرتے ھیں کہا سے مفاد کے لیے ناشر کو شکار کیے کیا جاتا ہوا تا ھے؛ تھے ہے ، سوکام خوشا مدے نگلتے ھیں جہاں میں، ختا کہ انتساب کا سودا ھوتا ھے، مطالوبہ وصولی اشاعت سے قبل نہ ھونے پر دوسر سے سے معالمہ کم کے اس کا نام دے دیا جاتا مطالوبہ وصولی اشاعت سے قبل نہ ھونے پر دوسر سے سے معالمہ کم کے اس کا نام دے دیا جاتا مطالوبہ وصولی اشاعت سے قبل نہ ھونے پر دوسر سے سے معالمہ کم کے اس کا نام دے دیا جاتا ہے۔

ھے، درست کہاوت ھے: نام بڑے درش چھوٹے! ایسے میں ناشروں کا روپیۃ ''جیسے کو متیسا'' ھوتو کیا تعجب! لیکن ملک مقبول صاحب نے کسی کے اعتاد کوٹیس نہ پھنچا ی،جھبی تو سیزوں کتب کا ایک کام یاب ادارہ چلا رہے ھیں (واضح حوصاری کویی کتاب اس ادارے سے شایع هوی نه آینده امید) هارا ایمان وایقان هے انسان وں کی طرح روزِمحشر کتاب س بھی پیش هوں گی: داد وفریاد کاپھ نظارہ بھی دیکھنے ہے تعلق رکھے گا ..... پیش بندی کے طور پر ملک صاحب نے اپنی کتاب 'اہلِ قلم کے خطوط عہد حاضر کے ادبی منکر نکیبر کے درمیاں رکھ دی ھے . منكر كى تحريكا عنوال ھے: حرف اوّل ، كيركامفمون: حرف آخر، منكر نے سات سكدر سات صفحات میں سمیٹ دیے هیں، تکیرنے (بدمقابله منکر) ۲۱ توپ وں کی سلامی دی ھے.. ندکورہ مشکر نگیراینے اینے گروہ کے نمایندہ رجھے حیس اور آپس میں خوب ' دقلم کشی'' کی..رسا کشی کو بوں خاطر میں نہ لاے کہ اس میں کیک پای جاتی ہے مشہور ھے کہ ایک میان میں دو تلوارین خیس رھ سنتیں، ملک صاحب نے اس مقو لے کو بدل ڈالا: اپنی کتاب کو دو تلواروں کے درمیاں رکھ کے پس مرورق میں حرف اوّل اور حرف آخر کے اقتباس کو دو کالمی انداز میں دکھا کے ثابت کردیا کہ دوتکواریں ایک میان میں نمائتی هیں (بہ نٹرط کہ میان کا ظرف ملک مقبول صاحب کے قلب کی طرح ھو) ماشاء اللّٰہ حمارے محکر ڈاکٹر سلیم اختر اور کلیر ڈاکٹر انور سدید دونو کی اُردوالیی دُهلی دُهلای هے کہنام ادل بدل بھی هوجاتے تو پڑھنے والوں کو کچھفرق نہ پڑتا.. ا پسے میں کیا حرف اوّل کیا حرف آخر! پھر مجزہ ملک صاحب ھی کا حصہ ھے کہ دونو نے ازر و کفایت شعاری ایک دوسرے کو ایک ایک ترف بھیجا، ورنداس ہے قبل ( دورانِ قلم کشی ) ایک دوسرے پر دد دوحرف بھیج رھے ھیں،اب کسی فارخ البال محقق کو جاھیے کہ معلوم کرے حرف اوّل پرکیا گزری اور حرف آخر پر کیانه گزری!

کتاب ذیر تبھرہ میں بیے ناشرین کے لیے عمرت کا عضر بھی موجود ھے بہ شرط کہ حاصل کرنا چاھیں! ملک صاحب نے ندکورہ کتب ہے بھر بھی ثابت کر دکھایا کہ بعض لکھاری اگر ناشر بن سکتے ھیں تو ناشرلکھاری کیوں نیمیں بن سکتا؟ مشمولہ ایک خط کے مطابق ملک صاحب نے اپنی زمین وں کی سالانہ آ مدن گاں وکی محد کے لیے وقف کرر تھی ہے، کاش ھارے ویگرصا حب حیث یت ناشرین بھی اپنی فاضل رقم سے کی گال و میں زمیں خریدیں اور وھیں کی مجد کے نام کردیں جس میں بچوں کو دوایک چجر نہ ہی تعلیم اور دیگر مہولت میں دی جاسکیں!

مامنامه وهمة بيدارلا مور

اعتبارساجد ہفت روزہ'' مُدائے ملت''لاہور

## اہل قلم کے خطوط

کتابوں کی دنیا عجیب دنیا ہے۔ قارئین کہتے ہیں اچھی کتاب نہیں ملتی۔ مصنف کہتا ہے اچھی کتاب نہیں ملتی۔ مصنف کہتا ہے اچھی کتاب کوئی چھاپنے پر تیار نہیں ہوتا۔ پبلشر کا بیکہنا ہے کہ مارکیٹ کو استحکام نہیں۔ جتنی کتاب پر لاگت آتی ہے وہ ظلوں میں بٹ کر بھی واپس نہیں ملتی۔ دوسری طرف ہم جس بک شاپ کارخ کریں وہاں الماریاں کتابوں سے تھیا تھی بھری ملتی ہیں۔ کوئی کوشکوئی بک طیلف ایسانہیں ملتا جہاں رنگ برنگے ٹائیٹلز پر شمتل کتابوں کا انبو و کشر نظر نہ آتا ہو ہے چھ میں نہیں آتا کہ جب پبلشروں کے بقول مارکیٹ میں شدیدہم کا سلمپ آیا ہوا ہے تو کتابیں ، اور اتنی زیادہ تعداد میں کتابیں کیے چھپ رہی ہیں۔ اگر طلب نہیں تو رسد میں اتنی تیزی ، شدت اور تو اتر کیوں ہے؟ بیسوال غالبًا کی ذہنوں میں آتا ہوگا۔

بیسوال اپنی جگد کین ببلشرول کا ایک بہت محدود، بہت مختصر ساطقہ ایا بھی ہے جوکا غذکی گرانی ، مارکیٹ کی زیوں حالی اور اشاعتی اخراجات کی فراوانی کے باو جود کلم وادب کشعیس روشن کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب کی اشاعت کو برنس نہیں ، فروغ علم کا ذریعہ بیجھتے ہیں۔ انہی چندلوگوں سے تھوڑ ابہت اُوب کا ذوق اور احترام باتی ہے۔ ان محدود سے چندلوگوں میں مقبول اکیڈی کے ملک مقبول احد خاص

نمایاں اور روشن مثال ہیں ۔ ملک صاحب نے اپنے اشاعتی ادارے سے خالصتاً ان ادیوں کی کتابیں شائع کیں جو ہمارے اُوب کا سر مانیہ ہیں۔ انہوں نے ایسے نادر اور کارآ مرموضوعات برکتابیں کھوائیں اورشائع کیں جوایم اے، بی ایچ ڈی کی حوالہ جاتی کتب میں خاص اہمیت کی حامل ہیں اور آئی کمیاب ہیں بلکہ نایاب ہیں کہ سوائے ملک صاحب کے ادارے کے ادر کہیں سے ال نہیں یا تیں۔ ملک صاحب صرف پبلشر بی نہیں بہت منچھے ہوئے راست گوادیب بھی ہیں۔انہوں نے اپنی آپ ہیں ' سفر جاری ہے' ککھ کر جہاں ملک اور بیرون ملک کے سینکڑوں دانشوروں سے دادیائی ہے وہاں نہایت نیک د لی ہےان ادیوں اور دانشوروں کے خیالات وجذبات کو ایک خوبصورت کتاب کی شکل بھی دے دی ہےجس کا نام ہے "اہل قلم کے خطوط" ان خطوط کوان کے جانے والوں کی فظ مین بی نہیں کہا جاسکا بلکہ ان خطوط کے ذریعے ہمیں او بول کے نفیاتی مطالعہ کی سہوات بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لائق توج امریہ ہے کداد یوں کے اصلی خطوط کی نقول بھی شامل اشاعت کی گئی ہیں اور کسی لفظ کسی سطر کوقلم زونہیں کیا گیا۔ادیب و وانشور نے جو پچھ مجى لكھا، جبيبالكھا ملك مقبول احمرصا حب نے كمال ديانتدارى سے اسے اى طرح شائع كر دیا۔ ظاہر ہے ہرادیب اور دانشور محض تعریف دنوصیف ہی نہیں کرتا۔ وہ کتاب کے متن اور ادب کے قارئین کے لئے دلچین کا باعث بنتی ہیں۔ کتاب کا حرف اوّل ڈاکٹرسلیم اختر نے کھھا ہے اور حرف آخر ڈاکٹر انورسدیز نے ۔ دونوں ہی معروف سکالر ہیں اورادب کے اہم ترین نام ہیں۔ پھر یہ کہ ڈاکٹر ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ کتاب ہویاانسان ،ان کامعائنہ ڈاکٹروں ہے بہترکون کرسکتا ہے؟

حف اول میں ڈاکٹر سلیم اخر وانی نے اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں پچھ یول آغاز کیا ہے:

'' دروغ برگردن راوی \_ تین دوست <u>ت</u>ھے۔ایک بناادیب، دوسرا بک سیراور

تیرانا شر۔ جب ان کا انقال ہوا تو ادیب کے گھر سے غیر مطبوعہ مسودات کی منوں کے حساب سے ردّی نگلی ، بک سلر ایک شاندار کوشی چھوڑ گیا ، جبکہ ناشر نے دو کوشعیاں اور تین ہویاں چھوڑیں۔ آپ تین ہیویوں کو اگر بر بنائے ممالذ منفی بھی کردیں تو کوشیوں والی بات پھر بھی غلط نہ ہوگی۔

گر..... ملک مقبول احمد ان خوش نصیبوں میں ہے نہیں ہیں جوایتے پیچیے دو شاندار کوٹھیاں چھوڑ جا کیں ۔ ہاں ایسےلوگ اینے نیک باطن کی خوشبوایئے اخلاص کاعطراوراس کتاب میں بے شار نامورا دیبوں ، شاعروں اور نقادوں کے خطوط شامل ہیں۔ان کے ایڈریس اور فون نمبر زبھی درج ہیں ۔ ایک طرح ہے یہادب کے طالب علم کے لئے حصول علم کے حوالے ہے را بلطے کا ذر ربعہ بھی ہے اور ایک کو دووسرے سے ملانے کی سعی ٹیک بھی ۔ بوی جماعتوں کے طالب علم یا نوار دِ بساطِ ادب شعراء و ادباء لامحالہ مناسب رہنمائی اور اصلاح کے طالب ہوتے ہیں ۔انہیں را لطے میں اگر اس طرح سہولت مل حاتی ہے اور وہ ذہنی شفی حاصل کرنے میں خاصی حد تک کا میاب ہو جاتے ہیں تو لامحالہ یہ نیکی ملک صاحب کے جھے میں جاتی ہے۔اور ایسی نیکیاں مجھی ضائع نہیں ہوتیں ۔ یہا ہے پھول ہیں جن کی خوشبوسینہ درسید منتقل ہوتی رہتی ہے۔ یہ کتاب طویل خخامت کی حامل ہے۔لیکن گٹ اپ ایسا خوبصورت اور دیدہ زیب ہے کہ 567 صفحات کی اس کتاب کو قارئین مسلسل اوربار ہار پڑھنا جا ہیں گے۔ان خطوط کے حوالے سے حرف آخر میں ڈاکٹرانورسدیدئےلکھاہےکہ:

خط لکھنا انسان کی معاشر تی ضرورت ہے۔لیکن اس میں محنت کا عضر بھی شامل ہوتا ہے۔ دلچسپ بات ہیر کہ ساتی کاروبار اور معاشر تی خبر رسانی میں

جب متوب نگارادر مکتوب الید میں جب تعلق داری کا عضراورا پنائیت پیدا ہوتی چلی جائے تو ایک عام خط بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ بلاشبہ خط کھنے کے لئے صرف تلم اور کاغذ ہی کی ضرورت ہوتی ہے کیکن زیادہ اہمیت مکتوب نگار کے ارادے کو ہے اور بیارادہ ہی واقعات کی بازیافت میں معاونت کرتا ہے۔''

..... ڈاکٹر انورسدید کے ارشادات کی اہمیت سے سے انکار ہے یا ہوسکتا ہے۔

تج تو یہ ہے کہ'' اہل قلم کے خطوط'' کی کیجائی کے تشکان ادب کے لئے ایک جمتی سرمایی

فراہم کر دیا ہے۔ اب بیدادب پڑھنے ، بیھنے اور سکھنے والوں کا فرض بنمآ ہے کہ وہ اس

گرانما یہ ہولتِ علم سے کتافا کدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک ایسے دور میں جبکہ انفرنیٹ اور ٹی وی

چینلز کی جمر مار نے قاری کو کتاب ہے دُورکر دیا ہے ایسی کتابیں آہتہ آہتہ آہیں اپنی

طرف بلاتی ہیں۔ نہایت بیار بحرے میٹھے لیج جس ممکن ہے وہ دورلوٹ آئے جب

لا بسریریاں حصول علم کے متوالوں سے بحری رہتی تھیں اور ہیٹنے کی جگرنہیں ملی تھی۔ اگرالی

کتابیں ، ایسے انمول ستارے تو اتر سے جگرگاتے رہیں تو بھینا وہ دن دورنیس جب ہماری

علمی درسگا ہوں کی روثق لوٹ آئے گی اور ہمیں اقوام عالم کے درمیان اپنی شرح خواندگی

کامن درسگا ہوں کی روثق لوٹ آئے گی اور ہمیں اقوام عالم کے درمیان اپنی شرح خواندگی

اعتبارساجد

(''ریڈیوپاکتان'الہور کے پیشل پروگرام''ادبسرائے' میں براؤ کاسٹ ہوا)

#### <u>ڈاکٹرصابرآ فاقی</u> مسکم نے جدمنازین کش

پوسٹ بکس نمبر 9 مظفرا آباد کشمیر

## اہل قلم کےخطوط۔۔۔ادب کی متاع گراں بہاء

ملک مقبول احمد لا ہور کے کامیاب ناشرکت بی نہیں بلکہ ایک زیرک ادیب بھی ہیں ۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی آپ بیتی ''سفر جاری ہے'' کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔اس سواخ پر جوتیمر ہے شائع ہوئے وہ'' پذیرائی'' کے نام پرآپ نے چھاپ دیتے ہیں۔ حال ہی میں ملک مقبول احمد نے اپنے نام آنے والے مشاہیرادب کے خطوط'' اال قلم کے خطوط'' کے نام شائع کیے ہیں۔ یہ خطوط بقول ملک صاحب ادب کی متائے گراں مایہ ہیں۔

ان خطوط کی اہمیت ہیہ ہے کہ بیاتھے ادب کا نمونہ ہیں۔ زیر نظر مجموعہ خطوط میں جوخطوط میں جوخطوط کی ایست میں کی جاشی موجود ہے۔ ان خطوط میں ادب کی جاشی موجود ہے۔ ان خطوط میں ایا ادبی موادموجود ہے جس سے ہمارے تعلیمی اداروں کے طلبہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان میں جن ادبیوں کے خطوط شامل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہرادیب ایک مسلمہاد یب ہے۔ جن کتحریریں ادب کا شاہ کا رجمی جاتی ہیں۔

چندایک اہل قلم کے نام یہاں دیے جاتے ہیں جواس کتاب کی اہمیت اور وقار کو دوبائ کرتے ہیں۔ اداجعفری، اظہر جاوید، انیس ناگی، اے حمید، پرتوروہیلد، جوگندر پال، ہاجره مسرور، حفیظ تا ئب، رشیدا مجد، رضیہ تصبح احمد، رئیس احمد جعفری، سید قاسم محمود، شیق الرحمان، انورسدید، تاج سعید، عبد العزیز غالد، ڈاکٹرسلیم اخر،

غلام جیلانی برق مجشر بدایونی مشفق خواجہ ، مرز الدیب ، ڈاکٹر وحید قریشی اور ڈاکٹر وزیر آغا وغیرہ ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک مقبول احمد صاحب نے ادیبوں کے بیخطوط شائع کر کے ادب کے طالب علموں کے لیے ایک عمدہ مواد پیش کر دیا ہے اس لیے وہ مبارک باد کے مستحق ہیں ۔



<u>اختر شار</u> جامعین چس قابره مصر

#### گرامی قدر ملک صاحب

تىكىمات!

آپ نے '' اہل قلم کے خطوط'' عنایت فر مائی ، بے حد شکر ہیں۔۔۔۔ مرسری ورق گردانی ہی سے کتاب کے مندر جات نے متاثر کیا ، چرت ہوئی کہ آپ نے کیے کیے مشاہیر کے خطوط سنجال رکھے تھے۔ان خطوط کو یکجا کر کے اور نہایت نوبھورت گیٹ اپ میں کتابی صورت دے کر آپ نے واقعتا کمال کیا ہے۔۔۔۔۔مصنفین کی طرف ہے کسی ناشرکو کھے گئے خطوط پر مشتمل ، شاید ہے ہیلی با قاعدہ دستاویز ہے جس میں پبلشر اور مصنف کے تحلوط پر مشتمل ، شاید ہے ہیلی با قاعدہ دستاویز ہے جس میں پبلشر اور مصنف کے تحلقات پر نمایال روشنی پر تی ہے۔

ان خطوط کے آئینے میں آپ کی ذات کے کئی گوشے نمایاں ہوئے ہیں..... ہمارے ہاں عموماً لکھنے والے اپنے پیلشر سے نالاں رہتے ہیں لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے، آپ کے اپنے مصنفین سے تعلقات خاصے خوشگوار نظر آتے ہیں آپ چونکہ اپنے تمام معاملات میں کھرے ہیں اس لئے بھی نے آپ کے حسن سلوک کی تعریف کی ہے....

خطوط ، مشاہیر کے ہوں یا عام لوگوں کے ، ان میں لوگوں کی باطنی کیفیات ، ربحانات اور ذاتی احساسات و مسائل پر روثنی پڑتی ہے .....زیر نظر تصنیف میں شامل خطوط میں بھی ادیوں کی کتابوں کے حوالے ہے بعض اہم تاریخی اور ولچیپ معلومات

قاری کومتاثر کرتی ہیں .....ان خطوط میں مصنفین کے علاوہ آپ کے ذوق جمال، شفاف کاروباری لین دین اور کئی دیگر اوصاف نمایاں محسوں کئے جاسکتے ہیں۔ کتاب میں جہاں نے لکھنے والوں کے خطوط شامل ہیں وہاں نامور مصنفین کی کہکشاں بھی دیکھی جاسکتی ہے، میرز اادیب ، خمیر جعفری ، ڈاکٹر و ذریآ تا ، با تو قد سید ، جوگندر پال ، ڈاکٹر و حید قریثی ، میرز اادیب ، خفیر جعفری ، ڈاکٹر و ذریآ تا ، با تو قد سید ، جوگندر پال ، ڈاکٹر و حید قریثی ، عشرت رحمانی ، شفق الرحمان ، عبد العزیز خالد ، مولانا حامد علی خان ، رفیع اللہ شہاب، حاجرہ مسرور ، رئیس احمد جعفری ، ادا جعفری ، شفق خواجہ اور ڈاکٹر انور سدید جیسے کتنے ہی حاجرہ مسرور ، رئیس احمد جعفری ، ادا جعفری ، شفق خواجہ اور ڈاکٹر انور سدید جیسے کتنے ہی ممتاز اہل قلم کے خطوط ، آپ نے کیجا کرد ہے ہیں۔ میں تو سوچنا تھا کہ فقط میں ہی آپ کی عبت کے اسیر عنایات ، محبتوں اور کرم فر مائیوں کا مقروض ہوں کیکن یہاں تو سبجی آپ کی محبت کے اسیر کیلئے استداللہ تعالیٰ آپ کوائی طرح شادوآبادر کھے اور آپ یوں ہی لکھاریوں کے ماشی کا جموم سے دہیں۔

پہلے دن ہے آج تک آپ نے جس شفقت سے نواز ااس کے لئے تہدول سے ممنون ہوں .....

دعاؤں میں یا در کھئے .....

وانسلام.....خيرانديش اخترشار

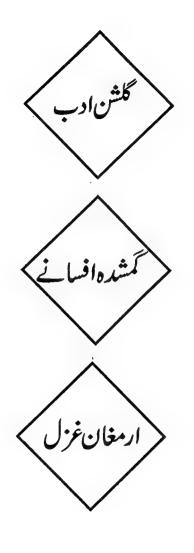

يروفيسرجميل آذر ☆ 351 🖈 محرسعید بدرقادری 358 المسلمان والله على مفيان آفاقي 361 🖈 يروفيسرسيدشبيرحسين شاه زامد 363 گشدہ افسانے ڈاکٹرانورسیہ پیر ☆ 373 🖈 پروفیسرجیل آ ذر 375 🖈 صائمہ نورین بخاری 389 يروفيسر جميل آذر ☆ 396 🖈 ۋاكٹرانورسدىيە 402 الم محدة صف بعلى 404 🖈 سيدشبير حسين شاه زاېد 406 414 مرزمان 🖈

# گلشنِ ادب

ارمغان غزل کے بعد ملک متبول اجرصاحب کی دومری کتاب "کلشن ادب" بھی منصہ چہود پرآگئی۔ بیددنوں کتابیں دو ہزار دی بیسوی کے آخری میتیوں بیں مطلع ادب پرجلوہ گر ہوئی ہیں۔ بیس دقوق سے کہ سکتا ہوں کہ ملک متبول احمہ نے اپنی سوائح عمری کا''سفر جاری ہے'' نام رکھ کر ثابت کردیا کہ ان کا سفر واقعی جاری ہے۔ ارمغان بغزل اور گلھن ادب اس سفر کی منزلیس میں اور ٹی المحققت ان کی سوائح عمری کا بالواسط حصہ ہیں جو بر تک دیگر جلوہ گرموئی ہیں۔

بی اور بی اسیستان بی سواس عمر بی قابا بواسط حصد پین جو بریک دیر جنوه ار بون بین بین اور بی اسیستان بی سواسی ادنی تقیدی مضاحین شام بین جوان کے پندوه دو اولی میگزین "پودهویی صدی" "پودهویی صدی" محدود می مدی الم بین موری الم بین محفوظ تقے انہوں نے "پودهویی صدی" 1956 میں الم بورسے جاری کیا تھا اور اس ادبی میگزین کا ادارت عظیم حضرت احسان وائش کے میروزی موئی تھی ۔ جرت اس بات پر ہے کہ بیتقیدی مضاحین اگرچہ پاکتان کی تخلیق کے آشید مال بعد اس رسالہ میں شائع ہوئے لیکن ان کی ادبی حیثیت مسلمہ ہے۔ بیتقیدی مضاحین اور بی حیث میں الم میں مشاکم کی حیثیت رکھتے ہیں گلفن اور بی وشائع کر کے مضاحین اور وقتید کے ارتفاع میں منگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں گلفن اور بی وشائع کر کے مضاحین اور دو تقید کے ارتفاع میں مونا چاہیے تا کہ اردو مدال جان سیس کہ اردو تقید کے ابتدائی نقوش ہر بی خورش اور کالی فیم مونا چاہیے تا کہ اردو سکالر جان سیس کہ اردو تقید کے ابتدائی نقوش

کیاتے اور کیے کیے نابذاوگ اسے قلم کے جو ہردکھارے تھے۔ان میں سےاب شایدی كوكى نقاد بقيد حيات موان اللي قلم من جواوك شال بين ان كاسائ كرامي بيبي: احمان دانش، پروفیسر سجاد حارث، محمد یوسف زابر، عثمان صدیقی ایم اے، اعجاز الرحمٰن ا يم اب، رشيد الدين صديقي ، اعجاز احساني ، يروفيسر دفع انور ، حجه يسنين ، ميرعزيز الحق اورمرزا یگاند کھنوی، دونقاد یا ادیب ایسے ای جنہوں نے اپنا نام بیل کھا۔ بس" نقاد" اور" ظریف" كصن يراكتفا كياب-ايك خاص بات جواس زماني بس المل اللم بس بدى عام تمى اوره ويقى كدوهات نام كساته كولينكيفن لكين كريدي فين تعدمثال على في كام مرثن چندرايم اے، عثان صديقي ايم اے وغيره -جيسا كه آج كل يروفيسراور دا كثر لكھا جاتا ہے-اب آ ہت، آ ہت، پردنیسر لکعنافتم ہور ہاہے۔لیکن ڈاکٹر خاص طور پر لکھاجا تا ہے۔جب میں ارمغانِ غزل برتبره كرد ما تقاء قوش في إي الككالي كوليك كومرف السلي يجان لیا کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نیاز عرفان ایم اے لکھا ہوا تھا دہ چونکہ بیتید حیات بھی ہیں جب میں نے انہیں ارمفان غزل اور چوجویں صدی کے حوالے سے ان کی غزل کے بارے میں بتایا تو وہ بے صدخوش ہوا کیونکداس نے بھی بھی اینے آپ کوشاعر کے حوالے سے اپنی پیچان نہیں کروائی تھی۔ بس وہ تو صرف فلفے کے بروفیسر تھے اور یکی ان کی پیچان تقى مندرجه بالااديول كي فهرست شراه بش بهي احسان دانش ماحب كےعلاده كى اوركو نبیں پہانا ان حفرات کے تحریر کردہ مضامین بعض بہت عمدہ اور کرال قدر بیں اور بعض كزورليكن ان كى مخلصاند كاوش كويم كى طور پر محى نظرا عداز فيس كرسكة \_

معمون'' تاریخ کے تقید کی تقاضے' ہیں۔انہوں نے ان مصنفین کوتقید کا نشانہ بنایا ہے۔جو

فن تاریخ نولی سے ناواتف ہیں۔ میدوہ لوگ ہیں جو تاریخ اس لیے لکھتے ہیں جس سے انبیں مالی اور دنیاوی مفاد حاصل ہوں۔ یہ بادشاہوں کے جاہ وجلال شنر ادوں کے طمطراق، سر ماییدارون اور جا گیردارون کی تقریبات، تفریحات، وزراء دسفراء کی سازشون اورعیاریون کے قصیدوں کے تیرانداز ہیں۔لالجی اورخودغرض ہیں۔تاریخ لکھنامشکل فن ہے۔اس میں خلوص وصداقت ہونا چاہیے اور معروضی انداز اسلوب اختیار کرنا چاہئے۔ بقول احسان دانش '' تاریخ کی تحریروں کےمطابق بھی واقعات پیش نہیں آتے بلکہ واقعات کے وجود میں پچھ چزیں ہوتی ہیں۔جن سے واقعات نتائج کے طور پرجنم لیتے ہیں' آ گے چل کروہ کہتے ہیں کہ ہرواقعة تاريخ بننے كے قابل نہيں ہوتا۔ صرف وى واقعة تاريخ بين جگد يانے كا<sup>مست</sup>ق ہے جس کیطن سے نتائج جنم لیتے ہیں۔وہ ان تمام موضین کی ندمت کرتے ہیں جوتار یخ کوافسانہ بنا ڈالتے ہیں۔ان کی حیثیت تیسرے درجہ کے افسانہ نگارے زیادہ نہیں۔ ہمارا آج کا مورخ تو كھڑكى سے سرنكال كريى بھى نہيں و كيتنا كہ وہ جولكور ہا ہے كياوہ تارخ كے زبانى ومكانى تقاضوں کو پورا کرتا ہے یانہیں۔احسان دانش صاحب واضح طور پر کہتے ہیں کے "موجودہ تاریخ ہے بدر جہا بہتر تو ہمارا ادب ہے، اس میں ہمیں معلومہ ریانے کے تدن ومعاشرت کے خدوخال صیح طور پر ملتے ہیں' مجھے یہال سرفلپ سڈنی Sir Philip Sidney یادآ رہے ہیں۔ جنہوں نے شاعری کو تاریخ پر فوقیت دی ہے انہوں نے اپی کتاب Apology For" "Poetry جو 1595ء میں شائع ہوئی تھی۔ شاعری کی اخلاقیات، خلوص، صداتت اور سنجيدگي كے حوالہ سے سائنس، تاریخ اور فلسفه پرفوقیت دے کرشاعري كا بھر پور د فاع كيا تھا۔ احسان دانش کا اگلامضمون'' دوست اور کتاب'' کے عنوان سے ہے۔جس میں انہول نے نفساتی نقطة نظرے ایک' تقابلی جائزہ چیش کیا ہے۔ میں یہاں ڈاکٹر انورسدیدصاحب ہے ا نفاق کرتا ہوں کہ اس مضمون میں انشائی خدوخال نظر آتے میں۔ اس مضمون کی ابتدا ہی

انثائی جملے ہوتی ہے۔ملاحظہ سیجتے:

''میری نظر میں کتاب اور عورت ایک ہی کیفیت کے دونام ہیں۔ جب میں رات کے دویا م ہیں۔ جب میں رات کے دویا تین بیج کتاب تکھے کے نیچ سے نکال کرسید پر رکھ کر پڑھنے لگتا ہوں تو وہ اپنی بساط کے مطابق لطف اندوز کرنے میں بخل نہیں کرتی۔ اس وقت وہ عورت ہے کہیں زیادہ بلند ہو جاتی ہے۔ جس طرح انہوں نے کتاب کے بارے میں انشائی (تخلیقی) انداز اخلیار کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے دوست کے بارے میں بھی میمی اسلوب برتا ہے۔ ملاحظ سیحے:

''جیسے پغیمروں پرآ سانی یاالہامی کتب نازل ہوتی ہیں بالکل ای طرح خدا نیک سالح لوگوں کو نیک سیرت اور بلند کر دار دوست عطافر ما تا ہے۔

تاہم یہ بات بلامبالغہ کہی جا عیتی گداحسان دانش میں انشائید نگار کے طور پر اہر نے کہ اس طرح استرے کی کا اس طرح المرح کے تمام جو ہر موجود تنے کیان چونکد اس وقت انشائید نگای کی تحریب کا اس طرح آغاز نہیں ہوا تھا۔ یہ مضمون آغاز نہیں ہوا تھا۔ یہ مضمون ، پہلے بھی ہے اور معنٰی آفرین بھی۔

احمان دانش صاحب کا بتیسرامضمون''محاورہ کا مسکلہ'' ہے۔انہوں نے اپنے ایک عزیز شاگر دمجوب الرحمان وامق کوطویل خطاکھا پیطویل خط مقالہ کی شکل اختیار کر گیا۔
یہ جالہ محاورہ اور روز مرہ کے باریک فرق کو بیجھنے میں نہایت کارآ مدہے۔انہوں نے محاورہ اور دوز مرہ کو شاعری اور کہانیوں کے توسط سے بڑی عمدگی سے ذہن نشین کر دیا ہے اور اوب کے طالب علم کے لیے بیر مضمون نہایت کا صافل ہے۔

برد فیسر سجاد حارث کے دومضامین قدیم اردوشاعری سیاس آئینہ خاند میں ادر ب کا حصد اگر انگیز میں ۔مجمد یوسف زاہدنے اپنے ایک مضمون

''مجد قرطبہ'' کا بحر پور فتی جائزہ پیش کیا ہے۔علامہ محمدا قبال کی بینظم فلسفہ زمان و مکال کچوالے سے اورعشق کی کرشمہ سرازی کے معجزہ کے پس منظر میں نہایت اہمیت کی حال ہے۔ عشق ،خلوص ،محنت اور گئن ایسے عناصر ہیں جو تخلیق کودوام بخشتہ ہیں۔

رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف وصوت مجورہ فن کی ہے خون جگر سے نمود

محمد بوسف زاہد کا اگلامضمون، ادب کی نئی اور پرانی قدریں بھی ایک فکر انگیز مضمون ہے۔ وہی ادب پائید ہوتا ہے۔ مضمون ہے۔ وہی ادب پائید ہوتا ہے۔ تاہم محمد یوسف زاہد کی اس بات میں بڑاوزن ہے کہ زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے تحت شعروا دب کی قدریں بھی بدلتی رہتی ہیں جن کا صحیح مطالعہ 'مردور کی معاشرتی ، اقتصادی، سابی ، بیای زندگی کے مختلف بہلوؤں کی روشنی میں کیا جاسکتا ہے۔''

عثمان صدیقی ایم اب نے اپ مضمون '' تقیداوراس کا مقام' میں اوب میں تقید کی ایمیت کوا جا گرکیا ہے۔ اوب کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ 'اعلیٰ اوب وہی ہے کہ جوانسان کے علم میں اضافہ کرے۔ اس کے لیے باعث تسکین وخوثی دل و د ماغ میں ایک استرازی کیفیت پیدا کر دے اورانسان کوزندگی کی اعلیٰ قدروں سے روشناس کرائے'' ایک استرازی کیفیت پیدا کر دے اورانسان کوزندگی کی اعلیٰ قدروں سے روشناس کرائے'' تقید کوادب کے لیے تقیری کر دار کے حق میں ہیں ۔ ''اصولی طور پر تنقید کا کام تقیری سے تخریبی بولی مصنف کی حرف عیب جوئی اور کھتے ہیں کہ بیس کہ وہ مصنف کی حرف عیب جوئی اور کھتے ہیں کہ کام کام تعیری سے آشنا کرتا ہے تا کہ وہ ان خامیوں کو دور کر سے اور ساتھ اس کے جان کو تھی اجا گر کرتا ہے تا کہ مصنف کی ہمت افزائی ہواور اسے صرب صاصل ہو'' عثمان صدیقی صاحب کا دور اسے مضمون'' اقبال کی غزل کے رنگ میں مضمون'' اقبال کی غزل' کے عنوان سے ہے۔ ابتداء میں اقبال داغ کی غزل کے رنگ میں

شعر کہتے تھے لیکن بعد میں اقبال کی غزل کا اپنا علیجد ہ شخص ابھرا۔جس نے غزل کیفرسودہ عشقیہ شاعری کی کا یا لیٹ دی۔ اقبال کی غزل میں اب جام حسن وعشق کے برعکس کا کنات، انسانی اور کا کنات میں انسان کے کروار کا فلسفیاند اور مفکر اند طور پر اجا گر ہونے لگا۔عقل و عشق کا فلسفی غرال میں بھر یورا نداز میں جلوہ گر ہوا:

بے خطر کود ہا، آتش نمرود میں عشق عش عش عش عش عش معش مات کو تماشائے لب بام ابھی

رشیدالدین صدیقی نے '' کنهیالال کپور کی شخصیت کوطنز و مزاح کے حوالہ سے
برتا ہے۔ یہ مضمون بھی نہت عمدہ ہے۔ دیگر فاضل مقالہ نگاروں میں انجاز احسان نے
'' قابل کی غزل'' پرخمر بوسف زاہد نے '' اقبال کی منظر پیشاعری''، پروفیسر دفح انور نے
''ابوالکلام اور اردوا دب پر'' محمر یسلین نے '' انگریز ی ڈراے کا ارتقاء'' پرایے فرضی نام
'' نقاد'' نے مقدمہ شعروشاعری اور محمد احسن فاروتی'' پر اسی طرح ایک اور صاحب نے
اینے فرضی نام ظریف ہے ''امن عامہ کی تقیر میں گالی کا حصہ'' میرعزیز الحق نے ''علی اخر
حیدر آبادی پر اور مرز ایگانہ کھنوی نے '' آیا ہے وجدائی پر بوری عرق ریز ی)، خلوص اور ریگا گئت

کے ساتھ بڑے خیال انگیز اور دلچے مضامین سپر دقلم کیے ہیں۔ ان مضامین کی افادیت آجھی برقر ارہے۔

ڈاکٹر انورسدیدنے بالکل درست فرمایا ہے کہ انہوں نے ان ادباء کو' حیات نو''

 $\triangle \triangle \triangle$ 

## «گلشنِ ادب'' کاجائزہ

ودكلش ادب "مين ايم ال ملك في اد في مضامين كو يجاكر ك خوبصورت كما بي شکل میں شائع کر دیا ہے۔جو آج سے 55 سال قبل پندرہ روزہ ' نچودھویں صدی' میں طبع ہوئے تھے۔''چودھویں صدی'' کا پہلا پر چہ کم جنوری 1956ء کوزیر طباعت ہے آراستہ ہوااور منصئہ شہود پر آیا۔جس پرایٹہ یٹر کا نام ایم اے ملک چھپا۔ بید دراصل مقبول احمد ملک کے اصل نام کامخفف تھا جبکہ اس کے ادبی گران، ملک کے نامور ادیب اور متاز شاعر جناب احسان دانش تھے۔احسان دانش کے ادبی اور تقیدی مضامین نے اسے چار چاند لگا دیئے۔ مزیں براں ان کی وجہ سے نامورادیوں،شاغروں اور قابکاروں کا تعاون بھی حاصل کرنے میں آسانی پیدا ہوگئ۔ ان بلندیا پیدعفرات میں رئیس احمد جعفری، قرنقوی، اے حمید اور محمداحسان الحق سلیمانی شامل تھے۔ چند ہی اشاعتوں کے بعد''چودھویں صدی'' کو ملک کے معروف او بی پر چوں میں بلندمقام حاصل ہوگیا۔اس کےمضامین نظم ونٹر ملک کے دوسرے وقع ادبی رسالوں میں حوالددیئے بغیر چھنے گئے۔ جارسال تک یہ پرچہ با قاعد گی کے ساتھ اشاعت پذیر ہوتا رہا لیکن ملک صاحب کی کوششوں کے باوجود سے مالی طور پرخود کفیل اور مسلسل خسارے ہے دو جارر ہا۔ مقبول احمد ملک لکھتے جیں کہ پندرہ روزہ ''جودھویں صدی'' کی بندش پر تلمی معاونین نے بخت احتجاج کیااوراہے جاری رکھنے پراصرار کیا۔ مگراس کے خریداردں کی تعدا در دزافز دں تھی۔ رسالہ''چودھویں صدی''بوے شہروں کے بک اسٹالوں پر کثرت سے فروخت ہوتا تھالیکن برقتمتی ہے ایجنٹ حضرات نے او بی رسالے کوادا لیگی كرنے كى دوايت كوفر وغ ندديا اور بيصورت حال اب بھى قائم ہے۔ اد في رسالے ميں لكھنے

والے ہی اس کے قارئین ہوتے ہیں۔ ایڈیٹر کاشوق ادبی رسالے کی اشاعت کا ضامن ہے۔ یہاں یہ کھنا مناسب ہے کہ ایڈیٹر کے نام صفحون نگاروں کے تعریفی توصیفی خطوط اس کی''انا'' کوتسکین فراہم کرتے ہیں اورادب شناس حکومتوں کی غلت اور عدم تعاون کے باوجود''اوب کا چراغ'' جبتار ہتا ہے۔ جھے اعتراف ہے کہ جب مالی خسارہ برداشت سے تجاوز کرنے لگاتو رسالہ شائع کرنے کا میراؤوق وشوق ماند پڑگیا۔ حقیقت بھی ہیہ ہے کہ میں نے ''چودھویں صدی'' سے ذاتی شہرت حاصل کرنے کی خواہش وابست نہ کی تھی بلکہ میں نے ''چودھویں صدی'' سے ذاتی شہرت حاصل کرنے کی خواہش وابست نہ کی تھی بلکہ میں نے تو ایم اے ملک کا نقاب اور ھرکھا تھا۔ کسی کومعلوم ہی نہ تھا کہ مید میرائی نام ہے''۔اس کے باوجود مسلسل مالی خیارہ کی وجہ سے چارسال بعد ملک پبلشر والڈ پیڑمقبول احمد صاحب کو یہ رسالہ بندگر نام 'ا۔

زیرنظر کتاب ''مگشنِ ادب'' میں شامل مضامین'' چودھویں صدی'' کے صرف ایک سال کے رسائل میں سے نتخب کیے گئے ہیں۔ بدشتی سے باقی جلدیں ملک صاحب کو دستیاب نہیں ہوسکیں جو دسترس زبانہ سے ناپید ہو گئیں۔

گلفن اوب میں احسان وائش کے تین اہم ادبی مضامین شامل ہیں جن کے عوانات،''تاریخ کے تقدیدی تقاضے'''دوست اور کتاب'' اور''عاورہ کا مسکلہ'' شامل ہیں، عوانات ''تاریخ کے تقدیدی تقاضے'''دوست اور کتاب' اور''عاورہ کا دوشاعری سیاسی آئینہ خانہ'' کے عنوان سے ہے جبکہ دوسرا''ساج کی تقمیر میں اوب کا حصہ' ہے۔ تنہیالال کیورنامورا دیب تھے۔ جو ند مہا ہندو تھے۔ ان کے بارے میں رشید الدین صدیق کی گراں فدرتج بیموجود ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ کتاب کے مقابلہ نگاروں میں جناب احسان وائش اور پر وفیسر سجاد حارث تو اُردوادب کی نامور شخصیات میں شامل ہیں کیک ان کے مقابلے میں جناب عثمان صدیق ،میرعزیز الحق، جناب عثمان صدیق ،میرعزیز الحق، اعبان احسانی اور مجمد سینی مضامین خیال انگیز اور اکر افروز ہیں کیکن زمانہ حال یا ماضی قریب کے آتے ہیں۔ ان کے مضامین خیال انگیز اور اکر افروز ہیں کیکن زمانہ حال یا مضی قریب کے آتے ہیں۔ ان کے مضامین خیال انگیز اور اکر افروز ہیں کیکن زمانہ حال یا ماضی قریب کے آتے ہیں۔ ان کے مضامین خیال انگیز اور اکر افروز ہیں کیکن زمانہ حال یا ماضی قریب کے

معروف ادبی رسائل میں وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ البتہ اگر رسالہ''چودھویں صدی''علم و ادب کے آسان پر درخشندہ و تاباں رہتا تو اُفق ادب پر نئے شئے ادبیوں اور نئے شعراء کی رنگارنگ کہکشاں ضرورنمودار ہوتی لیکن بدشمتی ہے کہ پر چہ بند ہونے سے'' یہ کہکٹان ادب'' نہ وسعت حاصل کر کی اور نہ دوام ہی پاکی۔

پروفیسرجیل آذراورڈ اکٹر انورسدید کا ہمیں شکرگز ارہونا چاہئے کہ جن کے ایماءو ترغیب پر ملک مقبول احمد صاحب نے ادباء کے مضامین کی اشاعت کا اہتمام کر کے ان کی ''تجدیدنو'' کافریضہ سرانجام دیا ہے۔یا پھریوں کہنا چاہئے کہ ان کو''گوشتہ گمنا کی'' سے نکال کر پھر سے زندہ و تابندہ کر دیا ہے۔ توقع ہے کہ ملک صاحب کی اس کاوش کا بھی پہلے کی طرح ادبی طفقوں اور قارئین کی طرف سے پر جوش خیر مقدم کیا جائے گا۔

حقیقت بیہ کے در برنظر کتاب میں شامل مضامین اس قدر اہمیت وافا دیت کے حاص بیں کہ ان کے مطالعہ حاص کے مطالعہ حاص کے مطالعہ حاص کے مطالعہ سے بہت چلتا ہے کہ پچاس کی دہائی میں آڈ یوں اور مضامین نگاروں کے خیالات، اور رخبانات کیا ہے ۔ ان کی فار کے زادیے کیا ہے اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پچاس سال گزر جانات کیا جداس سوچ اور انداز فکر میں کیا تبدیلی آئی ہے۔

بہرکیف ہم ملک مقبول احمد صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے پیاس برس پرائے اولی مضامین سے قار کین کوروشناس کرایا ہے اور گراں قدر مضامین کو فاکلوں سے نکال کر کالی صورت میں الل ذوق وشوق کے مطالعہ کے لئے چیش کرویا ہے۔

المعروف بدمعيد بدر

"البدر"965\_ نظام بلاك علامه اقبال ناؤن لا مور 042-35414590,0321-4872700

\*\*\*

# گلشنِ أدب

اس مجموع كي مرتب ملك متبول احريهي ايك منفر وشخصيت بين لوگ أنبيل ناشر بحصة تقديمين وه چيه رستم فكل انبيول في 2007 عين ابني خودنوشت شائع كي اور اس مين جو ماجراييان كيااس في سب كوجران كرديا اس خودنوشت كي سب بين بنوي خوبي اس كي سچائي اور صاف گوئي ہے۔ ايك گاؤں سے چل كر ايك نوعمر لاكا جس في چند جماعتوں سے زيادہ تعليم حاصل نبيس كي تقى، جب لا مهور آيا تو اس في كي كاروبار كے۔ چھو في موف كي م كي دين مشكلات برداشت كيس اور بالآ خركت كان شر بننے كافيصله كيا اور ملك كي متاز ترين ادارے كا مالك بن گيا محرکس طرح؟ بيدا ستان ان كي خودنوشت هي تفصيل سے درج ہے۔

ملک صاحب ایک متکسر المز اج اور عاجز اند طبیعت کے مالک ہیں۔ خوش اخلاقی اور وضع داری بھی الی آ بجل خال خال بی نظر آتی ہے۔ جس سے جس نوعیت کے مراسم استوار کر لیے ۔ زندگی بجر نبھائے ۔ ان کی خودنوشت دلچیپ اور معلومات افزاء ہونے کے علاوہ تحریر کا بھی ایک ایک الیانمونہ چش کیا۔ جس کی تو قع کسی بہت تجربہ کا راور کہ بہشت تھے۔ تحریر کی روانی ، سے بی کی جا سکتی ہے۔ نہ جانے وہ اپنی سے خوبی کہاں چھپائے بیٹھے تھے۔ تحریر کی روانی ، اسلوب کی ندامت اور سادگی ، موقعہ بہموقعہ برگل اشعار کا استعمال اور زبان ایسی کہ اہل زبان بھی دانتوں بیس زبان دبا کر بیٹھ گے۔ ملک صاحب کی زندگی ایک جہد مسلسل ، وارفگی اور خونکا دیا۔ اورشوق کی فراوانی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بیٹھو دنوشت شائع کر کے اہل ادب کو چونکا دیا۔

یہ سب کچھ ان کی کاروباری سوجھ بوجھ، گہرے مطالعے، شدید مشقت اور صاحب علم حضرات سے ملاقاتوں کا نتیجہ ہے، اوراس بات کاعملی ثبوت ہے کہ محنت کرےانسان تو کیا ہوٹیس سکتا

اس كتاب كى يذيرانى في ايها چىكالگايا كداب تك ملك مقبول احمرة شرك قريب مطبوعات پیش کر چکے ہیں اور مزید کے لیے کمریستہ ہیں۔اللہ انہیں لمبی عمر ،صحت اور توفیق عطا فرمائے۔ آبین۔ بہت ہےلوگوں کو زیرنظر کتاب کے ذریعے علم ہوا کہ ملک صاحب 1956ء میں ایک معیاری اولی جریدہ 'چود ویں صدئ ' فال کیے ہیں۔جس کے در احسان دانش تھے۔ مدیر کے نام سے جریدے کے معیار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس جريدے كے ليے انہوں نے ملك كاديول اور شاعروں كا تعاون حاصل كيا اور معياري نظم ونثر حاصل کیے۔ بیاد بی جریدہ زیادہ عرضے زندہ ندرہ سکالیکن اس میں شائع ہونے والی تحریریں آج بھی زندہ ہیں۔انہوں نے اب اس جریدے میں شائع ہونے والے مضامین کا انتخاب شائع كرنے كا آغاز كيا ہے۔ زير نظر مجوع ميں احسان دانش، رشيد الدين صديقي، میال اعجاز الرحمٰن، بروفیسرر فع انور، مرزایگانه چنگیزی اور دیگرمعروف شخصات کے مضامین شامل ہیں۔ چندعنوانات ملاحظہ سیجئے۔ تاریخ کے تقیدی تقاضے بحاورے کامسکلہ مجد قرطبہ، ادب کی نئی اور برانی قدرین، اردوقصیده، کنهالال کپورشخصیت کے آئینے میں، ابوالکلام اور اردوادب، آیات وجدانی، عبدالما جد دریا آبادی اورفلسفیانه نثر، انگریزی ڈراے کا ارتقاء، و دیگرمفیامین سے اس مجموعے کے مندرجات اوران کی قدرو قیت کا انداز ولگایا جاسکتا ہے۔ جریدہ'' چودھویں صدی'' تو ہند ہو چکا ہے گر ملک مقبول احمد اس قتم کے مجموعوں کے ذریعے انہیں از سرنو زندہ رکھنے کی کوشش کررہے ہیں۔ سرورق دکش اور معنی خیز ہے۔ مفت دوزه ( وفيل "26 وتمبر 2010 تا 01 جنوري 2011

<u>پروفیسرسید شبیر حسین شاه زامدٍ</u> عوشرمحقین نکانه صاحب

# گلشن ادب

ملک مقبول احمد صاحب نے بحوالہ 'سفر جاری ہے' (خود نوشت سوائ ملک مقبول احمد)

ملک مقبول اکیڈی کی بنیادر کھی تو ان کے گرد آ ہت آ ہت اہل علم اور اہل قلم جمع

ہوتے گئے۔ اجماع روز بروز 'دنبلیٹی اجماع' کی طرح برھتا گیا۔ یہ سب مخلص تھے یہ سب

ہزمند تھے۔ یہ سب دوست تھے۔ یہ سب اپنے اپنے سے تھے۔ یہ سب معزز تھے۔ یہ سب

مرم تھے۔ یہ سب محرّم تھے۔ گلصان انمیں ومجبانِ جلیس کا جمع آج بھی ملک صاحب کے

مرم تھے۔ یہ سب محرّم تھے۔ گلصان انمیں ومجبانِ جلیس کا جمع آج بھی ملک صاحب کے

اردگروقائم ہے۔ کیا یہ ایسے ہی وقوع پذیر ہوگیا؟ ہرگر نہیں! اس میں ملک مقبول احمد صاحب

کی مقناطیسی شخصیت اور طاقتور نور انی (روحانی) ہالہ (Aura) کے حال ذات کا بردا مملل وثل ہے۔

کہاں پر بھلا اس کا امکان ہے؟ خبت بنا دُبّ کا امکان ہے! جواب خبت، خبت ہے ہوتا! خبت تعلقات کی جان ہے

ملک مقبول احمد صاحب خود سراپا محبت ہیں۔ بختم اُلفت ہیں سرتا پا اُنس ہی اُنس ہیں۔ صبح ومُسا گداز ہیں گداز ہیں۔ مسکرا اہث ہیں، طابت ہیں جاہت ہیں۔ ملک صاحب کواس پرافسوں ہے کدان کی جھے سے محبت دس سال قبل کیوں نہ ہوئی۔ جھے اس

پرحسرت ہے کہ میری آپ سے قربت دس سال پہلے کیوں نہ ہوئی۔ گریس اب بھی ملک صاحب سے بیتیں شفقتیں مسکراہٹیں، چاہتیں زیادہ سے نیادہ سیٹ رہا ہوں کہ آپ ان وافر عنایات اللہ یہ اور عطایات کر بمد کنزیندار ہیں اور بزبان حال پکاررہے ہیں۔
دنیا والوا مل کے ہم سے دل ہمارا دیکھنا
ہم سمندر ہیں کنارے سے ہمیں کیا دیکھنا

ملک مقبول احمد ہے پہلی ملاقات بہت مختصر ہوئی صرف جائے کی ایک پیالی ہو، چر سفر جاری ہے۔ آپ سے جمحے متعارف کروایا پھر پذیرائی نے آپ کا جمحے سقارف کروایا پھر اہل قلم کے خطوط نے آپ کے کروار کی پر تیں ایک ایک کر کے کھولیں۔ پھر پنیمبرعالم بالیک نے آپ کا با کمال اٹل قلم ہونا متعارف کروایا پھر پائی سے علائ (Hydrotheropy) نے آپ کا حاذ ق طبیب ہونا نابت کمیا۔ پھرار مغان غرال نے آپ کا مہر مرتب و مؤلف و جامع ہونا ثابت کیا۔ پھراب میرے مطالعہ کی میز پر موجود ہے۔ "کلٹن ادب" ۔ یہ بھی آپ کی مہارت اور ذوق جالیات کا منہ بولنا ثبوت ہے شکر ہے کہ جمھے ملک صاحب سے میں کہنا پڑا!

> ہم سے کھل جاؤ بوقتِ سے بری ایک دن درنہ ہم چھٹرین کے رکھ کے عذر متی ایک دن

میں شکت قلم اور ژولیدہ فکر کرمی ملک متبول صاحب کی ہرتصنیف و تالف پرایک مبسوط تبرہ لکھ کر حاضر ہوتا ہوں پہلے چند تبروں کی حد تک تو ملک صاحب جھے با قاعدہ نیلیفونک دادد ہے رہے۔ اب دہ فرماتے ہیں میں جانا ہوں کہ آپ نے صرف تبرہ فہیں کیا ہوگا بلکہ کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا ہوگا اور تبرہ لے کر دراز با مراد میں رکھ لیتے ہیں بلکہ آپ امید ہوگا بلکہ کتاب کا بوسٹ مارٹم کیا ہوگا اور تبرہ اس کے جواب میں گے تو پوسٹ مارٹی تبرہ وضرور الائیں کے گویوسٹ مارٹی تبرہ وضرور الائیں کے گویوسٹ مارٹی تبرہ وضرور الائیں کے گویوسٹ مارٹی تبرہ وضرور الائیں

کی تصویر ہوتے ہیں۔اللہ سے دُعاہے کہ ملک صاحب میرے بارے میں ہمیشہ خوش گمانی کی امید سے رہیں اور میں ان کی ٹیک خواہشات کے مطابق ثابت ہوتار ہوں۔ ھُو اللَّهُ الْمُسْتَعَانِ عَلَى اللَّهِ مَا تَصِفُون۔

ملک صاحب کن تالف و گاش ادب کن تا کی با کا باد فی رسالے دوولوی صدی کی بی بانداز فہیں ہوتا کہ تین چارسال کے دوران جاری رہے والے ایک ادبی رسالے دوولوی صدی کا کی ایک بازیاب فائل (1957ء کے بارہ شاروں) کے ادبی مضامین کا مجموعہ ہوگا۔ ندیدا ندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کتاب کے اندر نامور تخلیق کا راور جہان دائش کے خالق احسان دائش ہوں گے۔ بیتو اندازہ کاشن اوب کا محتری ڈاکٹر انورسدید کے نام ہوگا۔ آپ تعارف و تیمرہ کتب کے نامور محقق ، نثری اخساب بھی محتری ڈاکٹر انورسدید کے ماہم پارکھے اور اپنی مخصصاند کہر کے آدی ہیں۔ جس طرح و شعری کتاب کے مزاج کے ماہم پارکھے اور اپنی مخصصاند کہر کے آدی ہیں۔ جس طرح ملک متبول احمد صاحب بھی اپنے مزاج کے آدی ہیں۔ گرچے انی اور خوشی ہے کہ ملک صاحب محتول احمد صاحب محتول احمد صاحب کے عقیدت مند ہیں۔ گویا (اگراچھانہ دائی جا پہتا ہوں)۔

من ترا ملا بگوئم تو مرا حا بی بگو اگر پیکلام برےزاد پیڈکرکو فاہر کرتا ہوتو اچھےزاو پیڈکرکواس سے ظاہر کردیتا ہوں۔

Love Begets Love

اگراس کلام میں بھی کوئی عیب نظر آتا ہوتو بیدو مانوی شعر شائد میرے معروض کے .

حسب حال ہو:

و بھی سے کرے جو عبت، میں تھو کو ہر دم چاہوں او آئے طرف جو میری، میں ست تیری کو آؤں!

ملک صاحب! اب بھی اگردل پران انداز ہائے کلام سے پچھ بو جھ یا تکدر آئے تو رب کریم کاریفرمان میرے خیال کی تائیکو کافی ہے:

فَاذُكُرُونِنَى أَذَكُر كُمُ (تم ميراذ كركروين تبهاراذ كركرول))

بہر حال! قص مختصر، ڈاکٹر انورسد بیصاحب میرے نزدیک لائق صداحترام ہیں اور ملک صاحب نے ایک قصر بحرکے شعر بیل ڈاکٹر صاحب کے بارے بیں اپنی عقیدت و جاہت کا کلائکس توکر دیا ہے۔

> بانٹے ہیں جو بیارلوگوں کو مثلِ انورسدید ہوتے ہیں

''دگلشن ادبی' کے تیس مقالات پیس سے پہلا مقالہ تاریخ کے تقیدی تقاضاز تلم احسان دائش ہے اور آخری لیعنی تیسواں مقالہ آیات وجدانی از قلم مرزایگائد لکھنوی ہے۔ 306 صفحات کی شخامت کی اس کتاب پیس سے زیادہ لیعنی تین مقالے ہیں۔ جناب احسان دائش کے ، دو دو مقالے ہیں پروفیسر سجاد حارث ، محمد یوسف زاہد، عثان صدیقی۔ ابجاز الرحمٰن المجائے ، میاں ابجاز الرحمٰن ، اس کے بعد ایک مقالہ ہے مشاد اللہ من صدیقی کا ، ابجاز احسانی کا ۔ ابجاز الرحمٰن کا (نامعلوم درج بالا دومقالیمی انمی کے جیں یا وہ کوئی اور ابجاز الرحمٰن کی سے نام (نالب مگان ہے کہ درج بالا دودو مقالت کی فہرست میں مقالہ نگار جمد یوسف زام ربی ہیں) پروفیسر محمد رفیع انور ، محمد لیسین ، مقالدت کی فہرست میں مقالہ نگار کیف میں مقالہ نگار کیف میں کی دورم زایگانہ کیک دورہ فیم انہیں ، مقالدت کی فہرست میں مقالہ نگار کیف میں میں کی دفیر انہم ۔ مقالدت کی فہرست کی مقالہ نگار کیف میں معالی کی دورم زایگانہ کیک دورہ کا میں مقالہ نگار کیف میں معالی کی دورہ زایگانہ کیک کیک دورہ کی اور اس کی خیر انہم ۔

مقالات میں علامدا قبال، بہا درشاہ ظفر، احمد شاہ لیطرس بخاری، میرحسن، کنہیالال کپور قابل،عبدالماجد دریا بادی، ابوالکلام آزاد، محمد احسن فاروتی، علی اختر حیدر آبادی کی شخصیات اور فن اور کار ہائے ادب پر کلام کیا گیا ہے۔ تاریخ کے تقیدی تقاضے،

محاورہ کا مسئلہ سان کی تقییر میں ادیب کاحقہ، ادب کی نئی اور برانی قدریں، اردو تصیدہ،
اگریزی ڈراے کا ارتقاء، امن عامہ کی تقییر میں گالی کا حصہ میں تنقید واثرات ادبی حوالہ
جات اور رشحات زعماء کی روثنی میں گفتگو کی گئی ہے۔ دوست اور کتاب اور آیات وجدانی
میں کتابوں کو ہدف کلام، جمال آرام بنایا گیا ہے۔ گویا کھمل کتاب ادبی (Literary)
معنوں میں ہی ادبی نمیس ہے بلکہ انداز بیاں، نقط ہائے نظر (Point Of View) اور
نفذونظر بھی اوب وحفظ کو دنظر دکھ کرکیا گیا ہے۔

سود حر ن رب و عقد دمد مرس ربی بیا ہے۔

"عرض سدید" گلش ادب کی چرہ نمائی ہے۔ جے پڑھ کر پوری گلشن ادب کے مزاج کا اندازہ ہوجاتا ہے۔ گرامی ڈاکٹر انورسدید صاحب نے تقید و تجویہ اور پر کھ پر چول کی چھانی کے چھانی سے گلش ادب کی تمام تحریروں کو چھان کر رکھ دیا ہے۔ چنا نچہ ڈاکٹر صاحب نے اس تاریخ کے تقیدی تقایف میں "تاریخ کو افسانہ بنا ڈالنے والے نام نہا دمور حین میں کہ کام کی شد ت سے خالفت کی ہے اور یہی مقالہ نگار جناب احسان وائش کا فظر نظرے۔

نقطہ نظر خطرے۔

نقط نظر ہے۔
مقالہ' دوست اور کتاب' کے بارے پیس ڈاکٹر صاحب نے کھا ہے کہ:
"ال مضمون میں احسان دائش اپنی بزرگی کے احساس سے پندونصائ جمعیر نے
گئتے ہیں تو انشائیہ کے مدار سے نکل جاتے ہیں۔ تاہم ال بات کا اعتراف ضروری
ہے کہ انہوں نے اس خیال افروز صفحون میں نکشتہ رائی خوب کی ہے۔' (صفحہ 10)

"مخاورہ کا مسئلہ' ایک ممتوب نما مقالہ ہے۔ جس کو احسان دائش نے اپنی یا دول
اور محاورہ کی کیس پردہ کہانیوں سے مرصع بنادیا ہے۔' چودھویں صدی' میں اس
مضمون کی اشاعت کے وقت پوری ادبی دنیا ہیں تی جانے والی بازگشت کی
افادیت آج بھی قائم ہے۔

☆

پروفیسر سجاد حارث نے اپنے مقالہ' فقد یم اردوشاعری' سیاسی آئینہ خانہ میں کو
کنلیت لفظی ہے خوب نکھارا ہے۔''سان کی نقیر میں ادیب کا حصہ' میں پروفیسر
سجاد حارث نے عظیم ادب، سیاست اور فد بہ کی حد بند یوں میں (ادیب کو) مقید
نہیں کیا۔ پروفیسر سجاد حارث کے دونوں مقالوں ہے ایک خاص نکتہ خیال کے
حامل ہونے کے سب قاری اسے زاد بہ نظر سے اختلاف بھی کرسکتا ہے۔

جناب محمد بوسف زاہد نے علامہ اقبال کے حوالے سے دونوں مقالوں (مجد قرطبہ اقبال کی منظریہ شاعری) کے ذریعے قاری کے سامنے نئے نئے نئے نکا وات طاہر کیے ہیں۔ ''ادب کی ٹی ادر پرانی قدریں' میں فاصل مقالہ نگار نے زمانے کو بہت اہمیت دی ہالجذائیہ ہاجا سکتا کہ ''صادق قدریں ادب میں اپنی فهو کو برقر اردکھتی ہیں اذرائی سے عظیم اذب پوراہوتا ہے۔''

جناب عثمان صدیقی کے مقالہ'' تقید اور اس کا مقام'' میں لکھا ہے کہ تقید اس افساب کے متالہ'' اقبال کی افساب کے مترادف ہے جوادب میں بےراہ روی کوروکتا ہے۔ جس نے غزل کی غزل' میں مقالد نگار نے اقبال کے اس اجتباد کو پیش کیا ہے۔ جس نے غزل کی عشقیہ شاعری کی کا پالیٹ دی اور حیات و کا کتات کے مسائل کوغزل کا جزوبنا دیا تھا۔'' جناب اعجاز الرحمٰن سے ڈاکٹر انورسد پرصاحب ال کرخوشی کا اظہار کرتے ہیں اور فراتے ہیں کون

"انہوں نے رسالہ" چودھویں صدی" میں سب سے زیادہ مضامین کھے اوران کا تنوع، مضامین کھے اوران کا تنوع، مضامین کے عوانات .....اردو تصیدہ ایک مطالعہ ..... بہادر شاہ ظفر کی طبیعت کے چندرنگ ....میرحس کا فئی شعور .....عبدالما جدوریا بادی اور فلسفیا نہ شد.... بطرس بخاری کی مزاح نگاری برایک نظر سے ظاہر ہے۔"

ڈاکٹر انورسدیدصاحب کے اس قطعہ سے یہ بات پایی جوت کو پہننے جاتی ہے کہ اعجاز الرحمٰن ایم اے ہویا والی ہے کہ اعجاز الرحمٰن ایم اے ہویا میاں اعجاز الرحمٰن ہویا تنہا (سابقے لاقے کے بغیر صرف) اعجاز الرحمٰن ہو، یہ ایک ہی شخصیت کے نام ہیں۔لہذر انگشن ادب میں شامل مضامین ومقالہ جات کی تعداد کے حساب سے آپ تمام مقالہ نگاروں پر سازی لے گئے۔

ہم تو سمجھ تھے یہ بندے تین ہیں تیوں ہو کر "ایک" بازی لے گئے ایک میں تین، تین میں ایک، ایک ہی تو ہے خوب حثیث، چھے رشم ہو گئے

☆

☆

☆

جناب رشید الدین صدیق کے مقالہ ''کنہیا لال کپور شخصیت کے آئی میں''
کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی مہرانہ اور بالغانہ رائے کواس طرح کنمائز
(Concise) کیا ہے۔''صدیقی صاحب نے ان (کنہیا لال کپور) کی طنز
نگاری کوان کی شخصیت سے بازیافت کیا ہے اور بالغ نظری سے اس طنز کو تبول کیا
ہے جو کیور کی شخصیت سے از یافت کیا ہے اور بالغ نظری سے اس طنز کو تبول کیا
ہے جو کیور کی شخصیت سے از ور جر آ مہ ہو حاتی تھی۔

على اخر حيدرآ باداورقابل كى غزل ميں فاضل ناقدين ميرعزيز الحق اورا عجاز احسانى نے ادب كے تناظر ميں اول الذكران دوشعراء كا تجزياتى مطالعہ بيش كيا ہے۔

''ابوالکلام اوراردوادب''نشر کی روانی ظاہر کرتی ہے کہ جس کسی نے بھی یہ مقالہ لکھا ہاں نے گلثن ادب کی پوری سیاحت کر رکھی ہے نے''(صفحہ 12)

افسانے کے اسلوب اور کرواروں کی آئیز سے اس کی معنویت میں اضافہ کردیا

افسانے کے اسلوب اور کرواروں کی آئیزش سے اس کی معنویت میں اضافہ کردیا

ہے۔ ڈاکٹر انورسدید صاحب نے کھا ہے کہ 'اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ

موجود ہے اور سی مضامین اثبات واختلاف کے نکتے ابھارتے ہیں۔ (صفحہ 13)

ڈاکٹر صاحب نے ''گلش اوب'' کو اوبی تحریوں سے سجانے والے ان مقالہ

ڈاکٹر صاحب نے ''گلش اوب'' کو اوبی تحریوں سے سجانے والے ان مقالہ

ڈاکٹر صاحب نے ''گلش اوب'' کو اوبی تحریوں سے سجانے والے ان مقالہ

کو'' چودھویں صدی'' میں پر ہمودار ہونے والی شخصیات قرار دیا ہے۔ جناب عثمان

صدیقی ،میاں اعجاز الرحمٰن ،میریوسف زاہر، رشیدالدین صدیقی ،میرعزیز الحق ، اعجاز احسانی اور

میریسئین ۔ ڈاکٹر صاحب نے کھا ہے کہ 'ان (حضرات) کے خیال آگئیز مضامین سے اندازہ

ہوتا ہے کہ بیوسے طبقے میں پڑھے گئے ہوں گے کہوں گے کین زمانہ حال یا مضی قریب کے معروف اوبی

اپنی ''عرض سدید'' کی آخری دو تین سطور میں فاضل قلکارنے ملک صاحب کی مرتب کردہ کتاب ''بگشن ادب' میں ان (تمام ادباء) کی تحریروں کی اشاعت کو ان (تحریروں) کے لیے ''حیات نو'' قرار دیاہے۔ اور ملک مقبول احمد مذالہ کا اس ادبی قدوین و اشاعت پرشکر بدادا کیاہے۔

کرشتہ کتابوں پرتبرہ ہی روایت کے برعکس اس دفعہ یٹ نے ''عرض سدید'' کی روثنی میں ''گلشتہ اور بیٹن کر دیا ہے۔ جو کھشن ادب کے تعارف کو کافی وشافی و دافی ہے۔ اس کے باوجود گلشن ادب کے نمایاں خصائص کی نشاندی ذیل میں کی جاتی ہے۔

- (الف) فاضل مرتب نے گلشن ادب کے مواد کی جمع وقد وین میں بلاشبہ خصوصی جدوجہد کی ہے۔
- (ب) فاضل مؤلف نے گلشن اوب میں شامل مضامین کو إدھر سے اُدھر (چودھویں صدی کے مختلف شارے) سے اکٹھا کر کے گویا ایک علمی او بی سلک کشکل میں اسے قار کین کے مطالعہ کے لیے بیش کردیا ہے۔
- (ح) گرامی ملک متبول احمد صاحب نے کس چاہت اور تعلق ہے'' چودھویں صدی''ک فائلوں کو سنجالا اوران سے اخذ واستفادہ کر کے ان کی تحریروں کو متبول احمد صاحب نے حیات بتا نیددی گلشن اوب ان کے جذبیا کم پروری کا منہ بولیا ثبوت ہے۔
- (د) اگر چه ملک متبول احمرصاحب کو'' چودهویں صدی'' کی فائل میں دفن علمی، ادبی تحریر یہ کہ کہ متبول احمرصاحب کو' چودهویں صدی'' کی فائل میں دون کر کے شائع کرنے کا محرک کچھ دوسرے احباب بالخصوص پروفیسر جمیل آ ذرصاحب آف راولپنڈی ہنے ہیں۔ جو ملک صاحب مخلص محبین میں ہے ایک ہیں لیکن چودھویں صدی کے فائل ہے منتشر تحریروں کو گلش ادب کی شکل میں لانے کے لیے ملک متبول احمدصاحب کوس کاوش وکاہ کے شرا دربا پراہوگا اس کا حقیق اندازہ کم از کم مجھ جبیا کم علم اور کم حوصلہ شخص نہیں کر سکتے ہیں یا ملک صاحب سکتا۔ ہاں! محتقین و مدتقین اس کا درست اندازہ کر سکتے ہیں یا ملک صاحب خود، جبیا کہ پیغلی کا محادرہ ہے:

#### "یاراه بیاجانے یاواه پیاجائے"

ملک صاحب اگرچاہے تو ''چودھویں صدی'' کی فائل میں اس دور کے بھی اور آئ کے دور کے بھی گم نام اور غیر معروف ادباء کے بارے میں تحریروں کو شامل کتاب نہ کرتے مثلاً ''قابل کی غزل'' جو سات صفوں پر مشتمل تحریر ہے۔

(i)

(190 تا 197) ای طرح علی اختر حیدر آبادی جودی صفحات پر مشتل ہے (257 تا 266) مگر ملک صاحب نے ''چودھویں صدی'' کی تحریروں کے Merit پر پیندو تا پیند کو خالب نہ ہونے دیا اور جب ادبی تحریریں جمع کرنے پر آئے تو ایک سال کی فائل میں موجود تم احتریریں جمع کردیں۔

(و) کتاب گشن ادب میں کچھا ہے۔مقالات بھی آگئے ہیں جواد نی ہونے کے ساتھ ساتھ زبان وادب کے حوالہ ہے وقع معلومات کے حامل بھی ہیں۔ان میں:

> ان کی گغیر میں ادیب کا حصہ پر دفیسر سجاد حارث کم دوست اور کتاب احسان دائش

ا دوست اور کماب احمان دانش ا ماوره کامسئله احمان دانش

٠ ٢ عبدالماجدوريا بادي اورفلسفيانه نشر عبدالماجدوريا بادي اورفلسفيانه نشر عبدالماجدوريا بادي

امن عامه کی تعمیر میں گالی کا جصہ ظریف 🖈

ان تحریروں کے پڑھنے سے دافعتا میر علم اور لستانی معلومات میں اضافیہ واسب

جناب جمر لیمین کے مقالہ 'آگریزی ڈراھے کا ارتقاء' کا ''گشن اوب' میں ہوتا اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک صاحب کے ''چودھویں صدی' میں صرف اردو ادب ہے متعلق ہی تحریریں نہ چھی تھیں بلکہ اگریزی ادب ہے متعلق بھی تحریریں چھیتی تھیں۔ اگر دوسری زبانوں مثلاً سندھی، ہندی، عربی، فاری زبانوں کے بارے میں بھی تحریریں ''چودھویں صدی'' کی زینت ہوتیں تو لاز ناگلش ادب کا سر ماہی بھی ہوتیں۔ اس سلسلے میں ملک صاحب نے اردوادب اوردوسری زبانوں میں کوئی اتعیاز نہیں برتا۔ ان تمام کاوشوں اور خصوصیات کی ''چودھویں صدی'' اور ''گشن ادب' میں موجودگی برملک صاحب نے اردواد کے ستی ہیں۔

# م شده افسانے

اردو کے ادبی رسائل میں جو اب رسائل اشاعت سے محروم اور نظروں سے او بھل ہوگئے ہیں مختلف اصناف ادب کے نوادر کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ ان سے بے شار کا بین مرتب ہو سکتی ہیں اور ان فیمتی نوادر ات کو بازیافت کہا جا سکتا ہے۔ جھے حمرت ہے کہ اس طرف توجد لا ہور کے ایک معروف ناشرادب ملک مقبول احمد نے دی جو کسی زمانے میں رسالہ ''چودھویں صدی'' شائع کیا کرتے تھے۔ اس اہم ادبی پر ہے کی ایک فائل جو میں رسالہ ''چودھویں رشتم کے سائل جو کا ایک فائل جو تھے۔ اس اہم ادبی پر ہے کی ایک فائل جو تھے۔ اس اہم ادبی پر ہے کی ایک فائل جو تھے۔ اس اہم ادبی پر ہے کی ایک فائل جو تھے۔ اس اہم ادبی پر ہے کی ایک فائل جو تھے۔ اس اہم ادبی پر ہے کی ایک فائل جو تھے۔ اس اہم ادبی پر ہے کی ایک فائل جو تھے۔ اس اہم ادبی پر ہے کی ایک فائل ہو تھی کرتا ہیں مرتب کرڈالیس۔ زیر نظر رسالہ:

''چودھویںصدی''کےافسانوں کاانتخاب ہے۔

اس کتاب کا عنوان '' گشدہ افسانے'' موسوم کیا گیا ہے اور اس میں ریاض بٹالوی الطاف فاطمہ، رام لال کے افسانے اور ریاض بٹالوی کا ناولٹ' انظار کے بعد نظر ہے اور اس کتاب پراشاعت سے پہلے نظر والی ہے اور میری رائے میں اگر پاک وہند کے 1957ء کے افسانوں کا ایک گراانتخاب کیا جا تو یہ پائچ تخلیقات اس میں ضرور شامل ہوتیں۔ تا ہم اب یہ جموعہ منظر عام پر آ رہا ہے تو یہ تخلیقات اس میں ضرور شامل ہوتیں۔ تا ہم اب یہ جموعہ منظر عام پر آ رہا ہے تو یہ تخلیقات پرائی نہیں ہوئیں بلکہ ان میں آئ کے حالات کا عمل بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ان کی تازگ و تو انائی برقر ار نظر آئی ہے۔ الطاف فاطمہ کا افسانہ ' بیچرز ہوم' ایک ہی جو جہت کے نیچر ہے والے چارنو جوانوں کے جذبات زیرو بم کی دلا ویز کہانی ہے۔ افسانہ ' جیست کے نیچر ہے والے چارنو جوانوں کے جذبات زیرو بم کی دلا ویز کہانی ہے۔ افسانہ

''روشی اوراندهیرے'' میں ریاض بٹالوی نے ایک جا نکاہ مرض (ٹی بی) میں جتلا مریضوں

گنفیات چیش کی ہے۔ رام لعل کا افسانہ کھ کچر کے مشاہدات کا افسانہ ہے کین اس میں

رام لعل کی رجائیت نیا رنگ پیدا کرتی ہے۔ ریاض بٹالوی کا ناولٹ ایک ہپتال کے بیار

ماحول سے زندگی کی رش پیدا کرتا ہے اور ور دناک رومانوی انجام ختم ہوتا ہے۔ خوشی کی بات

ہے کہیں'' گمشدہ افسانے'' بازیافت کر کے اور آئیس زیور طباعت سے آ راستہ کر کے ملک

مقبول احمد نے جمیں ایک فیتی تحفد دیا ہے جو آپ کے ذوق کو کھی آسودہ کر کے گا۔

روزنامہ''نوائے وقت''

وزنامہ''نوائے وقت''

\*\*

# كم شده افسانے

اسلامی تقویم کو مدنظر رکھتے ہوئے ملک مقبول احمد نے شاہ عالم مارکیٹ لا ہور ہے کی جنوری 1956ء کواینا شوق یورا کرنے کے لیے ایک اد فی میگزین'' چودھویں صدی'' کا جراء کیا۔اس ادبی پر ہے کی او بی گرانی کے لیے انہوں نے ملک کے نامورشاعر اورادیب جناب احسان دانش کی سربرستی حاصل کی۔اد ٹی تخلیقات کے حصول کے لیے احسان دانش کا نام ہی کافی تھا۔ بیرسالہ تقریباً چارسال تک نہایت کامیابی سے جاری رہااور پھراس کا انجام بھی وہی ہوا جوعمو ماً اکثر او بی رسالوں کا ہوتا ہے۔اس کے انجام کے بارے میں ملک صاحب فرماتے ہیں۔'' میری شانہ روز محنت کے باوجود رسالہ'' چودھویں صدی'' اقتصادی طور برخود قبل نه بن سکا بلکه هر پر چه کی اشاعت پر مجھے جوخساره برداشت کرنا پڑا اس کے منفی اثرات کتابوں کی اشاعت پر بھی پڑنے لگے اور جب میرے لیے اس کو جاری رکھنامشکل ہوگیا تو میں نے حارسال کے کامیاب تج بے کے بعد بادل نخواستہ اے بند کر دیا۔لطف کی بات بہے کہ مفت پر ہے ما تکنے والوں کی تعداد میں اضافہ اور پر ہے کے بک شالوں پر کثرت سے مکنے کے باوجود ایجٹ حضرات کا رقم کی ادائیگی کا رویہ بھی نہایت حوصلة مکن تھا۔اب بقول ملک صاحب کےایڈیٹر کے نام مضمون نگاروں کے تعریفی خطوط انا کوسکین تو فراہم کر سکتے ہیں گر مالی حالت کوتو درست نہیں کر سکتے ۔''جودھو س صدی' تو قصہُ یارینہ بن گیالیکن اس بریج کی برانی دوجلدوں کو جب میں نے ویکھا تو میں ملک

صاحب کوید کیے بغیر ندرہ سکا کہ آپ ان دویادگاری پر چوں سے شعری اور نتری تخلیقات کو اللہ الگ کر کے کتابی شکل میں شائع فرمادیں۔ ملک صاحب نہایت محرک (Active) والے شخص فعال (Active) وار آئے بڑھ کر کام کرنے کی صلاحیت رکھنے (Initative) والے شخص میں۔ میری طرح یہی مشورہ انہیں جناب اظہر جاوید، ڈاکٹر طارق عزیز اور ڈاکٹر انور سدید کے علاوہ جناب جھرآ صف بھلی اور ناصر نقوی صاحب نے بھی دیا۔ اللہ کے فضل سے فیرکیر کی صلاحیت تو ان میں کو ف کو کو کر کھری ہوئی ہے۔ لہذا انہوں نے ان قدیم دوجلدوں میں کی صلاحیت تو ان میں کو ف کو ٹ کر گھری ہوئی ہے۔ لہذا انہوں نے ان قدیم دوجلدوں میں تا رہین ارمغان غزل' ،''دگھش اور یہ اور ''گم شدہ افسانے'' کے نام سے قار نہین اوب کی ضدمت میں شائع کر دیں۔ اپنا اوبی سفر جو انہوں نے اپنی آپ بھتی تر جاری ہے۔ میر جاری ہے نی آپ بھتی

''گم شدہ افسانے'' کے مجموعہ میں کُل پاٹیج تخلیقات ہیں جن میں ریاض بٹالوی کا
ایک ناولٹ'' انظار کے بعد'' اور دوافسانے'' بڑا گھر'' اور'' روثنی اور اندھیر نے'' ،الطاف فاطمہ کا
ایک افسانہ '' بیچلرز ہوم ، اور رام لعل کا ایک افسانہ '' لفنگا'' شامل ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب
کرش چندر ، بیدی اور منٹو کا دنیائے افسانہ میں طوطی بول رہا تھا۔ تاہم بیچلیقات بھی کی
لیاظ سے ان بڑے افسانہ نگاروں ہے ہم نہیں ہیں۔ ریاض بٹالوی کا'' انظار کے بعد'' اور
'' روشنی اور اندھیر نے'' سافی سنی ٹوریم کے صحت افزاء پہاڑی ماحول کے منظر نامہ میں کسی
موئی تخلیقات ہیں۔ جہاں غم اور خوشی ، موت اور زندگی ، محبت اور ناکا کی ایک دوسرے کے
ساتھ ہاتھ میں ہاتھ لیے نظر آتی ہیں۔ اگر باہر کے ماحول میں بارش کی رم جم ہے تو
مریضوں کے اندو خورکی بر کھا ہے۔

ریاض بٹالوی کے ناواٹ''انظار کے بعد'' میں ٹی۔ بی کے مریضوں کے لیے جہال قدرت کے فطری مناظر امید کے چراغ روثن کرتے ہیں وہال اسپتال کی نرسیں،ان

کی شفقت بحری تیمارداری اور نسوانی حسن آئیس سرت کے چند کات عطا کرتی ہیں۔ نسوائی کرداروں میں زلیخا جو یہاں پر نرس ہے اور اپنے فرائض نہایت ذمہ داری اور لطف و پیارے ادا کرتی ہے۔ تمام مریضوں میں نہایت مقبول ہے۔ ماضی میں اپنی اعلیٰ تعلیم کے پایر بحکیل تک نہ بین نیخ کی وجہ سے وہ نرسنگ کے پیشر میں آگئ۔ مریضوں میں ایک نسوائی کردار زینت کا ہے جو اپنی خوبصورتی میں نہایت پر کشش ہے زلیخا پیارے اسے مونا لیزا کے نام سے پکارتی ہے۔ مرکزی مردانہ کردارایک ڈاکٹر کا ہے جس پر زلیخا ہو جان سے فریفت ہے۔ اسپتال کی تمام نسیں اسے پند کرتی ہیں یا دوسر لفظوں میں ہے کہ لیس کہ اس سے دل بی دل تھیں ہے۔ اسپتال کی تمام نسیں اور پیار سے اسے دوم ہو کے نام سے پکارتی ہیں۔

اس کی کالی کالی آئیھیں اپنے اندر مقناطیسی کشش رکھتی ہیں۔ زلیخا جب اے دوسری نرسوں سے بات کرتا دیکھتی ہے تو اسے دکھ ہوتا ہے وہ رومانوی طور پرخود کواس کی جولیٹ تصور کرتی ہے۔

ای پس منظر میں زینت جومریضہ کے طور پراسپتال میں آتی ہے اپنے حسن میں لا جواب ہے۔زلیخا اس کے حسن سے اتنا متاثر ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کواس کا تعارف ان الفاظ میں کراتی ہے۔

''۔۔۔۔۔ہائے ڈاکٹر! اتی خوبصورت ہے اتی پیاری کہ اُسے دیکھ کرعبادت
کرنے کو جو چاہتا ہے اس کی مسکراہٹ میں تو جادو ہے گل آ ڈ گے تو دکھا وُں گی۔ تجدے میں
نہ جھک گئے تو جھے کہنا۔ نام تو اس کا زینت ہے لیکن میں بیار ہے اُسے مونالیز اکہتی ہوں۔''
اس ناولٹ کے تمام مرکزی کردار ماضی کی نا پخیل محبت کے مارے ہوئے ہیں۔
ڈاکٹر جو یہال نرمول میں نہایت پہند یہ واور محبوب ہے ماضی میں ایک راہبہ انجلینا کی محبت
کا مارا ہوا ہے۔ بچھ بی حال زینت اور زلیخا کا ہے۔ ان سب کے ماضی غموں ہے جرئے

ہوئے ہیں۔ جب زینت اٹھارہ سال کی تھی تو ایک قوم پرست ایرانی نے اس کے والداور والدہ کواس لیے قام کے اس کے والداور والدہ کواس لیے تقل کر دیا تھا کہ اس کا والد ہندوستانی تھا اور ماں ایرانی سینی ٹوریم ان محبت کریدہ کر داروں کے لیے از سرنو بحال کرنے (Rehabilitation) کا کام کرتا ہے۔ یہ ناولٹ تامیحی انداز میں این اختیام کو پہنچتا ہے۔ اپنی ایک خواب دیکھتی ہے جس میں وہ زینت کے تن میں دشمبردار ہوجاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر کواپنے خواب کا اس طرح ذکر کرتی ہے:

''میرے نوسف! پس نے ایک خواب بس چکدارستارے کو اپی جھولی میں کرتے دیکھا تھا۔ بیس جھولی بیس نے ایک خواب بیس چکدارستارہ بن کر چکا در خواب بن کر ٹوٹ کے در کرتے ہولی پھیے ہیں رہ گئے۔ میری جھولی خالی ہی رہ گئی۔ ڈاکٹر جھے خواب بن کر ٹوٹ کے میری جھولی خالی ہی رہ گئی۔ ڈاکٹر جھے یا دنہ کرنا اپنے گھر کے حق بیس بیٹے کرمیری با تیں نہ کرنا۔ بیس راہ بھول جاؤں گی۔ شہزادے جھے بھو لے اسرے خواب یاد آ جا کیں گئے۔ اب قو بیس جھولی بھی ٹیس پھیلاسکوں گی۔ اب تو بیس جھولی بھی ٹیس پھیلاسکوں گی۔ اب تو بیس آ نسو بھی ٹیس بہاسکوں گی۔ زینت کا خیال رکھنا اسے میر اسلام کہنا۔ بھی تہباری یا دول کے کنعان بیس میرا ذکر آ جائے تو بیسوج کر سکرادینا ایک پاگل لڑی خالی ہا تھا تمہاری خریدار بین کر آئی تھی اور اپنے بھرے خالی ہا تھ واپس جلی گئی ہے۔ '' ذکینا ذینت کے حق بیس دستردار ہوکرا پٹی پُر خلوص محبت کا ٹیوت دیتی ہے اور تی محبت قربانی ما گئی ہے۔ بیردہ انوی نادل بھر بردانی ہوئی ہے۔ یہ درجانوی نادل بھر بردانی ہوئی۔ ہے۔ بیردہ انوی

ریاض بڑالوی کا افسانہ''روثنی اور اندھرے'' بھی سٹی ٹوریم کے صحت افزاء ماحول کے پس منظر میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں بھی ای طرح ٹی۔ بی کے مریضوں کے لیے زندگی اور موت، خوثنی اورغم، مسرت کے چندلحات اور اوائ کی کیفیات ایک دوسرے کے ساتھ ہم آ جنگ ہیں۔ ڈاکٹر افور سدید کا کہنا ہے کہ'' یے افسانہ بڑی دردمندی سے لکھا اور معصومیت کی فضا سے زندگی کی گئن کوچنم دیا ہے۔'' ڈاکٹر انور سدید کے بقول''اس افسانے

کا موضوع نیانہیں۔ اس سے پہلے اختر اود بیوی ''کلیاں اور کائے'' کے عنوان سے اور اشفاق احمد''شب خون' کے عنوان سے ٹی۔ بی سینی ٹوریم کی فضا پر بڑے خوبصورت افسانے لکھ چکے ہیں۔ان تیوں افسانوں کا ٹریٹمنٹ قریباً ایک جیسا ہے۔اختتا م پرتاثر بھی ایک جیسائی پیدا ہوتا ہے لیکن ہرافسانداس کے مصنف کی آئیند دار ہے۔''

اس افسانے کا مرکزی کر دار قربان طاہر ہے جوایئے دوست افتخار کی بہن شوکت آراء برسوجان سے فریفتہ ہے۔ قربان طاہر میومپتال سے ڈسچارج ہو کرساطی سینی ٹوریم میں داخل ہوجاتا ہے۔ اتفاق ہے سینی ٹوریم ہی میں شوکت آرا بھی بطورزس تعینات ہو کر آ جاتی ہے۔ شوکت آ راء کا یہاں پر آ جانا قربان طاہر کے لیے ایک نعمت غیرمتر قبہے کم نہ تھی۔ شوکت آ راء کے علاوہ بہال ایک اور نرس روٹن آ راء بھی ہے۔ جوشوکت آ راء بی کی طرح حسین وجمیل ہے۔ ٹی۔ بی مے مریضوں کے لیے بیخوبصورت نرس ان کے احساب جمال کے لیے باعث تسکین بھی ہیں اور ایک طرح سے انہیں حیات نوکی نوید بھی دیتی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی زسیں ہیں جو یہاں اپنے فرائض سرانجام دیتی ہیں۔ یہ بیارلوگ وقت کوخوشگوارا نداز میں گز ارنے کے لیےان خوبصورت لڑ کیوں کی با تیں کرتے یا خوبصورت موسم پر بحث کرتے۔شادی بیاہ کی باتیں کرتے اور جدیدادب پر گفتگوکرتے۔قربان طاہر يار ہونے كے باوجود بہت زندہ دل ہے اور ساملى سينى ٹورىم كى بيار فضا كونت ف بروگراموں ہے گر مائے رکھتا ہے۔اس کافلسفہ حیات سے کے ''لڑکیال صحت کے لیے ے حدضروری ہیں۔' قربان طاہر نے ایک مرتبہ ہیتال کی فضا کوگر ہانے کے لیے ڈرامہ شیح کرنے کا پروگرام بناڈ الاجس میں وہ خودکو ہیروکا کرداراداکرنے کا خواہش مند ہوا۔ میوزک ترتیب دینے کے لیے اس نے روٹن آ راء کو منتخب کیا اور ہیروئن کا رول کرنے کے لیے شوکت آ راءکو پہند کیا۔ای طرح پھراس نے ایک یونین بنا ڈالی۔اس یونین کا *سیرٹر*ی

ساملی تھیٹر زخود بنا۔مظفر ملک سیکرٹری ساملی لائبریری، راشداشرف سیکرٹری بزم علم وادب، اورمسٹرامین بیراسیکرٹری ٹوسیکرٹر بزیئے۔انہوں نے یونین کی جگہ کا نام سیکرٹریٹ رکھا اور یہاں سے قلمی ماہنامہ کا اجراء بھی کردیا جس کام نام مشکش رکھا اورلؤ کیوں سے مضامین لے کرشائع کرنے لگے۔

ان سر گرمیوں کے علاوہ جوسب سے بڑی خوثی ،مسرت کی بات ان مریضوں کے لیے تھی وہ وہاں کی نرمیں تھیں جن کواپنی طرف راغب کرنے کے لیے قربان طاہرا پنا سب چھقربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تربان طاہر جب شوکت آراء کود کھتا تو أہے یول محسوس ہوتا جیسے وہ چھولی ہوئی ٹالیوں کے سابوں میں بیٹھا بجین کے بھولے ہوئے خواب دیکے رہا ہو۔''شوکت آ راء کے مقالبے میں روثن آ راء کا اپنا ایک حسن ہے۔ جو مریضوں کے لیےراحتِ جان ہے،روش آ راءمرایضوں سے مجت کرتی ہے۔اس کی بوی بڑی آ تھوں میں ان کے لیے ایبا بیار ایس مجمدردی ہے۔ جیسے میکھلونے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہوں۔اس کی تارداری میں کہیں نو خیزاڑ کی کا پیار ہے۔جو گڑیوں سے کھیلتی ہے، کہیں مال کی مامتاہے جوایئے بچوں سے پیار کرتی ہے اوران کی خدمت میں کوئی و قیقه فروگذاشت نہیں کرتی۔ وہ بتمام مریضوں میں نہایت پسندیدہ اور محبوب ہے۔ جب کچھم یض اس کی تار داری میں اپنی محبت کا ظہار کرنے لگتے ہیں۔ تووہ انہیں شفقت اور ہدردی سے مبربان مال کی طرح سمجھاتی ہے اور اُن کے عشق کی گری کو شنڈ اکرتی ہے۔ تا ہم بنیا دی طور پر بیرساری کہانی قربان طاہراور شوکت آراء کے ہی گردگھوتی ہے۔قربان طا ہر کا عاشقاندروبیکام کی لگن، ہر کام ش سرگرم مستعدر بنے کی وجدے وہ تمام نرسول میں ''كريك اعظم''ك نام سے يادكيا جاتا ہے۔ مگروہ ان تمام باتوں سے بے نياز شوكت آراء كادم جرتا تقاراس ع عشق كرتا تقا كيونكه اس كافلسفهُ حيات بي يجي تقاكهُ ازنده ربها بيتو

عشق کروورندز ہر پھا نک لو۔ بالآ خرقربان طاہر، یہ کریک اعظم، مجبت کا پجاری ایک شب
کروہ کھانی کے طویل دورہ کے دوران خون اُ گلٹا اپنی زبان پرشوکت کا ورد کر تادم تو ژدیتا
ہے۔ کریک اعظم چلا گیا۔ یئی ٹوریم میں یہ خبر پھیل گئ اور شوکت آراء یہ خبرس کر چپ ہو
جاتی ہے اور پھر مسکرا کر کہتی ہے۔ ' ہائے اللہ وہ تو واقعی پاگل نکلا' الیکن دوسرے لمحاس کی
آواز بھرا گئی اوراس کی بڑی بڑی آ تکھوں میں آ نسو تیرنے لگے۔ اس کہانی کا انجام بڑا درد
ناک اور خم انگیز ہے۔ یہ رومانوی افساندا پنے اندر عشق کی گری اور محبت کاغم لیے ہوئے ہوئے ہوئے اور زندگی کی حقیقت کا ادراک عطا کرتا ہے۔

ریاض بٹالوی کا فسانہ'' ہڑا گھر''نہایت خوبھورت ہے۔اے پڑھ کر جھے غلام عباس کا اوور کوٹ (Over Coat) اور اپنا انشائیہ نما طنز بدم راحیہ افسانہ''برساتی'' جو ہفت روز ہ لیل ونہار میں مارچ 1959ء کے شارہ میں شائع ہوا تھا۔ بے ساختہ یاد آ گئے۔ ''برِدا گھر'' ہویا''اوور کوٹ' یا''برساتی'' ان متیوں تخلیقات میں جوچیز قدرمشترک کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم تیسری دنیایا پس ماندہ ملک کےلوگ اپنی غربت وافلاس کو چھیانے کے لیے ظاہری لباس، ظاہری چک د مک اور جھوٹے وقار اور وضعد اری کا سہارا لیتے تھے۔ بالخصوص وہ لوگ جوشہروں میں رہتے تھے۔لیکن دیبات کے لوگ اس ظاہر داری ہے بے نیاز تھے ان کی سادگی اور اپنی ثقافت میں حسن تھا اور رئن مہن میں رعنائی تھی۔''بڑے گھ'' ع مرکزی کردار کے پاس میننے کے لیے صرف ایک ہی جوڑا ہوتا ہے۔ جھے وہ ہر تیسرے دن دھلوا کر پہنتا ہے۔چھٹی کے دن اس نے اپنی ایک دوست فرنگن عورت مس براؤن کو لطنے جانا تھا۔اب جو دہ قمینس میننے لگا تو اس کا ایک باز وہی غائب تھا۔ دعو بی نے استری کرتے وقت بھاڑ دیا تھا اور رات کو اس کی ماں کو دے کر چلا گیا تھا۔ بہر کیف قبر درویش برجان درویش وہ اس ایک بازو والی میش کو پہن لیتا ہے اور اسے چھیانے کے لیے کوٹ

پہن لیتا ہے۔ادھرمس براؤن فرنگن عورت بھی کچھاں تتم کا کردار ہوتی ہے۔وہ بڑی ڈیکٹیس مارتی ہے کداس کے ہاں باوشاہوں کے نواورات ہیں۔اس کی مال سکاٹ لینڈ میں لیڈی ہے۔وہ لباس بھی عمدہ مبنتی ہے اوراے ریشم کانتی ہے۔اگر جیاس کے خدو خال کوئی خاص نہیں تھے۔ تاہم گوری تو تھی۔وہ ایک پرانی کاربھی رکھتی ہے اورایک کوشی میں رہائش پذیر ہوتی ہے۔اس کی وعوت پروہ اسے ملنے اس کی کوشی پر جاتا ہے۔ تو ڈرائیورے سابقہ پڑتا ہے۔جواپی مالکنمس براؤن کےخلاف بزی واہی تباہی بکتاہے کہ وہ اس وفت گھر پرنہیں ہے اور اے کئی ماہ ہے تخو اہ بھی نہیں ملی اور وہ ڈرائیوری کے ساتھ ساتھ اس کے ہاں مالی کا کام بھی کرتا ہے۔ کھنارا گاڑی بھی کوشی ہی میں کھڑی ہے۔ بیا بنا گھٹیاسگریٹ جے وہ گولڈ فلیک کی ڈیایٹ رکھتا ہے۔ تکال کر پینے لگتا ہے اور واپس اینے دوست اختر کے ہاں جاتا ہے۔جوانی کوشی کے بلاٹ میں کری پر بیٹھا اُخبار پڑھ رہاہے۔اختر کووہ تمام رودادساتا ہے۔اتے میں میم صاحب بھی ادھ آ نکلتی ہے۔جوانیس متاثر کرنے کے لیے کہتی ہے کہ ڈرائیور چھٹی پر گیا ہوا ہے اور وہ بینک سے پینے نکلوانے کے لیے پیدل ہی چل پڑی تھی اور پھروہی اس کی پرانی ڈینگیں۔اس کے جانے کے بعدادھرایک بڑھیاا پٹی نئ نویلی دلہن بٹی کو جےوہ اس کے سسرال لے جانے کے لیے اشیشن کی طرف ریل گاڑی میں اپنے ساتھ کے جار ہی تھی ، آ نکلی ۔ البین کا نام ریشمال ہے جو واقعی شکل وصورت حسن ورعنائی میں ریشمان ہے۔ وہ اخترے ٹائم بوچھتی ہے۔ تا کہ وقت پر اعیش بیٹی جائے کہ کہیں گاڑی نہ چھوٹ جائے۔اختر جودلہن کے حسن وشادانی سے خیرہ ہوا جار ہاتھا۔فورا ٹائم ویکھنے کے لیے اُٹھا تا کہ اندر کرے میں جا کرگٹری ہے ٹائم دیکھ کر اسے بتا دے۔لیکن اختر ذرا تا خیرے والبسآتا الباران كاسانس كهولا موااور تميش ايك دوجكد ي ميثى موئى موتى بيسكى ے کشتی لڑ کر آیا ہو۔اس نے بڑھیا کو وقت بتایا جوؤعا کیں دیتی ہوئی چلی جاتی ہے۔جب

اس کے دوست نے اس ہے یو چھا کہ اس نے اتنی دیر کیوں لگائی تھی تو اس نے جواب میں بتایا کہاس کی گھڑی کئی دنوں سے خراب تھی لہٰذاوہ یا ہر کی دیوار سے پھاند کرساتھ والی گلی میں گيا تھا اور اس بکواس ميں اس کی کہدياں چھل گئيں اور قميض بھی چيٹ گئي ليکن ٹائم ديکھ کر واپس آ کر بڑھیا کونتے وقت بتادیا۔اس نے کہایار! کمال ہےتوا نکارکردیتے کہ گھڑی نہیں ہے۔اس پراختر کہتا ہے:''انکارٹییں ہوتایار!وہ کیا خیال کرتی اتنے بڑے گھر میں گھڑی ہی نہیں۔''اس جواب سے مرکزی کردار کوا پی تمیش کا پیٹا ہوا باز ویاد آ جاتا ہے۔ جے اُس نے کوٹ میں چھیا رکھا تھا۔اس افسانے کا ماحاصل سیر ہے کہ بیاوگ بظاہر بڑے گھروں میں، یا امیرانہ شان سے ظاہری زندگی گزار رہے ہیں۔لیکن حقیقت میں تمام کردار خربت، افلاس اور تنگ دئتی کی حالت میں ہیں۔ بیا فسانہ بیسویں صدی کی جالیس اور بچاس کے وہائیوں کی زندگی کی مجر پورعکا می کرتا ہے کیونکہ میں خوداس کاعینی اور عملی شاہد ہوں۔ یہ ایک خوبصورت اور کامیاب افسانہ ہے۔اس افسانے میں محبت،حسن، اور سادگی کی رعنائی قائم ہاوراس زمانے کا بی اہم خوشگواراوراطمینان بخش سنبری پہلو ہے۔ آج کل کےلوگوں کی يريشان زندگى سے جو نوشيلى بلز بىكل اوركيس كى لوۋشىدىگ، دېشت گردى تا قابل برداشت مہنگائی، ملاوث، بے ایمانی، کرپش، جھوث، فریب اور دھوکدد، ی سے جرئی ہوئی ہے۔ مکمل طور پرنہ ہی مگر مجموعی طور پر آ زادتھی۔ بڑھیا کی سادگی اور ریشمال کےحسن سے متاثر ہوکر اخر ایک مشکل آ زمائش سے گزرتا ہے لیکن ٹائم صحح آ کر بتا تا ہے۔بس اس زمانے میں ''سپائی بی سپائی'' کاحسن تھا۔اورا پی عزت و آبروکو قائم رکھنے کے لیے سوسو پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ گھٹیاسگریٹ کو گولڈ فلیک کی فیتی ڈییا میں رکھنا ، پھٹی ہو کی قمیض کی آسٹین کوکوٹ میں چھپا کررکھنا ،کوشی کے پلاٹ میں میٹھ کرا خبار پڑھنا اور چپائے بیٹا اور پھرکسی فرمگن عورت ہے جوخود بھی اپنی غربت کوظا ہری شیپ ٹاپ سے چھیائے ہوئے ہے۔ کتنی خوبصورت اور

دلچے سے صداقتیں ہیں جے ریاض بٹالوی نے اس افسانے میں امر کردیا ہے۔

الطاف فاطمه كاافسانه " بيجلرز موم" اس مجموعه مين ستاره كي طرح جَكم كار بإ ب-ہندوستان کی تقتیم کے بعد جار کزنز ( بچایا مامول زاد بھائی) ڈیوس روڈ کے ایک گھر میں اکشے رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ان کے یاس کوئی خاص سامان بھی نہیں ہوتا اس فرشی بسر وں بی بررات بسر کرتے ہیں۔راوی کے علاوہ دیگر فرسٹ کزنز کے نام یہ ہیں۔ دارا، ناصراور خالد \_ پھران میں نسوانی کردار کا خوبصورت اضافیہ وتا ہے۔ بیراوی کی والدہ کی پھازاد جن کی بٹی ہے۔ جوشملہ میں زیر تعلیم تھی تقتیم کے بعدز بنت کور کی والدہ نے اے لا ہور میں تعلیم کممل کرنے کی غرض ہے بھیج دیا بیسب کردارا گرچہ خون کے رشتہ کی وجہ ے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔لیکن فطری خواہشات جونو جوانوں میں پیدا ہوتی وہ ان میں بھی ہوتی ہے اور ہرفرد یمی جا بتا ہے کہ وہ اس نسوانی کردار کے نزد یک تر شار ہو۔ ا تفاق سے دارا جو کیپٹن تھا اس نے چند فوجی افسر دوستوں کی دعوت کر ڈالی جوان کوارول کے لیے پیشکل ترین مرحلہ تھالیکن اس تقریب میں زینت کوڑنے بھی ہاتھ بٹایا۔ان فوجی افسرون میں ایک میجر بھی تھاجس کا افسانہ نگارنے یہاں نام نیس بتایا۔ تا ہم دعوت قائم ہوئی اور حالات نے سب کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ انفاق سے ان چارول دوستول کو ا بیٹ آباد میں زینت کو ژاور سز میجرریاض کے ہاں اسٹھے ہونے کاموقع ملتاہے کیونکہ میجر ریاض نے انہیں مرموکیا تھا۔اب میجرریاض، دو بچوں کا باب بھی ہے۔ باتوں باتوں میں يراني يادون كاذكر بوا\_اب خالد دوران كفتكومنر رياض احمد ي كبتاب-" بهي مسزرياض جاري ايك دوست بواكرتي تقي \_ زينت دي گريث پچيمعلوم ب كهال گئيس وه؟ پچھ پنة نہیں۔اس نے اپنی ساہ نگاہوں پر پکوں کی اوٹ کر لی۔"مزریاض ای میجرریاض کی بیوی بن \_ جے دارانے بیلرز ہوم میں دعوت پر بلایا تھا اور جس کا نام افسانہ نگارنے اس

وقت ظاہر نہیں کیا تھا۔الطاف فاطمہ کا بہی فی کمال تھا۔ یہ سب لوگ اب خود بھی شادی شدہ سے اور ان سب میں ایک ہی خیال نے جنم لیا۔'' کرزینت کو ثر ایک زبر دست فراؤ تھی۔'' اس کی تصویر کے دورُ خ شے اور وہ بڑی چارسوبیں اور مطلی تھی۔'' دراصل وہ نہ فراؤ تھی نہ مطلی۔ یہان نوجوانوں نے اُن جذبات واحساسات کا اظہار کیا تھا جو مجبت میں غیر متوقع رعمل کے طور پرظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہافساندئی ہنر وری کا خوبصورت نمونہ ہے۔

رام لعل کا افسانہ' لفنگا'' نہایت دلچسپ اور تیمر آمیز ہے۔ اختا میہ تو بڑا ہی ڈراما کی اور حمرت انگیز ہے۔انسان بھی عجیب تلوق ہے۔اس میں کمی بھی وقت حمرت انگیز تبديلي آئتي ہے بھي توبيشيطان، بدمعاش اور لچالفنگا كے روپ ميں ہمارے سامنے آتا ہاور مجھی نیک، پارسااورولی اللہ بن جاتا ہے۔اللہ تبارک تعالی نے انسان کوسیدهی راہ پر جے صراط متنقم کہتے ہیں چلنے کے لیے پینمبراور نبی اورا پی مقدس کیا ہیں جیجی ہیں اور پھر انسان کودرسِ اخلاق اورتعلیم وتربیت دینے کے لیے درس گامیں قائم کی گئی ہیں مگر آج بھی انسان شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بازنہیں آتا۔ لفنگا جہاں سکھے کلچر کی خوبصورت عکاسی كرتا ب- وبال ايك ايدا كردار بحى جار بسائة تاب بوابتدا ويس نبايت آواره كرد ب، سینما میں جس روز بہلی فلم ریلیز ہوتی ہے دہ وہاں سے اپنی فنی مبارت سے نکٹ خرید تا ہاور بلیک میں چ کر پیے کما تا ہے۔اس دھندے میں وہ ماہر جیب کتر ابھی بن جاتا ہے اور کی مرتبہ پولیس کے بتھے چڑھ کرمزا بھی پاتا ہے۔ پیرکردار ہیرے کا ہے۔ ہیرا اپنے پھوچھی زاد بھائی ہزار شکھ کے ہاں ایک زنگ آلودٹرنگ اور ایک دری میں لیٹے بستر کے ساتھا جا مک دارد ہوتا ہے۔ بیدہ وقت ہے کہ جب بزار سکھا بی نو جوان بیوی کے ساتھ کی بکچرکود کھنے کے لیے جانے والا ہے۔ بیہ منظرد کھیکر بیوی کا تو یارہ کڑ ھوجا تا ہے اور سارا موڈ آ ف ہوجا تا ہے لیکن ہیرے نے اپنے سکھ کلچرکے مطابق پہلے تو پھوپھی زاد بھائی کے اور

پھر بھا بھی کے پاؤں چھوئے اور ان کی خدمت میں بوڑھے ماں باپ کا دیا ہوا اثیرواد پنجایا۔ ٹرنک میں سے ایک تھلی نکال کر دی۔ جس میں گاڑی کی رپوڑیاں تھیں۔ اب ہیرے کی سننے وہ وہاں اپنے بھو پھی زاد بھائی کے پاس نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ ہزار سنگھ نے اُسے تعلی دی کہ چند دنوں میں اُسے کسی ورکشاپ یا فارم میں نوکری دلوادےگا۔ ہیرابھی خوش موااور بولا کہ نوکری ملنے کے بعد پہلی تخواہ ہے دوی پگڑیاں ایک نی چپل،ایک کرند اور یا جامد خریدے گا کیونکہ اس کا یہ جاٹوں والا حلیہ بزار شکھے کو قطعاً پیند نہیں آیا تھا۔اب ہیرے نے اپنے کرتوت دکھانے شروع کئے سات سات روٹیاں کھا تا۔ ہزار سنگھ جو پیچارہ کہیں کلرک ہوتا ہے اور اس کی سائٹکل کو بے درینج استعمال کرتا اور کبھی کبھار تو رہھی لاتا۔وہ ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ ہزار شکھ نے اسے ایک فارم میں نو کر کرا دیا۔ گروہاں خت کام ہے بھوا کر بھاگ آیا۔ا<sup>ٹ</sup>ی بھابھی پر کاش کورے کہنے لگا۔''مشکل کام ے کیا گھبرا تا ہوں۔ بھا بھی مجھ ہے آ پ مشکل سے مشکل کام کروا کرد کھے لیجئے کین کوئی شہر میں رونق ہونی جائے۔میرے لیے سینما تھیٹر ،سرکس تو میری زندگی ہے۔ان سے دوررہ کر میں کوئی کا منہیں کرسکوں گا۔ یہ بات وہ تب کہتا ہے۔ جب پر کاش کوراینے ضاوند کے سائے ڈائٹی ہےاور جعند یی ہے کہ اگر افسر وغیرہ بنا تھا تو پڑھ کھ لیتے۔میٹرک فیل کوتو فارم جیسی جگد مشکل کام ہی کرنے پڑتے ہیں۔اس کا تمام دن گھر میں پڑے رہنا۔ گانے وغیرہ اور کچھ کام نہ کرنے سے برکاش کور بے مد تنگ پڑی ہوئی تھی اور پھروہ بہت دیر سے رات کولوٹا تھا کیونکہ سینما میں اس نے بلیک میں ٹکٹ چے کر کچھ میسے وغیرہ کمانے ہوتے تھے۔ فارم پر چندروز قیام اور کام کیا۔ پھر بیار پڑ گیا اوروا پس گھر آیا۔ جب ٹھیک ہوا تو ہزار سنگھ نے اے واپس بھیخے کا فیصلہ کرلیا۔ ایک مفصل خط کے ساتھ اینے ماموں اور ممانی کے یاس أے گاؤں بھیج دیا۔ کی روز کے بعد ہمیرا پھرا یک دن شام کواینے وہی برانے زنگ آلود

ٹرنک اور پرانی دری میں لیٹے بستر کے ساتھ آئیکا اور اس روز بھی ہزار سنگھ اپنی بیوی پرکاش کور کے ساتھ کہیں جانے والا تھا۔ اب تو دونوں میاں بیوی کے چہرے پر ایک ہی جیسے جذبات تھے کہ اسے کھڑے کھڑے انگل دیں گے۔ مگر اب ہیرے کے چہرے پر مایوی اور شرمندگی کے آٹار تھے۔ اپنا سامان نیچے رکھ کر دونوں ہاتھ جوڑ کرست سری اکال کہا اور چھرائ کے بچے بغیر کہنے لگا۔

''میں کل ہے ای کام پر جاؤں گا۔ٹریکٹر کا کام سکھنے ،آپ میرے ساتھ چلیں ع بابا بی ا برار عکم کے جواب دیے ہے پہلے برکاش کور بول اُٹھی''لیکن اس گھر میں ایک چور اُ چکے کے لیے کوئی حکہ نہیں ہے۔'' اس پر اپنے ہونٹوں پر ایک ہے کبی کی سی مسكراہث كے ساتھ بولا۔''ميں اب سينما كے نكٹ نہيں بيجوں گا۔ بھابھي يقين كرو۔ ميں ٹریکٹرڈ رائیور بنا جا ہتا ہوں۔اس رویے تخواہ ملے گی۔ بمی تنخواہ میں آپ کے قدموں میں لا كرركھوں گا۔'' يركاش كور بہت غصے ميں تھى اور كچھ يہى كيفيت ہزارسنگھ كى تھى۔ پھر ہيرا نہایت احترام کے ساتھ پر کاش کورکوا کیے طرف لے گیاا درآ ہتہ ہے اُسے کچھ بتایا۔اس پر یر کاش کور کھل کھلا کر بنس پڑی۔اے ایک اکن دی اور کہا جا بھا گ کر ایک نکے کی برف لے آ ۔اس بات پر شہبیں شربت یلاتی ہوں۔ ہیرابولا که آپ رہے دو۔میرے یاس ٹکا ہے اور پھروہ گاتا ہوا باہر چلاجاتا ہے۔ ہزار شکھ کی جیرانی ختم کرنے کے لیے یر کاش کوراُ سے بتاتی ہے''اس لفظے کوایک بی ڈبلیوڈی کے چیرای کیاڑی کے ساتھ محبت ہوگئ ہے۔لڑی کے باپ نے اے کہا ہے کہ اگریہ چالیس بچاس رویے ماہوار بھی کمانے لگے تو وہ اپن لڑکی کی اس کے ساتھ شادی کردےگا۔ دیکھامجت نے اسے بتل کی طرح اینے جوئے میں جوت لیا ہے۔'' ہزار سکھ بھی مین کر مسکرادیتا ہے۔ محبت نے دافعی اپنار مگ دکھایا اور محبت نے واقعی اکی قلب ماہیت کردی۔ محبت نے ایک لفظ کواس کی نام کی مناسبت کے مطابق اس کے

اندركا بيرابرآ مدكر ڈالا۔

''گم شده افسانے'' میں تمام شامل کی ہوئی تخلیقات اپنے دور کی نصرف ترجمانی کرتی ہیں۔ بلکہ بحر پور عکاسی کرتی ہیں۔ پاکستانی افسانے کے ارتقاء میں میر تخلیقات اپنا بحر پور کر دار اداکرتی ہیں۔ میں وقوق ہے کہ سکتا ہوں کدادب کا طالب علم ان سے صرف نظر نہیں کرسکتا۔ ملک مقبول احریحسین و آخرین کے ستحق ہیں کدانہوں نے ان افسانوں کو جو گم شدہ سے از سر نوم عرض و جو دیس لے آئے۔

\*\*\*

# "گشدہ افسانے"

مجمی میں بول بھی ہوتا ہے کہ شیلے آسان پر بادل آتے ہیں۔۔۔ بھوری۔۔۔ ساه---سفید بدلیان اُمُد اُمُدُ کر جھائی جلی جاتی ہیں---- مگریانی کی ایک بوند نہیں برتى \_ \_ \_ بركھا كاسندىيىر، يورپ اور پچېتم بىل گىشن چىيلا تا \_ \_ \_ لىجەلجە جود كا احساس دلاكر رُ مُصت ہو جاتا ہے۔۔۔ کچھ الیا ہی آ سانِ ادب کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔۔۔ جب ہوائیں سراغ بہارنہیں دیتیں۔۔ پھر لی نثریت اور روحانی اضطراب کی کیفیات ہے دوچارافسانہ نگار، کمنام جنگلوں میں تخیل پرواز کھو جے شاعر بخلیق فکر کے جمود کا رونا روتے ہوئے نقاداور بچی کچی ادبی تو انائی جمع کرتے ہوئے ناشر۔۔۔۔ ببی احساس دلاتے ہیں كهٔ فكر كى را بين مسدود موتى جار بن بين \_\_\_حالا نكد آسانِ ادب برغزل بقم ، افسانه ، تنقيد ، ڈراما، بھی کچھخلیق ہور ہا ہو۔۔۔تب بھی ایک جمودی کیفیت کارونا ضروررویا جاتا ہے۔ ۔۔اس موقع پر جناب ڈاکٹر انورسدید کے ایک فکری وتنقیدی مضمون کے چندول چیپ جملے مجھے یاد آ رہے ہیں۔۔۔جواس امر کی وضاحت میں ممدومعاون ثابت ہوں گے۔ ''ادب کی تخلیق الجبرے کے فارمولے ہے مماثل نہیں کہ الف اورب کے مرابع كوجمع كياجائ تولاز فأليب عى جواب معرض وجوديس آئ\_\_\_\_دادب الليرس كاخط بهي نہیں کہ مرکز کے گردیکساں فاصلے پرگروٹ کرے تو دائرہ ہی متشکل ہو۔۔''

ادب دراصل مقاہمت اور تصادم کی فکری اہروں کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ ای لحاظ سے فن پاروں کی تعداد بھی ادب کی بیائش کا صحح پیانیٹیں۔۔۔ بلکہ کسی بھی ادب کی توانائی

اوراس کی حالب وجودہے باہر نگلنے کی طاقت کا انداز واس امرے لگانا چاہئے کہ اس ادب میں کس قدر فکری لہریں موجز ن ہیں۔۔۔جوجود یا تھٹن کے تاثر کو تو ژنے میں کامیاب ہوں گی۔۔۔

''چودھویں صدی''ک''گشدہ افسانے''دراصل وہی فکری اہریں ہیں جوادب کے جودکوتو ڑنے کی نویداس زمانے میں بھی دیتی تھیں اور آج بھی۔۔۔۔جن کی گشدگی پرونت کی گردش گردؤ النے میں ناکام رہی۔۔۔

William Blake کے مطابق ''فرنخلِ زندگی ہے''۔۔۔اور ملک مقبول احمد اس امر پریقین رکھتے ہوئے ہے ۔۔۔اور ملک مقبول احمد اس امر پریقین رکھتے ہوئے یہ بات بھی بخوبی بھتے ہیں کہ جونن کار تخلیق کار ، وثنی کشادگی اور انسانیت کی اعلیٰ اقدار پروئی تخلیق کرتا ہے۔۔۔اس کافن پارہ وقت کی گرداور گردش کا شکار نہیں ہوتا۔۔۔اسے جاووائی نصیب ہوئی۔۔۔ بہی جہ ہے کہ بیافسانے جھیں ڈاکٹر الورسد بد ''چودھویں صدی'' کے'' گمشذہ افسانے'' قرار دیتے ہیں۔۔۔ایسے ادبی معیار کا پیت و ہے ہیں۔۔۔ایسے ادبی معیار کا پیت و سے ہی کر بقول امین راحت چھائی۔۔۔۔

''جب أَكْر تَحْن ہوشاء كوقو جَكَ جَكَ جَكَ شَرِكَ مِن ہرافسانے كےلفظول ہے چر پھوٹیس نور كےفوارے'' ''عرضِ سدید'' نے مطابق ، رسالہ چودھویں صدی کی تاریخ کچھاس طرح بنتی ہے۔انہی كےالفاظ ہیں:

> پندرہ روزہ ادبی رسالہ''چودھویں صدی' کا ہور سے ملک مقبول احمد نے جنوری 1957ء میں جاری کیا تھا۔۔۔اس رسالے کی تزیمین و آرائش اور ترتیب و قدوین میں محرّم مدیر کی معاونت محمد اکرم صاحب کرتے تھے لیکن اس کے ادبی مگران ملک کے نامور شاعر

احمان دانش صاحب تھے۔ جھے''چودھویں صدی'' کی دوسری
جلد جو کیم جنوری 1957ء ہے لے کر دیمبر 1957ء کی اشاعتوں پر
مشتل ہے۔۔۔کمطالعے کاشرف حاصل ہوا ہے۔۔'
جناب انور سدید نے اس ادبی رسالے کے معیار کو بچھاس طرح سراہا ہے۔
''اس رسالے کے ساتھ احمان دانش کی وابشگی ہی کا نتیجہ تھا کہ
اے ملک کے نامور لکھنے والوں کا تعاون حاصل ہو گیا اور اس
پرچے نے تھوڑ ہے ہی عرصے میں معیاری مندرجات کی وجہ سے
پرچے نے تھوڑ ہے ہی عرصے میں معیاری مندرجات کی وجہ سے
برچ نے تھوڑ ہے ہی عرضے بیلی معیاری مندرجات کی وجہ سے
برچ دھویں صدی'' نے لمجی عمر نہ پائی اور قار کین کے عدم تعاون اور
مالی خدار ہے کی وجہ سے شوق کا میکارو بار بند کرنا تاگزیر ہوگیا۔۔۔'
مقبول اکیڈی کا ادبی سفر جاری و ساری رہا۔۔۔ ملک مقبول احمد لکھتے
مقبول اکیڈی کا ادبی سفر جاری و ساری رہا۔۔۔ ملک مقبول احمد لکھتے

"رسالہ چودھویں صدی کا ذکران کے لیے اب بھی بے پایاں خوثی فراہم کرتا ہے۔"

ال تجويز كوجناب اظهر جاويد، واكثر طارق عزيز، جناب آصف بهلي اور ناصر نقوى

نے بھی بہت سراہا۔۔۔اوراس طرح بیگشدہ خزانہ 'دگلشن ادب'' ،''ارمغانِ غزل''اور ''گشدہ افسانے'' کے نام سے منظرادب پرجلوہ افروز ہوا۔۔۔ان تمام ادبی کتابوں کے تعارفی مضامین ڈاکٹر انورسدیدصاحب نے تحریر فرمائے ہیں۔۔اور'' گمشدہ افسانے'' کو جدید اُردوانشا کیے تعارف نگار اورانشا کی تقید کے نظر بیساز پروفیسر جمیل آؤر کے نام ظوص اور محبت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ کتاب کا سرور تی جناب انیس یعقوب کے حسین تخیل کا تھید دارے۔۔۔

ان گمشدہ افسانوں میں مجھ ایسے ادنی ''طالبانِ علم'' کے لیے نہایت دل چھی کا سامان موجود ہے۔ کیوں کہ ان میں جناب ریاض بٹالوی کے افسانہ 'ان طارک ان طارک ان میں جناب ریاض بٹالوی کے افسانہ بچلرز ہوم اور رام لعل کا افسانہ '' روشتی اور اندھیر ہے''۔۔۔مجم مدالطاف فاطمہ کا افسانہ بچلرز ہوم اور رام لعل کا افسانہ '' لفتگا''۔۔۔اپٹی تمام ترخو بیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ بیافسانے اور تاولت جب ''چودھویں صدی'' میں چھے تو اپنے دیٹر رومانوی فضا اور در دمندی پرٹنی ماحول کی بناء پر قار کین میں بہت مقبول ہوئے۔۔۔

ڈ اکٹر انورسدیدان افسانوں کی تازگی اورتو انائی کاذکران الفاظ میں کرتے ہیں۔
''پاک و بند 1957ء کے افسانوں کا ایک کشاا 'تخاب کیا جاتا تو
جھے یقین ہے کہ یہ پائچ تخلیقات اس میں ضرورشامل ہوتیں۔ میں
نے نصف صدی کے بعد انہیں ووبارہ پڑھا ہے تو مجھے ان میں
مصنفین کا اپنے معاشرے کا مشاہرہ ،کرواروں کا مطالعہ اور ماحول کی
پیش مش میں تازگی اورتو انائی نظر آئی۔۔'

معاشرے کے زندہ اور فعال کرواروں کا گہرامشاہدہ اور خوبصورت منظر کثی ان افسانوں کی بنیادی خصوصیات ہیں۔۔۔ بیافسانے بے حسی کے اِس دور میں بھی دردمندی کا

درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ریاض بٹالوی کی کہانیوں کی ڈرامائی تفکیل پی ٹی دی لا ہورسنٹر نے بڑی کامیابی سے 80ء کی دہائی میں پیش کی تھی۔۔۔اور آج بھی بیافسانے پڑھتے ہوئے ان میں ڈرامائی تاثر کونظرانداز نہیں کیا جاسکا۔۔۔''انتظار کے بعد'' اور روثنی اور اندھیرے میں سینی ٹوریم کی سوگوار فضا ہے استفادہ کیا گیا ہے۔۔۔منظر شی میں ریاض بٹالوی سے تلم کی بح انگیزی ان سطورے ملاحظہ کھے۔۔۔

> ''مردہوائیں تھی تھی تھیں۔رات کے تھمبیراندھروں میں شہری ساری سڑکیں سنسان پڑی تھیں اور آسانی جھیلوں کے سنہری کنول آ ہستہ آ ہستہ کھل رہے تھے۔۔۔ اُفق کے ساتھ ساتھ بہنے والی غیر مرکی روثنی کے وامن میں تنہائی کے گیت سور ہے تھے۔'' (روشنی اوراندھرے)

ساملی ہے شروع ہونے والی سیکہانی سینی ٹوریم کی چند کہانیوں میں ہے ہے جو قربان طاہر (مریض) اور شوکت آراء (نرس) کے گردگھوتی تھی۔ روپہلی چاندنی، روشنیوں کے شہراور ناریل کے درختوں کے سائے فراموش کرتے ہوئے ، لحیہ لموت کے لمک کو بنورہوتی ہوئی آ تکھوں کے گردسیاہ طلقوں میں محسوس کرتے ہوئے کردار، روشنی اوراند چیرے کی جانب بڑھتی ہوئی جلتی بجھی زندگی۔۔۔ بلاشبہ بیافساندائتی مطالعہ ہے۔ انتظار کے بعد ناولٹ ہے جس میں بھی موت اور زندگی کی سیکش مسیحائی اورسوگوار سینی ٹوریم کی فضا قاری کودل گرفتہ کردیتی ہے۔۔دورانِ مطالعہ، جناب اشفاق احمہ کے 'شب خون' کی اید بھی تازہ ہوجاتی ہے جوٹی بی کے مریضوں اور سینی ٹوریم ہے لیٹی جنگی بیلوں اور انسانی کی یادبھی تازہ ہوجاتی ہے جوٹی بی کے مریضوں ، ہرمصنف کی انفرادی ٹریشنٹ کا محتاج ہوتا کرتا ہوتا ہے۔۔ ''انظار کے بعد'' کی رومائوی فضا اور'' زلیخا'' کی تاثیج کو معنویت عطا کرتا ہوتا ہوتا مقاری کے ذبین پرائی منظر دائر چھوڑ جاتا ہے۔۔ ''محتویت عطا کرتا ہوا اطلاع آلاری کے ذبین پرائی منظر دائر چھوڑ جاتا ہے۔۔ ''محتویت عطا کرتا ہوا اطلاع آلاری کے ذبین پرائی منظر دائر چھوڑ جاتا ہے۔۔ ''محتویت بھی نہیں بھولتی کہیں اجنبی

نہیں، وہ گھر ول کو پہچان لیتی ہے۔۔۔ چہروں کو جان لیتی ہے۔' ڈاکٹر کی نگاہوں میں پرانی کہانیوں کے تئے کر دار گھونے گئے جب بوڑھے پاوری دن، رات، گنجان، جنگلوں اور پہاڑی کی کھو میں عیسیٰ کا سرا پا ڈھونڈتے رہے تتے۔۔۔ انہیں کہیں انجیر کے درخت سے نورانی کرنیں نگلتی دکھائی ویتی تھیں اور کہیں پھروں میں صلیب کا نشان نظر آتا۔۔۔ وہ را توں کو چھپ چھپ کرعبادت کرتے اوران کی کنواری لڑکیاں زبور کے نفح الا پیتی ۔۔۔ رہتلے ساطوں یہ

قدموں کے نشان تلاش کرتیں۔''(انتظار کے بعد)

''عبادت ہو رہی تھی اورلؤ کیاں شنج کا گیت گا رہی تھیں۔ان کی پُرسکون آ واڑ ہے گنا ہوں کی تاریجی شٹ رہی تھی۔۔۔

Awake my soul, and with the sure.

All Praise to thee who safe hast kept.

Now that the day light fills sky, we praise these, not the night is over. O'Lord of life, the quickling voice, "The darkness is over."

حسین اُجلینا، زینت کی رقیباند محبت اور ڈاکٹر''رومیو'' کیٹرائی اینگل چاندنی راتوں میں لیونڈر کے گفتے درخت کے مہک، کتابوں میں محفوظ خشک پھول، پرانی الیم میں بسی یادیں، شیلے کی نظمیس، لیونارڈو ٹچی کی مونا لیزا ورڈ زورتھ کی لوی اور پرانی قبروں پر چڑھے پھول۔۔۔۔''انظار کے بعد'' میں آج کا قاری ایک عرصے بعد الی سوگوار رومانوی فضا کودل میں اُتر نے ہوئے محسوں کرےگا۔۔۔۔

محر مدالطاف فاطمد ك افسانے سادكى اورمعصوميت كى تكنيك ب كوند هے

ہوئے افسانے کہلائے جاتے تھے۔'' پیچلرز ہوم'' بھی چار'' کوار نے وجوانوں'' کے اپنے جذبات واحساسات (جو آج کے دور میں شاید بی پائے جائیں)۔۔۔ جواخلا قیات اور اقدار کے بندھنوں میں جکڑی کیکے طرفہ، غیر مذکورہ محبت کے رعمل کے طور پر جنم لیتے ہیں پرمنی افسانہ ہے۔جوالطاف فاطمہ کی فن پرمضوط کرفت کا عکاس بھی ہے۔۔۔

پری افسانہ ہے۔جوالطاف فاطمہ کی میں پر مشبوط کرفت کا عکائ بھی ہے۔۔۔

رام لتل کا افسانہ ' لفتگا' سکھ گجر کے مشاہدات کا افسانہ ہے۔ اس کا موضوع بھی

مجبت ہے۔معاشرے کے بے کاراور غیر فی مداد افراد کو فعال صورت صرف مجبت ہی عطا کر

سکتی ہے۔ یہی اس کا بنیادی خیال ہے۔ جناب ملک مقبول احمد نے نہ صرف ان افسانوں کو
طباعت نو سے مرضح کیا ہے۔ بلکہ اہل ادب کو گمشدہ تخلیقات کی اہمیت ہے بھی آگاہ کیا

ہے۔ وہ خودادیب ہیں۔ اس لیے ادب کو تخلیق کے معیاد پر بردی خوبی سے تخلیق کرتے ہیں

اور خودمؤلف ہیں۔ اس لیے ادیب کو جاودانی کے معیاد پر بازیافت کرتے ہیں۔ گہرنایاب

اور خودمؤلف ہیں۔ اس کافن ہے اور 'د گمشدہ افسانے'' ان کے ای فن کا منہ پول جُوت ہیں۔

ماہنا مہ 'د تخلیق' کا ہور

222

# ارمغان غزل

2007ء يش جب ين" راه نورد شوق" سپر دقلم كرر باتها تواس ونت مجھے بندره روز وادبی رسالہ 'چودھویں صدی' جے ملک متبول اجدنے 1956ء میں جاری کیا تھاد کھنے كى ضرورت محسوس ہوئى۔" را ە نوردشوق" ميں ملك مقبول احمد كي خودنوشت" سنر جاري ہے" ك حوالے كالدر إلقا ملك صاحب في مجھاس برچدكى دوجلدي مهياكيس مين وه رچدد کھ کر بہت خوش ہوا۔ نداد لی برچد بڑھ کراکے تو بچاس کے عشرہ کی یاد تازہ ہوگئ۔ دوسرے اس برجہ میں مستقبل کے بوے قد آ درشاعروں کا کلام شامل تھا۔ جنہوں نے شېرت کې بلند يول کوچپوا \_ميرې مراديبال احسان دانش، شان الحق حقي ،حمايت على شاعر، عارف عبدالمتین، ماهر القادری، استاد قمر حلالوی، راغب مراد آبادی، حافظ لدهیانوی اور جیل ملک وغیرہ ہے ہے۔اس پر ہے کے ادبی گران جناب احسان والش تھے۔ جواس وقت ملک کے نامور شاعر اور وانش ورتھے۔اس پرچہ ش تخلیق، تقیدی اور تحقیقی مضامین بزے اہتمام ہے شائع ہوتے تتھے اور جن میں بقول ڈاکٹر انورسدیدان میں''احسان واٹش ے فکر ونظر اور اسلوب ادارت کی پختہ مرکمی ہوئی ہے۔ 'میں نے جب ان دوجلدول میں مندر جات کو پڑھاتو ملک مقبول احمرصاحب ہے کہا کہ آپ' چودھویں صدی'' کے مضامین نظم ونثر كاانتخاب كتابي صورت ميں شائع كريں تاكه بيرمعياري تخليقات وقت كى تباہ كارى ے فی جائیں۔ ملک صاحب باکمال شخصیت کے مالک ہیں۔ جب انہیں کوئی نیک مشورہ

دیتا ہے تو وہ اس پڑکل پیرا ہو جاتے ہیں۔ میرے علاوہ بعض اور دوستوں نے بھی انہیں ہی مشورہ دیا۔ لہذا انہوں نے غزلیات، تقیدی و تحقیقی مضافین اور افسانوں پر مشتمل تین کتابیں مرتب کر ڈالیں۔ اس وقت میرے سامنے غزلیات کا مجموعہ 'ارمغان غزل' ہے۔ جونہایت خوبصورت استخاب ہے۔

احسان دانش بنیادی طور پر کلاسیکل مزاج کے شاعر ہیں۔ وہ شاعری کو کھش تفر تک طبع کے طور پر نہیں لیتے۔ ان کے نزدیک شاعر معاشرے کا نہایت حساس، زیرک اور باشعور فرد ہے۔ وہ اپنی خداداد ملاحیتوں سے معاشرے کوخوب سے خوب تربنانے کا فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ ان کا پیشعراس تصور حیات کی مجر پور ترجمانی کرتا ہے:

> انسان ابھی انسان کی قیمت نہیں سمجھا شاعر کے فرائض میں ابھی کام بہت ہے

احسان دانش کے ہاں حسن تغزل بھی بحر پورانداز میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل اشعاران کے حسن تغزل کی نمازی کرتے ہیں:

> ان کا منشاء تھا یمی وہ آشکارا ہو گئے آکھ اٹھا کر ہم گنہکار تقاضا ہو گئے حسین سیرت چھوڑ کرصورت پیشیدا ہو گئے ہم خود آمادہ ہر توہین تمنا ہو گئے جاپ طوت بھی وہی تھے،دوح جلوت بھی دہی اُن کا جانا تھا، کہ ہم دنیا ہیں تنہا ہو گئے

اس مجموعہ کلام میں احسان دانش کی کل آٹھ غزلیں شامل ہیں جو ان کے تصویر حیات اور فکر ونظر کی مظہر ہیں۔اس انتخاب میں جگن ناتھ آزاد کی صرف ایک غزل

شامل ہے۔جوان کےقادرالکلام ہونے کی دلیل ہے۔:

وہ جھ سے دور تو اتنے نہیں ہیں فقط اکب بے بھٹی درمیاں ہے کوئی کیوں کر بتائے کیا بتائے جو اُوۓ گُل سے پوچھے گُل کہاں ہے

شان الحق حقی اقلیم خن کا ایک تابنده نام ہے۔ انہوں نے شروع بی سے

''چودھویں صدی'' کو اپنے کلام سے زینت بخش۔ ملک مقبول احمد نہایت خوش نعیب
انسان ہیں۔ جنہیں جہاں احسان وانش جیسے نا مورشاعر کا تعاون حاصل رہا۔ وہاں انہیں
شان الحق حقی کی سر پرتی بھی نعیب ربی۔ ای انتخاب بیل حقی صاحب کی کل سات غزلیں
شانل ہیں۔ اس مجموعہ میں وہ غزل بھی ہے جے ملک کی نامورشگر نا ہیداخر نے گایا تھا۔ اس
کے گلے کے جادونے اس غزل کی دھوم گاؤں گاؤں، قریبے تربیاورشہرشم مجادی کی سے اس غزل

تم سے الفت کے تقاضے نہ ناہے جاتے ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے الت الفت درد سے آسودہ کہاں دل والے بین فقط درد کی حسرت میں کراہے جاتے دی نہ مہلت ہمیں ہتی نے وفا کی ورنہ اور کچھ دن غم ہتی سے ناہے جاتے اور کچھ دن غم ہتی سے ناہے جاتے

"چودھویں صدی" کا ایک طرؤ اقبازیہ ہے کہ اس میں ان شعراء کا کلام شاکت ہوتا تھا جو نہ صرف اپنے زمانہ میں معروف تھے بلکہ آئندہ چل کروہ آسان ادب پرروثن

ستاروں کی طرح چکے۔انبی جگمگاتے ستاروں میں جمایت علی شاعر بھی ہیں۔اس مجموعہ کلام

میں ان کی ایک غزل شامل ہے۔اس غزل کے چنداشعار ملاحظہ یجیج:

آج کی شب جیسے بھی ہو ممکن جاگتے رہنا

کوئی نہیں ہے جان کا ضامن جاگتے رہنا

قزاقوں کے دشت میں جب تک قافلہ کھیرے

قا ظلے والو! رات ہو یا دن حاکتے رہنا

آ ہٹ آ ہٹ برجانے کیوں دل دھڑ کے ہے

كوئى نبيں اطراف میں ليكن جاگتے رہنا

راہنما سب دوست ہیں لیکن اے ہم سفرو

دوست کا کیا ظاہر کیا باطن حاگتے رہنا

دوست کا کیا طاہر کیا ہائن جانے رہز

قتیل شفائی اورسیف الدین سیف کی طرح حمایت علی شاعر کا کلام بھی قلمی و نیا کی زینت بنا اور زبان زیرخاص و عام ہوا۔ جمایت علی شاعر کی اس غزل کو بھلا کون بھول سکتا ہے۔ جس کا مطلع ہے:

> ہر قدم پرنت نے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بدل جاتے ہیں لوگ

شعراء کی اس کہکشاں میں ہمارے دوست جمیل ملک بھی موجود میں جمیل ملک

ترتی پیند تحریک سے وابسة تھے۔اوروہ احمد ندیم قامی اور احمد ظفر کے قریب دوستوں میں سے تھے۔ افسوس اب میہ تینوں دوست اس دنیا میں موجود نہیں لیکن ان کا کلام سدا ایوانِ ادب میں جگرگا تار ہےگا۔اس انتخاب میں جمیل ملک کی صرف ایک غزل شامل ہے۔

، . اس غزل کامیشعرملاحظه سیجیح:

روز کرتے ہیں طابع غم انسال ہم لوگ زندگی روز نے زخم دیے جاتی ہے

''جودهویں صدی''کی ایک خوبی ہے بھی ہے کہ اس میں جہاں نامور شعراء کا کلام میں ان با مور شعراء کا کلام میں ان کی اہمیت کے اعتبارے جگہ پاتا تھا۔ یہ بات میں نے اس لیے بھی ہے کہ موجودہ انتخاب میں دوشعراء کرام ایسے بھی ہیں جو نہایت غیر معروف تھے کی ان کلام اس میں موجودہ ہے میری یہاں مراد نیاز عرفان ایم اس نہایت غیر معروف تھے کی ان کا کلام اس میں موجود ہے میری یہاں مراد نیاز عرفان ایم اسے گور خمنت کا کے اصغر مال راولپنڈی میں میرے ساتھی تھے۔ نیاز عرفان فلف کے پروفیسر تھے اور ارزش فاری کے ارزش کو تو اس جہان فانی سے کوج کیے بہت عرصہ بیت گیا ہے۔ البعة نیاز عرفان بھید حیات ہیں اور تا حال بڑی مستعد زندگی بسر کررہے ہیں۔ یہ بات جھے پر بہلی عرفان بھید حیات ہیں اور تا حال بڑی مستعد زندگی بسر کررہے ہیں۔ یہ بات جھے پر بہلی مرتب میں۔ یہ بات جھے پر بہلی مرتب میں۔ یہ بات جھے پر بہلی مرتب میں۔ یہ بات بھی بر بھی شاعری بھی کیا کرتے تھے۔ نیاز عرفان کی غرب کا ایک

ملتے ہیں کچھٹور بھی کناروں کے ساتھ ساتھ فلم ہو:

ظہور آئحن خان ارزش کی غزل کا شعر بھی ملاحظہ ہو:

سکون قلب و جگر ہے غم تمام کی آگ

کشور کار ہوجس ہے وہی ہے کام کی آگ

ان دوشعراء کرام کا ذکر کرنے سے میری میرماد ہے کہ'' چودھویں صدی'' نے ادب کی آ بیاری میں کشادہ نظری کا بجر پورٹیوت دیا تھا۔ اور بیاحیان دانش کا ادب پر بہت برااحیان تھا کہ انہوں نے اپنے سامنے صرف میرٹ کورکھانا م کؤئیں۔

دنیا میں ہیں رقیب نگاروں کے ساتھ ساتھ

''چودھویںصدی''چنداشاعتوں کے بعد ہی اد لی دنیا میں اینا ایک معتبر مقام بنا چكا تھا۔اس میں شائع شدہ بعض مضامین نظمیس اور غربیس چند دیگر ادبی رسائل بلاا جازت . محررا شاعت کے لیے اچک لیتے تھے لیکن افسوک اس اد بی پرچہ کا بھی وہی انجام ہوا جو کئ دیگراد کی رسائل کا ہو چکا ہے۔اقتصادی طور پرخو دکفیل نہ ہونے کی وجہ سے ملک صاحب کو چارسال کامیابی سے اس بریے کو نکالنے کے بعد بند کرنا پڑا۔ اقتصادی طور برخود کفیل نہ ہونے کی وجد بیتھی کہ مفت پر ہے ما تکنے والول کی تعداد بڑھتی گئی جب کر خر پر کر برجد بڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی تلمی معاونین نے اس کی بندش پر تو بہت احتجاج کیا لیکن انہوں نے خریداروں کی تعداد بڑھانے والوں میں کوئی دلچین نہیں لی ، اس کے علاوہ ادب ناشاس حکومت کی غفلت اور عدم تعاون بھی اوبی پر ہے کے جاری رکھنے میں مشکلات پیدا كرتى ہے۔ ميں يہاں ان تمام مديروں كوخراج تحسين پيش كرتا موں كه جو نامساعد حالات اور مشکلات کے باوجود اینے محدود وسائل میں رہتے ہوئے عرصہ دراز سے او فی جرا کد کو نہامت کامیابی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمسب کافرض ہے کدان او بی رسائل کوجاری ر کھنے میں ان کی حتی الوسع مالی اعانت کرتے رہیں۔ ملک مقبول احمہ صاحب ہماری دلی مبار کہادے متحق ہیں کدانہوں نے ہمارے ادب کی اہم ترین صنف بخن کے ابتدائی مراحل کو پاکستان کی تاریخ کے حوالے ہے''ارمغان غزل'' میں اپنے''چودھویں صدی'' کے وسلے سے محفوظ کرلیا۔ ان کا بیگرال قدر کام اردوادب کی تاریخ میں سنگ میل کا کام دے \_5

\*\*

## ارمغان غزل

بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ 1956ء میں لا بور سے ایک پندرہ روزہ ادبی رسالہ''چودھویںصدی''کے نام ہے آج کی معروف''مقبول اکیڈمی''کے ڈائر یکٹر ملک متبول احد شائع کرتے تھے۔جس کے ادبی صے مے گران ملک کے متاز شاع احسان دانش تھے۔ بدرسالداب وقت کی گروش میں قصد پاریندین چکا ہے کین اس کے دائمن میں فیتی جواہر یارے،ادبی مضامین نظمین آورغزالیں محفوظ ہیں۔''چودھویں صدی'' کی ایک فاكل يروفيسرجيل آ ذرنے ديمهي تو ملك مقبول احدكومشوره ديا كدوه "جودهوي صدى"ك مضا مين نظم ونثر كا انتخاب كتا بي صورت مي شائع كري \_ زينظر كتاب "ارمغان غزل" اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے جوخوبصورت کتابت اور طباعت میں منظرعام برآ گئی ہے۔ انبوں نے اس کتاب کے چیش لفظ میں کھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسالہ 'چودھویں صدی'' کو ادبی حلقوں میں متعارف کرانے کے لیے ادراعلیٰ معیار کے اوبی مضامین نظمیں، غزلیں اور افسانے حاصل کرنے کے لیے جناب احسان وانش کے نام کی عظمت اور شہرت نے جاد و کا کام کیا اور چندا شاعتوں کے بعد ہی رسالہ'' چودھویں صدی'' ملک کامعروف اد في يرجه بن كيا-"

اس اقتباس سے مینتجدا فذکیا جاسکتا ہے کہ ذیر نظر کتاب''ارمغان غزل'' میں جوغزلیں شامل ہیں، ان کا انتخاب جناب احسان دانش نے کیا تھا اورغزل نگاروں میں

جناب بھن ناتھ آ زاد، مرداد جلیل شیرکوئی، شان المی حقی ، تمایت علی شاعر، عارف عبرالتین، وامن عظیم آباد، الم مظفر گری، ناطق گلاشوی، ما ہرالقادری اور ذؤتی مظفر گری جیسے ممتاز شعوائے کرام شامل ہیں۔ اس مجموعے کی دوسری خوبی ہیہ ہے کہ جناب احسان دائش نے متعدد نئے لکھے والوں کی حوصلہ افزائی 1957ء میں کی اور آئیس اعتاد حاصل کیا جس کا بتیجہ سید کلا کہ اس دور کے نئے نام آج اردوغزل میں تابیدہ ورخشندہ نام شار کیے جاتے ہیں۔ چند نام کی موافظ لدھیا تو بی، بشیر بدر، اعجاز احسان ، جمیل ملک، نصرت قریش مام میہ ہیں۔ سیف زلفی ، حافظ لدھیا تو بی، بشیر بدر، اعجاز احسان ، جمیل ملک، نصرت قریش کرتا نام ہے جو 1950ء کی دہائی میں کسی جانے والی غزل کا نمائندہ ہے کین جس کی تازگ آج بھی محسون کی جائے ہیں۔ جمون کی جائے ہیں۔ جمون کی جائے ہیں۔ جمون کی جائے ہیں۔ حصون کی جائے ہیں۔ جمون کی جائے ہیں۔ حصون کی جائے ہیں۔ حصون کی جائے ہیں۔

روزنامهٔ 'نوائے وقت'' 05-09-2010

> ተ ተ ተ

# محترم ملك مقبول احمرصاحب

سلام ورحمت -آپ نے ''ارمغان غزل' مرتب کر کے ارباب ذوق پرایک اورا حمان کیا
ہے - بدایک او بی خزا ندتھا جے اگر آپ اپنے ذیرا وارت شائع ہونے والے جریدے ''چورھویں
صدی'' کی فاکلول ہے تلاش کر کے ایک کتاب کی صورت میں محفوظ ندکر تے تو نئ سل اس او بی
سوغات ہے بھی مستفید ند ہوسکتی ۔''ارمغان غزل' ہے جی نفظ کے مطالعہ ہے آپ کی زبائی بی
بھی معلوم ہوا ہے کہ''چورھویں صدی'' کی صرف ایک سال کی فائل آپ کے پاس محفوظ رہی ۔
گویا تین سال کا قیتی ریکار ڈوستیاب نہیں رہا۔ کاش! ''چورھویں صدی'' کی تمام فائلیں میسر
آسستیں تو ''ارمغان غزل' کی شان کو چار چا غدلگ جاتے ۔ غیمت ہے کہ جو فائل آپ کے پاس محفوظ تھی وہ آپ نصف صدی بعد منظر عام پر لے آئے ہیں۔ اس سے انداز و لگیا جا سکتا ہے کہ
اگرایک سال کاریکار ڈا تا و تیغ ہے تو چارسالوں کے''چورھویں صدی' میں کیسے کیلے لی وجوا ہر

''ارمغانِ غزل' کا انتساب آپ نے جن الفاظ کے ساتھ میرے نام کیا ہے۔ اُس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جھے الفاظ نہیں سوچھ رہے۔ یہ انتساب صرف اور صرف آپ کی برادرانہ محبت کا مظہر ہے۔ ورنہ پاکستان کے تمام بڑے اللی تعلم سے آپ کی ذانی دوتی کا عرصہ نسف صدی پرمحیط ہے۔ ادبول اور شاعروں کی ایک کہکشاں ہے جن میں سے ایک ایک

ستارہ و کیھنے ہے تکھیں خمرہ ہو جاتی ہیں لیکن آپ نے ''ارمغانِ غزل'' کا انتساب ایک ذرہ بے مقدار کے نام کر دیا ہے۔ اے کہتے ہیں ذرے کو آفاب بنانا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں میرے لیے کتنی عزت ہے۔ لیکن عمل اسے آپ کا بڑا پن مجھتا ہوں کیونکہ من آئم کہ من دائم والا معاملہ ہے۔ آپ کا اپنی کتاب کا میرے نام انتساب میرے لیے بڑے ہے بڑے اولی ابوارڈ کے مقابلے عیں زیادہ ابھیت اور وقعت کا حال ہے۔ اس کے پیجھے آپ کی چھی ہوئی محبت اور خلوص کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن الفاظ میں بیان کر نامکن ہی تہیں۔

> والسلام تحدآ صف بجلی

## ارمغانٍغزل

جناب ملک مقبول احمد، ما لک و ناشر مقبول اکیڈمی اپنی خود نوشت ، سواخ ''سفر جاری ہے'' کےصفحہ 51 پرمیری زندگی حقیقت کے تحت لکھتے ہیں:

> سپاس و حمد بے پایاں خدارا که صنعش در وجود آورد مارا

میں ذات باری تعالی کی اس کرم قرمائی کا بے صدشکرگزار ہوں کہ اس نے میری صحت مند تخلیق کی '' میرے والدین کو میری چورش کے جملہ دسائل مہیا کیے اور سب سے بڑھ کرید کہ مجھے انسان بیدا کیا اور حضرت جھی کے گئے کی امت میں بیدا کیا۔

انبی ملک متبول احمد صاحب کی ایک تالیف جدید''ارمغانِ غزل' اس وقت میرے زیرمطالعہ ہے۔ جس کے عامن پر ایک نظر ڈالنی مقصود ہے۔ لفظ''ارمغان'' کا مطلب حضرت نیم امروہوٹی نے پیکھاہے:

(فاری، ذکر) تخذ، ہدیہ، قابل قدر، گراں قیت (چیز) (فرہنگ قبال اردو صفحہ 17) ''غزل'' کے بارے میں حضرت نیم امروہ وی ایوں رقسطرازیں:

''(عربی،مونث) ہم قافیہ وہم ردیف(اگرردیف ہوتو)اشعار جن میں حسن و عشق،وصال وفراق۔

اور واردات و معاملات عشق کے مضامین نرم اور گداز لیج میں نظم رقم کیے

"ارمغان غورل" دراصل انتخاب و مجموعہ ہے ملک مقبول صاحب کے تلمی نام ایم اے ملک کی زیرادارت شائع ہونے والے ایک ادبی پر سے پندرہ روزہ "چودھویں صدی کی ایک سال کی فائل سے حاصل کردہ غولوں کا۔ یہ "چودھویں صدی" کی دوسری جلدتھی۔ کیم جنوری تا 317 دمبر 1957ء اس رسالہ کے ادبی شعبہ کے تگران معروف شاعراحیان وانش تھے۔ رسالہ" چودھویں صدی" تین چارسال تک رنگ بہارد کھا تا رہا۔ پھر نامساعد حالات کی وجب بند ہوگیا۔ اور اس کی فائلوں میں سے صرف ایک فائل کی۔ اس سے انتخاب کیا گیا ہے۔ دراصل بند ہوگیا۔ اور اس کی فائلوں میں سے صرف ایک فائل کی۔ اس سے انتخاب کیا گیا ہے۔ دراصل من فرریعے سے چودھویں صدی کو پندر ہویں صدی میں لانے کا مجزہ دکھایا گیا ہے۔ ایک مشاعرے میں شعری ذوق کے مالک نے عرف تخاص کے حال شاعرکو بیشعر کہ کر اسٹنے پر بلایا:

معجزہ آپ کو دکھاتا ہوں عرش کو فرش پر بلاتا ہوں

بالکل ایسے ہی ملک مقبول صاحب نے مجزہ دکھایا ہے کہ چودھویں صدی کاسورج پندرہویں صدی میں چڑھویا ہے۔ "ارمغان غزل" کی رونمائی ہوتی ہے۔ ٹائنل کی مصور کے ہاتھ کی ایک مغنیہ کی کلامیکل تصویر سے چوستاریا سار کی پراپی انگلیاں چلا رہی ہے۔ بیٹھنے کا انداز مجوبانہ، چبرے کی واردات مجوبانہ، انگلیوں کی حرکت معثوقانہ، لباس مستورانہ، پورٹریٹ جمالیاتی ذوق ہے معمور، شاید کس کے لیے بیٹائنل قابل اعتراض ہوگر "ارمغان غزل" جینی کاب کے لیے اس سے بہتر ٹائنل ہوئی نہیں سکتا۔

بیک ٹائل پر فاضل مرتب گھرے ہوئے ہیں۔اپنے مداح قدکاروں کے قلمی مجروں اوراد تی تحفول میں'' گیارہ مداحوں کے رشحاتِ قلمی سے ملک صاحب کے بارے میں چنیدہ اقتباسات اور پہندیدہ خیالات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ فیلیٹ پر اجسان وائش کی نعت کامطلع اور مقطع دیا گیا ہے۔ بینعت کتاب کے اندر صفحہ 19 تا 21 موجود ہے۔ پھر احسان دانش کی غزلوں میں سے تین اشعار رقم کیے گئے ہیں۔ بیکٹائٹل کے اندرونی فلیپ رجلیل قدوائی جلیل شیر کوئی اور شان الحق حقی کے غزلیہ اشعار سجائے گئے ہیں۔

ارمغانِ غزل کا انتساب سیالکوٹ کے نامور کالم نگار، فلکار محقق اور مدقق جناب آصف صفی کے نام ایں الفاظ کیا گیا ہے۔

' معبر اقبالؒ (سیالکوٹ) کے نامور فرزند، ادب وصحافت کے گوہر نایاب محمد آصف بھٹی کے نام جن کا آئین جن گوئی و بے باکی ہے۔'' ارمغانِ غزل کی فہرست دو صفوں میں چیلی ہوئی ہے۔

عرض سدید میں ڈاکٹر انورسدید نے''ارمغان غرل' کے بارے میں چیو مخات میں ایک بسیط دیباچ ترکز کر کیا ہے۔ جس میں کتاب''ارمغان غرل' سے سولدا شعاران کی نظر انتخاب کا شکار ہوکر مختلف عبارتوں کے درمیان تج گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے دیبا چہیں صفحہ 10 پر ڈاکٹر قرمیر مخمی کی نعت کا ایک شعر مولانا ظفر علی خان کی زمین میں تافیہ بدل کر حوالہ قرطاس کیا ہے۔

> فرماں روائے نشور احمال شہی تو ہو جبریگ جن کے در کے ہیں ورباں شہی تو ہو

پیش لفظ میں ملک مقبول احمد فے "ارمغان غزل" کے لیے ترکیک کنندگان اور غزل گوشعراء کاذکر خیرکر کے ان کاشکر بیادا کیا ہے۔ اب آتے ہیں ارمغان غزل کے اصل لین شعری خزیند کی طرف جو سفحہ 19 تا صفحہ 157 پر شمثل ہے۔

''چودھویں صدی''کی بازیافت اور اس کی غزلوں ، افسانوں اور اولی مضامین کی اشاعت کے محرک پر دفیسر جیل احمد آذر ہیں۔ جو ملک صاحب کے دیریندرفیق ، ہمدم ودم ساز

اور''سفر جاری ہے'' سے متاثر ہوکر'' رہ نور دشوق کی تخلیق کرنے والے محرم رازیں۔
ملک صاحب نے اپنے پیش لفظ میں اس کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہ'' چودھویں صدی'' کی
تین سال کی ریکارڈ فائلیں زماند کی دست برد سے نہ دیج کئیں۔ ورنہ آئ'' ارمغان غزل''
کی شخامت بالیقین ساڑھے چارسو صفحات سے زیادہ ہوتی۔ کتاب کا آغاز احسان وانش کی
نفت سے ہوتا ہے۔ جس کامطلع اور مقطع زیادت ایمانی اور وفور عشق کے لیے لکھ رہا ہوں:
مطلع:

ہر گئے ہے نور زن زیائے محمد ہرشام ہے کیسوئے دل آرائے محمد

مقطع

دائش مری آ داب محبت پہ نظر ہے

قبلہ ہے مرا نقش کف پائے محمہ

مائل نقوی کی نعت ''شب معرائے'' کا مقطع ہوں ہے:

مائل نقوی کی نعت ''شب معرائے'' کا مقطع ہوں ہے:

کھل گیا در فیض و عطا کی آج کی رات

احسان دائش کی بہل غزل کا مطلع ہوں درددل پیدستک دینا محسوں ہوتا ہے:

حساس دلوں کے غم و آلام بہت ہے

حساس دلوں کے غم و آلام بہت ہے

اس دور میں جسے ہیں یکی کام بہت ہے

دیکھتے احسان دائش ای غزل کے مقطع میں کیا کہدر ہے ہیں:

ہر چند کہ میں رحمتِ حق سے نہیں مالیوں

دائش مجھے اندید شر انجام بہت ہے

دائش مجھے اندید شر انجام بہت ہے

احسان وأش كى دومرى فرال يجيس اشعار برهممل بحس كامطلع اومقطع درج ذيل ب

مطلع:

عشرت محفل بن لطف سراپا ہو گئے تم تو دنیا سے ملے ایسے کہ دنیا ہو گئے

مقطع

رستش احوال پر احسان بھر آتے ہیں اشک دل شکتہ ہم توقع سے زیادہ ہو گئے

غرض ، احسان دائش کی تمام غرالوں میں جذبات واحساسات کو بھی استحصل میں ہود ہیں۔

کرنے والے اور زم گداز سوچوں کو بیدار کرنے والے تخلیات اور ادبی بندشیں سوجود ہیں۔
جووا تعتا پڑھنے اور محسوب کرنے بے تعلق رکھتی ہیں۔

صفحہ 52 پرجلیل قدوائی کی غز لگاعنوان ہے۔''دوغز لیں'اس کا مطلع پڑھئے اور گیس Guess سیجئے کہ بیک فتم کے عاشق کے جذبات کا اظہارہے؟ ناشاد کر دیا تو مجھی شاد کر دیا

دل کوتمہارے کھیل نے برباد کر دیا

جُنن ناتھ آ زادی غزل کا بیشعراپ قاری کو کروخیل کی ایک ایسی رومانوی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں ہر جھا پر خاموثی اور ہرعطا پر خاموثی ہے۔ ہر جھا کوعطا ہم حکر زبان بندی عشق کا پہلا دستور ہے علامیا قبال کے اس مصر ہے ' و ٹموثی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری' کی حقیقت کو آزاد صاحب نے بیان کیا ہے:

> یہ راز اہل فغاں پر فاش کر دو خموثی بھی اک انداز نغاں ہے

سردار جلیل شیرکوئی کی غزل' صدیث دگر' کامقطع بزادل آویز ہے فر ماتے ہیں: ہرا کی انجمن میں لب پر تیرے ذکر غیر برتن مجھی میرادم بھی مجرتے تو کچھاور بات ہوتی!

شان الحق حقى ، ديكھيے ، ال غزل ميں پچھ کس معصومانداورعاشقاند خوا بش كا ظهبار كرتے نظر آ رہے ہيں :

تم سے الفت کے تقاضے نہ نباہ جاتے

ورند ہم کو بھی تمناتھی کہ عاب جاتے مظفر الم مگری کی 'وعوت نظر' میں مقطع پڑھے اور سردُ ھنیے:

عُوظ رکھ آلم ادب اہل ہے کدہ

ساتی ہو یا مغال ہیں سبی برگزیدہ دیکھ

ذرائفہر کے اور بصارت ول سے بیشعر بجھنے کی کوشش کیجئے کہ ناطق گانھوی کیا یو چورہے ہیں۔

> نہیں ناطق کچھ آگے جبتو امرار ہتی کی ہمیں تو آ دی اتنا بتا دے، آ دی کیا ے!

واتن عظیم آبادی کی محبت کاذا نقدروای محبت مع تلف بیتر می تووه ' وصلته سائے'

میں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں:

اللہ اللہ یہ تکلف، یہ توجہ یہ کرم شائد اب ان کی محبت میں کی آنے لگی حمایت علی شاعرنے شایددوستوں سے شم کھایا ہے جوانی خزل میں یہ کہنے برمجورہ و گئے:

رہنما سب دوست ہیں لیکن اے ہم سفرو دوست کا کیا ظاہر کیا ماطن، حاگتے رہنا غن كونى كا آبنك تصليح بصلية يهال تك آبينيا كذا كرقم وحنى وا ين غزل ميس يكهناموا عشق سے وہ لفظ عم میں وسعتیں آئیں قمر زندگی نقطے سے بڑھ کر داستاں تک آ گئی جناب عارف عبدالتين، جناب بشير بدر، جناب عثان صديقي، تيون شعرا كي غوليس طويل بحريس بيں ۔ ماہر القادري كي غزل ميں مطلع ميں 'و يكھيئے' شاعر كس مان تے ملي كاظهاركررب بي اورد وتي نظاره د رب بي: ال طرف بھی نظر اے دیدہ صاحب نظران! میں نے ذرول سے تزاشے ہیں تاروں کے جہاں ذوتی مظفر گری نے اس شعر میں کمیا خوب مخیل پیش کیا ہے: ائل وفا کی برم کا جب سے جراغ گل موا

راحت دوی کے ساتھ عظمت دشمنی گئی رُ كِيرُ كِي ازراارشد صديقي كامية خيلاتي تخذيو دل ونظر كے حوالے كرتے عائے جان گشن ہیں جو پھول ارشد

مراتے ہی کانوں میں کل کے

کیا حافظ لدهیانوی کے اس شعر میں عالب کارنگ نظرنہیں آتا؟ تبھی تو عال کی پیروی میں میر کے لیے رطب اللیان ہیں۔

> غزل کے اور بھی استاد ہیں مگر حافظ کہاں وہ میر کا انداز اس کارنگ بخن

ڈاکٹرسیداکرام حسین عشرت' دل دیاں لگیاں' میں نفع ونقصان سے بوں صَر ف نظر کر کے شعر کہتے ہیں:

> شایانِ شانِ دل نہیں سودائے میش و کم راہِ وفا ہے منزل سود و زیاں سے دور

> > مقطع ملاحظه سيجية:

عشرت عبث بوصش ترك خيال دوست اب تير جا چكا ب ميرى جال كمال سے دور

و يصح نفرت قريش ني سيكتارو ماني شعركها ب، جربار ردهيئ جرباري تعبير يجيح:

پڑیں کس کی نظریں چشم نرگس پرلپ گُل پر تیرے ہوئے موئے مُشن گلستال کون دیکھے گا

ارزش اپنے کلام کی گرمی ہے دل وجگرر کھنے والے عاشقوں کو رُ لا بھی رہے ہیں اور کچھلا بھی رہے ہیں۔

> جنہیں ہے دعوئی ضبط و قرار اے ارزش وہ آزمائیں مری گری کلام کی آگ

غرض کہ ہر شاعر کا اپنا اپنار تک ہے۔ اپنا اپنا آ ہنگ ہے، اپنا اپنا پیا ہیا ہے، اپنا اپنا پیا ہے، اپنا اپنا تخیل ہے اپنا ہے اور ہر ذوق کے قاری کی تسکین کا سامان ہے جے ملک متبول احمد نے "چودھویں صدی" کی فائلوں کے انبار سے چن کرخوانِ شعری باذوق لوگوں کے لیے چیش کردیا ہے۔ یہ بات یقی ہے کہ" ارمغان غزل" کے ذریعے پندرہ روزہ" چودھویں صدی" لا ہوداب تا دیرز ندہ رہے گا۔

## ارمغان غزل

خون وه صنف شعروادب ہے جے قدیم قراردے کرنٹری شاعری والوں نے
اس کے خلاف بہت پروپیگنڈ اکیا گرغوز لی اہمیت کم ندہو تکی بلکہ نٹری شاعری کو ابھی تک
المل ذوق نے تشلیم نہیں کیا۔غول کے ایک شعر میں فکر واحیاس اور جذبے کی پوری کا کنات
سموئی جاسکتی ہے۔ کی زمانے میں ہمارے ہاں ایسے افراد کی کی نہیں تھی جنہیں اساتذہ کے
ہزاروں شعراز برہوتے تھے اوروہ اپنی گفتگو میں موقع وکل کے مطابق خواصورت اشعار کا
استعال کرتے تھے۔ اب مشینی وور میں شاعر کی کی طرف توجہ پھی کم ہوگئ ہے کیے کن آج بھی
اخزل، گیت بنظم، نٹری اوب کے شاخہ بشانہ بلکہ ایک قدم آگے بی نظر آتے ہیں۔ فتنب
غزل ، گیت بنظم، نٹری اوب کے شاخہ بشانہ بلکہ ایک قدم آگے بی نظر آتے ہیں۔ فتنب
غزلوں سے قار کین میں ولچپی پائی جاتی ہے۔ ہرا تخاب، انتخاب کرنے والے کے مزائ
کی عکا می بھی کرتا ہے کیونکہ اس کی ذاتی پند پر بنی شخصر ہوتا ہے۔ خالص میرٹ کی بنیاد پر
شاعری کا انتخاب کم کم بی سامنے آتا ہے۔

ملک مقبول احمد صاحب ذوق پبلشرین اورخود بھی قلم کارین ۔ اشاعت کتب ککار دبارے نسلک ہونے کی وجہ سے ملک کے اہم ترین اہل قلم سے ان کے قریبی مراسم رہے ہیں اور ان مراسم کی وجہ ان کی زیرا دارت ایک عرصہ تک شائع ہونے والا ادبی جریدہ ''چودھویں صدی'' بھی رہا۔'' ارمغانِ غزل'' کے عنوان سے منتخب غزلوں کا زیر نظر مجموعہ زیادہ تر انہی شاعروں کی غزلوں پر مشتل ہے جو ان کے جریدہ ''چودھویں صدی'' ہیں شائع ہوتے رہے۔ مجموعی طور پر کلا کی اعداز کی بیغ کیں بہت خوبصورت ہیں اور منتخب کرنے

والے کے اعلیٰ شعری ذوق کی مظہر ہیں۔ اس مجموعہ غزلیات سے ہمیں اردوغزل کی ارتقائی منازل کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ کتاب کا دیباچہ ڈاکٹر انورسدید نے تحریر کیا ہے۔ ایک پیرا دیکھیے جس میں وہ ایک مشہور غزل کا حوالہ دے رہے ہیں جو پہلی بار''چودھویں صدی'' میں شائع ہوئی، لکھتے ہیں' ' رسالہ چودھویں صدی کوشان الحق حتی نے احسان وائش کی طرح اپنے کلام سے زیادہ نوازا۔ اس کتاب میں ان کی سات غزلیں شامل ہیں اور ان میں وہ غزل بالحضوص قائل ذکر ہے جو مغنیہ ناہید اختر کی زبان سے نغمہ بار ہوئی تو ہے صدائے درو قرید کے دو کو کیل گئی۔

تم سے الفت کے نقاضے نہ نباہے جاتے ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کی جاہے جاتے لذت ورد سے آسودہ کہاں دل والے بیں فقط درد کی حسرت سے کراہے جاتے

غز لوں کے معیار کے علاوہ یہ کتاب ظاہری حسن کے اعتبار ہے بھی قابل توجہ اور شعروا دب سے دلچیسی رکھنے والے ہرفخض کی لائبر ریک کا حصہ ہونے کے لائق ہے۔

> ماہنامہ 'تخلیق'' دسمبر 2010ء

> > \*\*\*





# فهرس<u>ت</u>

|     | آپس کی باتیں           |
|-----|------------------------|
| 419 | 🖈 پروفیسرجمیل آ ذر     |
| 430 | 🖈 پروفیسرنذ براحمد شنه |
| 434 | 🖈 محمر سعيد بدر قادري  |
| 440 | 🖈 شخصم                 |
| 444 | יגינה מיגינה מי        |
|     |                        |
|     | برسبيل گفتگو           |
| 445 | 🖈 پروفیسرجمیل آذر      |
| 455 | rati t                 |
| 462 | 🖒 اظهرجاويد            |

## آپس کی باتیں

"آپس کی باتیں "ڈاکٹر انورسدید کے مختلف اوقات میں معروف صحافی اوراد فی حضرات کودیئے ہوئے اٹھارہ انٹر و بوز (Interviews) پر شتمل کتاب ہے۔ جے مقبول اکیڈی نے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔ وہ مقبول اکیڈی کے اہم مصنفین میں شار ہوتے ہیں۔
اس اشاعتی اوارے نے جوان کی کتابیں شائع کی ہیں اُن میں چنداہم کتابیں برسبیل تفتید،
میرانیس کی تلمرو،خطوط کے آپینے میں، اردونظم کے ارباب اربعہ، زندہ لوگ، پرندہ سنر میں اورادب درادب شامل ہیں۔ انہیں ادبی خدمات کے صلے میں تین طلائی تمنے اور چارتو می ایوارڈ زمل چکے ہیں۔

ڈاکٹر انورسدید، کیٹر الجبت ادبی شخصیت کے حالل ہیں۔ وہ بیک وقت شاعر،
افسانہ نگار، انشائیہ نگار، نقاد بھت اور صحافی اور دانشور ہیں۔ ہر ہفتہ مختلف کتاب پر تجمرہ لکھنا
اور ہرسال اُن نگارشات پر جوادبی پر چہا ہتا مہ 'دختلیق' بیس شائع ہوئی ہیں، تہمرہ اور تجزیہ
کرنا اُن کی ممتاز پہچان بن چکا ہے۔ انورسدید کشیر المطالعہ اور اسیار وزونو لیس ہیں۔ یہ اُن
کا طرہ احمیاز ہے۔ یہ انٹرویوز اُن کی تخفی اور ادبی سوائح حیات کا کام بھی دیتے ہیں۔ ان
انٹرویوز ہیں سوالات کی نوعیت کے اعتبار سے تکرار بھی ملے گی۔ لیکن ان جوابات میں تکرار
کے باوجود کہیں تضاد نظر نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے جو کہا وہ چ کہا اور چ کے علاوہ پکھ
نہیں کہا۔ یہ انٹرویوز شخص اور ادبی دونوں حوالوں سے دلچسپ ہیں اور قاری کہیں بھی کی

اُلجھن کا شکارٹیس ہوتا انہوں نے جو با تیں کہیں فی البدلیے کہیں۔ان کا ادبی سفر نصف صدی ہے زیادہ عرصہ پر محیط ہے ہوسکتا ہے کہیں یا دواشت نے ساتھ شد یا ہواور بھول چوک ہوگی م ہودہ علیحد ہبات ہے۔ مجموعی طور پر اُن کے انٹرویوز میں صدافت اور خلوص کی مہک رچی لبی ہے۔ جس سے قاری لطف اندوز ہوئے بغیرٹیس رہ سکتا۔

ا بن ابتدائی زندگی کاذ کر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ سکول سر ٹیفکیٹ کےمطابق وہ ۲ \_دسمبر ۱۹۲۸ء میں سر گودھا میں پیدا ہوئے ادر ابتدائی تعلیم کے مراحل بھی انہوں نے وہں طے کے بچین کے اساتذہ اگر چہ مارکٹائی اور سزادیے میں خاصے لبرل تھ مگروہ مشفق اورمبربان بھی تھے، خلوص سے پڑھاتے تھے۔ بھین کے اساتذہ میں سے وہ مرزا ہاشم الدین کو یا دکرتے ہوئے کہتے میں'' مرزاصاحب نے ہمیں نصاب سے باہر کی کما بیں محض اس ليے مراها كيں تاكہ بجول كى أرد و درست ہوجائے مولا تا محمصين آ زاد كى تصفى البنديل نے لفظا لفظا أن سے چوتھی جماعت میں پڑھیتھی۔ اُن کے والدمولوی امام الدین نے تریٹے سال کی عمریائی۔ انہوں نے دو ج کیے۔ دو سال مکه محرمہ اور مدینہ منورہ میں گزارے۔۱۹۵۳ء میں اپنی ہوتی کی شادی کرنے کے لیے آئے۔تو سرگودھا ہی میں بیوند خاک ہوئے۔ان کا خاندان محت کش راجیوتوں پر شتل ہے۔اگر جدان کے والدمعمولی یر ھے لکھے تھے کیکن وہ اقبال اور مولا نارومی کو اپنا مرشد مانتے تھے۔والد کی وساطت سے مرزامظهر جانجانان، خواجه ميرورد، اقبال اوراكبرجيي شعراء ساقلين تعارف ، واسكول بى کے زیاد تبلیم میں انہوں نے مثنی بریم چند، رتن ناتھ سرشار اور رسواکی تصانیف کامطالعہ کیا۔ جب وہ ساتویں جماعت میں تھے تو انہوں نے ابتدائی کچی کی شامری کورک کر کے ایک کہانی کھی جورگھونا تھ سہائے کے رسالہ' گلدستہ' میں ایم۔انورسیالوی کے نام سے شاکع مونی میانی اُن کے آبائی تصب کا نام ہے۔ اُن کا پہلا افسانہ "مجبوری" فلمی رسالہ" چرا"

میں شائع ہوا تھا۔ پھر اُن کے افسانے مختلف رسائل میں جھیتے رہے۔ والدساحب کے انقال کے بعد اُن کے بوے بھائی اُن کے کفیل بن گئے۔اس لیے انہوں نے مملی زندگی کا آغاز جلد ہی کردیا۔ پہلے محکمہ آبیاثی میں کلرکی کی۔اس کے پس اندازے انجینئر تگ سکول رسول کی تعلیم حاصل کی۔سب انجینئر مگ کی ملازمت سے طمانیت نہ ہوئی تو انہوں نے پرائیویٹ طور پرانی اُدھوری تعلیم کی بحیل شروع کر دی۔ پہلے ادیب فاضل کیا، پھرایف اے اور بی اے کا امتحان صرف انگریزی میں پاس کیا۔ بعداز ال انجینر تگ مں ایم نی آئی ڈھا کہ سے کی اس امتحان کا آخری پرچے انہیں ہمیشہ ہر بار دعادے جاتا تھا۔ چنانچے وزیریاً غانے انہیں ایم اے اُردو کر کے محکم تعلیم میں جانے کا مشورہ دیا۔اس دوران انہیں ایس ڈی او کاعبدہ ل چکا تھا۔ لبنداوہ محکمہ آبیا ٹی کے شجر سابید ارسے ہوستہ رہے۔ ایم آئی ای پاس کرنے کے بعدان کی زندگی میں بہارآ گئی اوروہ ۱۹۷۷ء میں ایگزیکٹو انجینئر بن گئے۔ریٹائرمنٹ ہے قبل انہیں سیرنٹنڈنٹ انجینئر کا گریڈل چکا تھا۔ تا ہم ڈاکٹر وزیر آ ما اُن كادبي رہما كى حيثيت ميں ان كى زندگى ميں داخل مو يك تھے۔ اُردو تقيدكى طرف وه١٩٢٩ء من اوراق كاجراء ي آئيون ني انبين ايم ال أردوكر في كامشوره ديا اور جوانهوں فرسٹ كلاس فرسٹ ميں پاس كيا۔ پھر ڈاكٹر وزير آغانے انہيں یی ۔ ایچ ڈی کی ترغیب دی اوراُن کے مقالہ'' اُردوادب کی تحریکیں'' کے داخلی گران ہے ادار تحقیق و تنقید میں ان کاریاض کروایا۔ یوں ادراق اوروز بر آغا ہے اُن کا قلبی ،روحانی اور اد کی تعلق''اوراق'' کے۳۵ سالہ خاص نمبر کی اشاعت تک قائم رہا۔

گزشتہ چند سالوں سے بی انتائی تقید کے تصور (Concept) کو اُجاگر کرنے کی کوشش کر دہا ہوں اور اس سلسلے بی میری ایک کتاب انتائی تقید کے نام سے منصیر شہود پر آ چکل ہے۔ اب جب بیں ڈاکٹر انور سدید کے انٹرویوز پڑھ رہا ہوں تو میری حیرت کی انتہائییں ربی کدوہی بات جو بیس کہدر ہاہوں اور جیسے انشائی تقیدیعی تخلیقی تقید کہتا ہوں ڈاکٹر انورسدید بھی کہتے ہیں۔جواز جعفری کے تقید کے بارے میں سوال کے جواب میں انورسدید کہتے ہیں:

> ''میں تقید میں فن پارے کے ساتھ یا تیں کرتا ہوں فن پارہ بھی میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ ہماری ان یا توں کا حاصل میری تقید ہے۔۔۔۔۔۔اگر تصنیف کا باطن رو تن ہے تواس کی کرنیں جھے شرا پور کر دیتے ہیں۔''

یہ گویا تخلیق ہنتید ، تخلیق کاراور نقاد کے وحدت کا تصور ہے۔ گویا تنقید بذات خود تخلیق میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تنقید ، تخلیق نو کا کر دارا داکرتی ہے۔ یہی انشائی تنقیدی رویہ ہے۔ وہ نقاد جو تنقید ، اپنے نظریات کے طے شدہ چیانوں سے کرتے ہیں تخلیق تنقید کے دائرہ کارمین نہیں آتے۔

جواز جعفری کے ایک سوال پر کہ'' انشا کیے گی خضر تعریف کیا ہو گئی ہے اور کیا کسی انشا کیے نگار نے ایسے انشا کیے لکھے ہیں جو فہ کورہ تعریف پر پورے اُئر تے ہوں۔'' وُٹاکٹر انشا کیے مظاہر، مناظر اور اشیاء کو ذاتی آ کئی ہے و دیکھنے اور مشاہد کو فالعتا ذاتی زاد نے سے پیش کرنے کی تخلیقی صعب اوب ہے۔انگریزی اوب مشاہد کو فالعتا ذاتی زاد نے سے پیش کرنے کی تخلیقی صعب اوب ہے۔ انگریزی اوب میں اس کا متبادل، پر پس ایسے Personal Essay ہیں۔ واکٹر وزیر آ غا، غلام جیلانی متعدد انشا کیے نگاروں نے کامیاب انشا سے چیش کیے ہیں۔ واکٹر وزیر آ غا، غلام جیلانی معرد، مشاق تمراور جیل آ ذر تو اس کے بیشرو ہیں اور ان بیس سے بیشتر کے انشا کیوں کے اصفر، مشاق تمراور جیل آ ذر تو اس کے بیشرو ہیں اور ان بیس سے بیشتر کے انشا کیوں کے مجو سے بھی جیپ بی "ڈاکٹر انور سدید نے انشا کیے کی بوی عمدہ جامع تعریف کی ہے۔ اللہ بیشر نکھیل رنگ' کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ اوب سے کو مخمدے کا اس طرح

اظبارکرتے ہیں کہ جب تک کسی اویب کی اوب کے ساتھ کو مینوں نہ ہو، وہ ہزاادب تخیق نہیں کرسکتا۔ اوب کا تعلق لوگوں ہے اور معاشرے ہے ہوتا ہے۔ جولوگ زندگی ہے تخلص ہوکراو بخلیق نہیں کرتے اوب انہیں خس وخاشاک کی طرح بہالے جاتا ہے۔ ڈاکٹر انور سدید اوب کی تخلیق کو پنج بران عمل کہتے ہیں۔ مگر انہیں اس بات کا افسوں ہے کہ بحض اویب عام لوگوں کی طرح اپنے اعصاب پرعورت اور ''ابوارڈ'' کو سواد کیے ہوئے ہیں۔ سلیم اختر کے ایک بے بنیا والزام پر کہ انور سدید کی کتاب ''ان کی کتاب کا ج بہ جاز جعفر تاریخ ''ان کی کتاب کا ج بہ ہے۔ جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر انور سدید جواز جعفری ہے کہتے ہیں:

''جواز جعفری آپ کواور سب کو معلوم ہے کہ سلیم اختر کی رائے ان کی کتاب' اُر دواو ب کی مختصر ترین تاریخ'' کے جرافی بیش پر بدل جاتی ہے۔ جو اویب اچھی جائے نہ بلائے وہ قابل ندمت ہے۔ جو بلا دے وہ قابل ندمت ہے۔ جو بلا دے وہ قابل ندمت ہے۔ جو بلا دے وہ قابل ندمت ہے۔ جو اللہ کار دیتے ہیں۔ کی اُر اصاف اوب کا'' سائے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے یہ بتا کی کر اصاف اوب کا کتاب کے کس افی بیش کا چر بہ کیا ہے؟ بہت سے کہ شمل نے ان کی کتاب کے کس افی بیش کا چر بہ کیا ہے؟ بہت سے اوب کے خوار کی خور شجیدہ بلکہ ''مزادیہ'' کتاب ہے کیونکہ اس میں او یوں کا فدات اُڑایا گیا ہے۔ سسمیری کتاب اوا اوب میں مقتدرہ قومی زبان نے شائع کی جو تجارتی ناشرین کا نہیں بلکہ محققین کا ادارہ ہے۔

فلیپ نگاری کے بارے میں اظہار کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ فلیپ لکھنے والا بالعوم کتاب نہیں پڑھتا۔ بس ایک رائے جواس کے ذہن میں ہوتی ہے اسے بیان کر ویتا ہے۔ اس میس تحسین کا پہلوچیش نظر ہوتا ہے۔ بقول ان کے'' میں تقریبات میں پڑھے گئے

مضامین اور کتابوں پر لکھے گئے فلیپ کو بچے کوسالگرہ پر دینے والا تختہ بچھتا ہوں۔''میں یہال ذراڈ اکٹر صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے کہوں گا کہ میں نے اکثر انگریزی کتابوں کے فلیب برا مع میں جن میں بڑی گہرائی اور گیرائی ہوتی ہے۔ وہ دریا کوکوزے میں بند کرتے میں اور کتاب پڑھ کرنہایت جچی تلی رائے بڑے جامع اور دکش اسلوب میں دیتے ہیں۔ مختصرترین الفاظ میں یوری کتاب کا نچوڑ فلیپ میں موجود ہوتا ہے اور قاری کی رہنمائی کاسب بنتے ہیں مثلاً میں نے ورڈ سورتھ کی بری لیوڈ (Prilude) کافلیپ بردها تو مجھے ہے جلماب تک یاد ہے۔'' Prelude is the spirtual auto biography .of wordsworth لین پری لیوڈ ورڈ سورتھ کی روحانی سوائح عمری ہے۔ اس بات کا انحصار فلیپ لکھنے والے مرمنحصر ہے کہ وہ کتنی محنت ،صداقت اور دیانت داری ہے فلیپ لکھتا ب\_فلیپ نگار بینک تعریف و تحسین کے ڈو گھرے نہ برسائے لیکن کم از کم کتاب کا چند جملوں میں جو ہر تو بتا دے تا کہ خرید کر پڑھنے والے کو کتاب کے انتخاب میں آسانی اور كشش بو فلي ايك طرح كالمخقرر ين تعارف نامد بجوكى ناموراديب كى طرف س ہوتا ہے۔ میری دانت میں فلیپ تو دیباچہ سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس کا سارا دارو دارفلیپ نگار کی شخصیت اوراس کے خلوص پر مخصر ہے۔ وہ ملک مقبول احمد کا ذکر بڑے احر ام ے کرتے ہیں۔ایڈیٹر "کھیل رنگ" سے ملک مقبول احمد سے تعارف کا تذکرہ اس طرح كرتے بن " اظهر جاويدصاحب في ميراتعارف مقبول اكثرى كرير براه ملك مقبول احمد ے کرایا۔ جھے بیائتے ہوئے خوی محسوں ہوتی ہے کہ ملک صاحب رائلٹی اداکر کے چھائے والے ناشر ہیں۔''

کہیں کہیں اُن کے انٹرویویس مزاح کا پہلوبھی درآیا ہے۔انورسد بد کااصل نام محد انورالدین ہے اوران کا قلمی نام انورسدید ہے۔محمد انورالدین محکمہ آبیا تی کی نوکری ہے

انورسدیدادراس کے بچوں کے لیےرزق کما تا اورانورسدید، محمدادیب، نقاد اورافسانہ نویس وغیرہ قلال کی گاڑھے کیپنے کی کمائی ہے کتابیں خرید کراینے ذوق کی تسکین کرتا تھ۔ جب ڈاکٹر وزیرآ غانے بیہ منظرد یکھا تو 1944ء کے لگ بھگ انہوں نے انورسدید کوسمجھایا کہ كتابول اوررسالول كانقشدان كے كتب خانے سے بورا كرليا كرے اور انو زالدين پر زياده بوجہ نہ ڈالے۔اب انورسدید کی گاڑی پھرائے بھرنے لگی۔''وزیر آغا اسے ہرست میں دوڑانے لگے۔ کئی معصوم لوگ گاڑی کے نیچے آ کر''جال بین'' ہو گئے۔ 1988ء جب انورالدین سرکاری ملازمت سے ریٹائر جواتو انور سدیدکو احساس ہوا کہ اب اس بوھانے میں انورالدین کی خدمت کرنا اس کا فرض ہے۔ چنانچہ اس نے '' قومی ڈائجسٹ' میں ملازمت اختیار کر لی۔.. . جوانی میں انورسدیدا ہے ہمزادانوارالدین کی کارکردگی پرخوش تھا۔ بڑھایے میں انوارالدین، انورسدید کو دُعا ئیں دیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے کام ہے مطمئن میں ۔ تبھی شکایت پیدا ہوئی تو بیمعمولیٰ نہیں ہوگی۔ محلے کے لوگ بتا دیں گے کہ ایک اور جنگ چھڑ گئی ہے۔اس جنگ میں لڑتے لڑتے دونوں ڈھیر ہو جائیں گے یا پھراکی کی چونج گم ہو جائے گ۔ دوسرے کی دم. اگر ڈھیر ہو گئے تو کفن وُن کا انتظام امجداسلام امجدکریں گے۔نمازمولا ناعطاءالحق قائمی پڑھائیں گے سلیم اختر تقىديق كريں كے كه كبرے دابے كئے ہيں۔اب بالكل با برنكل نہيں سكيں كے مشكور حسین یادمرثیہ بڑھیں گے۔ بہت ہاوگ خوش ہوں گے کداب اُن کا بلڈ پر یشر تارال رہے گا۔'' پیگزار جادید کودئے گئے ایک انٹرو ایو کادلچیپ مزاحیہ انداز کا ٹکڑا تھا۔اس ہے بیٹی پتہ چلتا ہے۔ کدان کے اس حیاتِ نا پائدار میں کتنے رقیب اورغنیم ہیں۔ تاہم اس عداوت کے پھیے ایک داستان ہے۔ جواحمد ندیم قاعمی اور وزیرآ غاکے درمیان غلط بنی کی وجہ ہے معرض و جود میں آئی کیونکہ میری دانست میں بیدونوں عظیم ہتیاں جواپنے اپنے دائرہ کار میں بے

مثل تھیں۔اب ذکر چونکہ وزیرآ غااورا ئدندیم قاممی کا ہو گیا ہے تو کیوں نہآ پاسی انٹرویو کے حوالے سے ڈاکٹر انورسدید ہی کی زبانی ان دونوں عظیم ہستیوں کے بارے میں من کر لطف اندوز ہوں۔ ''میں یہاں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے احمد ندیم قاکی نے ہمیشہ مرگرم عمل رکھا۔ وزیر آغا کے احسانات مختلف قتم کے ہیں۔ قامی صاحب کے احسانات کی نوعیت جدا گانہ ہے۔ کم نظرلوگ پیمجھ ہی نہیں سکتے کہ قائمی صاحب میر مے بحن ہیں۔وہ اگر مجھے ہمدودت قلم چلانے کی عادت ندڑ التے توشن اب تک ادب سے بھی ریٹائر ہو چکا ہوتا۔ انہوں نے مجھے تیز دوڑ اکر سانس قائم رکھنے کی تربیت دی۔ میں قیامت کے دن اُن کے احسان کوشلیم کروں گا.....خدا ہے ان کی بخشش کی دُعا کروں گا۔ترتی پیندوں میں ہے وہ جنت کے حقد ار بیں۔اب میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں۔ میں نے ادب میں وزیرآ غاکو پایا۔ قاکی صاحب کو کھودیا۔ صحافت میں وزیرآ غاکو کھودیا۔ قاسمى صاحب كو پاليا\_ادب يس وزيرآ غااور صحافت بس قاسى صاحب مير س آئيد يل بير -میں نے دوسرچشموں مقدور بحرفیض أٹھایا ہے آپ حیران ندہوں بعض وفت زانوائے تلمذتہہ بے بغیر بھی فیض عاصل کیا جار کھا ہے۔ قائمی صاحب کے آفاب جلال کی کرنیں میں نے دور معصوس كيس وزيرة إغائے علم كى خيا ندنى ميس غسل ماہتا بى كرتار ہا-"

اس تھوڑ ہے۔ کہڑے ہیں بلاکی تیز رمزیت (Subtle Irony) ہے۔ جے
آپ نہ صرف انجوائے کر سکتے ہیں بلکہ دونوں شخصیتوں کو بجھ بھی سکتے ہیں۔ ایک منجھے ہوئے
انشائیہ نگار اور ادیب کی حیثیت ہے انور سدید نے اپنے فن کا جادو بھی جگا ہے۔ اپنی
شاعری مے متعلق بلکے تھیک انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ''بھی بھی کوئی اچھاشعر
بھی ہوجاتا ہوگا ،کین میں مطمئن نہیں ہوتا البتہ ملکہ موبیقی روثن آراء بیگم اگر خدانخو استہ میری
غزل بھی اپنے بیٹین میں طلم تن بیس تو میری غزل کے نصیب جاگ اُٹھتے۔ میری

شاعری مشہور ہو جاتی۔ واقعہ یہ ہے کہ کی شاعروں کے نصیب موسیقاروں نے جگانے ہیں۔ فریدہ خانم، مہدی حسن، غلامی علی، نور جہاں، اقبال بانو کے شاعروں پر برے احسانات ہیں۔ کی مردہ شاعروں کو اُنھوں نے بی زندگی دی۔ "یہاں بھی رمز و کنائیہ میں انورسدید بڑی گہری با تیں کہدگئے ہیں۔

اد بی رسائل پر گفتگو کرتے ہوئے وہ محمد خالداختر سے کہتے ہیں کہ ہراد بی پر بے کا ا بنا ایک علیحدہ مزاج ہے۔ اوراق جوڈ اکثر وزیرآ غااور عارف عبدالتین کی ادارت میں شاکع ہوا۔ کشادہ فکری کاعلمبر دار ہے۔ اپنے نظریات کو دوسروں پر ٹھونسنے کی بجائے آئیس سلیقے ہیٹی کرتا ہے۔

ادراق کنظریات بنگائین کولکارنے کی بجائے دلیل سے بمنوا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔
ادراق کنظریات بنگائی یااضطراری نہیں ہوتے بلکدان کے پیچے برسوں کی سوچ ادراس
سوچ کے دوررس نتائج اگر فرما ہوتے ہیں۔ بیاد بی جملہ شخ بجر بات، نئے خیالات وافکار کا
خیر مقدم کرتا ہے۔ یوں یہ پر چار تقالب ند ہے لیکن ایں ہمہشر تی اظلا تیات کے دائس کو ہاتھ
خیر مقدم کرتا ہے۔ یوں یہ پر چار تقالب ند ہے لیکن ایں ہمہشر تی اظلا تیات کے دائس کو ہاتھ
سے نہیں جانے دیتا۔ دوشن خیال کی بھیر چال میں عریانی کو اپنے صفحات میں واظل نہیں
ہونے دیتا۔ نگ نظم نیا انشائی یہ بھیر چال میں عریانی کو اپنے صفحات میں واش کا بردا اہم
کردار ہے۔ کو یا جدیداد ب کوفروغ دینے میں اوراق ہمیشہ پیش پیش رہا۔ یہ نیا انشائی کی
ترکیب میری ہے۔ اسے آپ جدید انشائیہ کے معنی ہی میں سمجھیں کیونکہ انور سدید نے
ترکیب میری ہے۔ اسے آپ جدید انشائیہ کے معنی ہی میں سمجھیں کیونکہ انور سدید نے
ترکیب میری ہے۔ اسے آپ جدید انشائیہ کے معنی ہی میں سمجھیں کیونکہ انور سدید نے
معدیقت کی کو بھی اوران کے اظہار کی صف کو بھی ڈگر پر ڈالنے کی کوشش کی۔ ''مثال کے طور
میا معتوں کو پر کھا اوران کے اظہار کی صف کو بھی ڈگر پر ڈالنے کی کوشش کی۔'' مثال کے طور
پر بقول انور سدید' مشتاق تم را بخرا امران میں دو اورو کے اہم انشائیہ نگاروں میں شار ہوتے
کی کھنے تھیں کی کوانشائیہ کی ڈگر پر ڈالا اور آج وہ اورو کے اہم انشائیہ نگاروں میں شار ہوتے

ہیں۔ یروفیسرجمیل آ ذرتاز وفکرانٹا ئیڈگار تھے۔اوراق نے اُن سے تقید ککھوا کرانہیں موقر نقادوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ رشید امجد خوش اسلوب انسانہ نگار تھے۔اور اب وہ اس میدان می نمایاں کامرانیاں حاصل کردہے ہیں۔اوراق نے انہیں تقید پر ماکل کیا اوراب وہ تقید کی ایک معروف کتاب کے مصنف بھی بن چکے ہیں۔خود مجھےاعتراف ہے کہ میں عرصے تک افسانہ نگاری کے میدان میں سرگرداں رہااور جاہوں، آج کل، عالمگیراور شاہ کار وغیرہ میں مسلسل شائع ہونے کے باوجود معروف نہ ہوسکا۔اوراق نے میری تنقید کواعمار بخشااور بجھاظہار کی ایک نی صنف ہے دوشاس کرادیا۔ اہم بات سے باکداوراق نے جن نے اد باءکوسب سے پہلے متعارف کرایا وہ عرصے تک دوسرے اد بی رسائل کے نامظور مودوں میں گم روے رہے لیکن جونی اوراق نے انہیں اشاعت کی منزل پر بہنجایا۔ دوسرے ادبی پر چوں میں بھی اُن کی اہمیت بڑھ گئے۔ اوراق نے افسانے میں تجرید اور علامت کے تج بات کو بھی پیش کر ع میں فوقیت حاصل کی'' اوراق کے علاوہ دیگراد بی پرچوں پر گفتگو کرتے ہو بے انورسدیداس طرح اظہار خیال کرتے ہیں: 'نقوش نے ادب کے کلا سکی شہ پاروں کو تحفظ عطا کیا۔سیپ ہر دور کے نے اور پرانے لکھنے والوں کا پرچہ ب\_ افكار ماہناموں كى صنف مل وقت كى يابندى كا المن باور ايك اليا فورم ب-جهال آپ آزاد گاظهار کامظا برو بھی کر کے بیں۔ادب لطیف بلاشبرایک عهد ساز برجه تعا لیکن اب اس کا تقطل اس کی فعالیت براثر انداز ہور ہاہے۔ سوبراجن دنوں تر تی پندتحریک کا آ رکن تھا تو مخصوص طلقوں میں بوی دلچیں سے پڑھاجا تا تھا۔اب اس کی جگہ فنون نے لے لی ہے محیفہ کے ساتھ تحقیق کی روایت وابستہ ہے۔ ڈاکٹر وحید قریش نے اسے ایک منفرو ادبى تضع عطاكيا قا ..... كُرْشة چندسالون من نيرتك خيال تخليق اور تحريري في صحت مند کردٹ لی ہے۔ بالخصوص تخلیق کی ہرا شاعت اب نے مباحث کوکروٹ دے رہی ہے اور ييشائح موت عي اد بي طقول يسموضوع القتكوبن جاتا ب ١٠٠٠٠١٠١٠ اقتباس اقتباس ا

اندازہ لگا سختے ہیں کہ ڈاکٹر انورسدید کی تمام ادبی پرچوں پر بڑی گہری نظر ہے اور وہ ان سب کے مزاح آشنا ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے مجمد خالد اختر سے ۱۹۸۹، جس اپنے ایک انٹرویو ہیں کہیں جواوراق لا ہور کے خاص نمبر میں شائع ہوا تھا۔ آج کل جو عام بھی فنون اوراوراق کا تھا۔ اب یہ مقام بلند تخلیق اورائح راکو حاصل ہے۔ یہ میراذ اتی خیال ہے۔ تخلیق اورائح را بھی نئ شل، سے خیالات اور شے افکار کے لیے اپنے دائمن کشادہ رکھتے ہیں۔

''آپ کی با تیں، میں ان کا آخری انٹرویو جولائی ۱۰۰۱ء'' حرف ملاقات'' کے لیے جو ان انقوی کودیا تھا، شال ہے۔ بیانٹرویو بھی نہایت اہم ہے اور قاری کے لیے دلیجی کا حال ہے۔ جن حضرات نے اُن ہے انٹرویوز لیے اُن میں ''آ فاشیدا کا تمیر کی اُر فیع الدین باتی، جواز جعفری، مدیر کھیل رنگ بگزار جادیو بھر فالداختر جمد تھی سلیم اسلیم احمد تھور جمد سلیم نہیں جس رضوی، حمد اللہ میں اللہ میں صدیقی اور عمران افقا کی شال ہیں۔ بیسبالم قلم ادب کے دیر کھنے کی اور قادی تاریخ میں اللہ میں صدیقی اور عمران افقا کی شال ہیں۔ بیسبالم قلم ادب کے ذیر کے تخلیق کا داور تھید نگار بھی ہیں۔

ڈاکٹر انورسدیدکی اردوادب کی تمام اصناف پرمضبوط گرفت ہے۔ ان کی رائے بڑی متوازن اور شائستہ ہوتی ہے۔ جہاں تک اُن کی شخصی صفات کا تعلق ہے۔ وہ بڑے خوددار، تناعت پنداور رزق حلال کما کر زندگی بسر کرنے والے شخص ہیں۔ چونکہ ان کی شریانوں میں راجیوتی خون ہے۔ ای لیے وہ دوستوں کے دوست ہیں تو دشمنوں سے کھلے دشمن۔ منافقت ابن الوقتی، مفاد پرتی کا اُن سے دور کا بھی واسط نہیں۔ انہیں گالی کا جواب دینے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ اور اپنے مخالف کو شکست فاش دینے کا ہنر بھی۔ لاہور کے بعض جملہ بازاد یب اور شاعر اُن کے سامنے مملولہ بن جاتے ہیں۔ جھے اُن کی بیز خو بی پند ہے۔ اللہ کرے زور آلم اور زیادہ۔



پروفیسرنذ براحدتشنه بمبر، آزاد کشمیر

## آپس کی باتیں

جناب لمك صاحب! السلام عليم!

رحمتوں کے مبینے کا اختتام ہوا۔عید کے دوسرے روز بی 'آ پس کی با تین' پڑھتا شروع کی اور ایک بی ون میں ساری کتاب بڑھ ڈالی۔ آپس کی بات ہے کہ ہے بوے خاصے کی چیز! آپ کی اس کاوش نے ڈاکٹر انور سدید کے عہد کوایک کتاب میں محفوظ کر دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انٹرویوز میں ڈاکٹر صاحب نے ادب کی مختلف جہتوں پر بوی فاصلانہ رائے قائم کی ہے جو آنے والے ادیوں اور نقادوں کے لیے شعل راہ ثابت ہوگی۔

تاریخ ادب میں دوشا گردوں نے اپ اسا تذہ کا حق شاگردی بخو بی ادا کیا 
ہے۔ ڈاکٹر سرمجر ا قبال کو تکوست برطانیہ سے جب' سر' کا خطاب دیا جانے لگا۔ تو انہوں 
نے کہا کہ خطاب کے متحق تو میر سے استاذ' میر حسن' میں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان 
ک' ' تخلیق' کون می ہے؟ تو انہوں نے برجتہ جواب دیا۔ ان کی تخلیق' ' اقبال' اقبال کو 
اقبال ، میر حسن نے بنایا ہے۔ اس پر انہیں ' بشمس العلماء' کا خطاب دیا گیا۔ ڈاکٹر وزیر آ فا 
علم وادب کا درخشندہ ستارہ تھے گر ڈاکٹر انورسدید نے انھیں ادب کا ماہتاب بنا کر تاریخ 
ادب میں بمیشہ کے لیے محفوظ کردیا ہے۔

میرا ڈاکٹر انورسد یدصاحب سے پہلا تعارف 1985ء میں اس وقت ہواجب
میں او پن یونی ورٹی کے ایم فل (اُردو) کا طالب علم بنا۔ اس پروگرام میں ایک پرچنہ' اُردو
ادب کی تحریکات' تھا۔ اس پرچے کی تیار ک کے لیے ڈاکٹر صاحب کی کتاب، اُردوادب کی
تحریکیس' خریدی اور پڑھی۔ یقین جائیے اس کتاب نے دیگر کتب کے مطالعے ہے بہ
نیاز کر دیا کیونکہ او پن یونی ورٹی کی اسائنٹ کا مدار کی ایک کتاب کونیس بنایا جا سکتا تھا۔
اس لیے ڈاکٹر صاحب کی کتاب کے ساتھ، اس موضوع پر دیگر کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا،
ضروری تھا۔ میں نے اُس مواد کو یک جا کر کے'' تحریکات ادب'' کے نام سے ڈاکٹر شممہ
صدیق شبلی صاحب کے دیاجے کے ساتھ مدون کیا اور مکتب عالیہ نے اُسے طبح کیا۔

ڈاکٹر انورسدید کا مقالہ'' اُردوادب کی تحریکات'' تاریخ ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مقالے کی سندایک تو ڈاکٹر صاحب خود ہیں اور دیگر وہ نام اور علمی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مقالے کی سندایک تو ڈاکٹر صاحب خود ہیں اور دیگر وہ نام اور علمی وادبی شخصیات ہیں۔ جضوں نے اس مقالے کو پر کھا اور اس کے معیار پر اپنے وست خط شبت کیے۔''1976 ''میں'' اردوادب کی تحریکیں'' کلھر پی آئی ڈی کی ڈگری لی۔ ان کے داخلی رہنما ڈاکٹر وزیر آغا اور میتی ڈاکٹر سیدعبداللہ اور پروفیسرشس اللہ بن صدیقی تھے۔ اس کتاب پر انھیں جمرہ ایوار ڈویا گیا۔'' اے کہتے ہیں آموں کے آم، تھلیوں کے دام۔

ان کی تصنیف و تالیف کی فہرست بڑی کمبی ہے۔ تا ہم ملک مقبول احمد کی کتاب '' • ۵ نامو، اد بی شخصیات' ہے ایک اقتباس کی مدد ہے ان کی نوعیت سجھنے میں مدد ملتی ہے' ۔ '' قبال کے کلا کی نقوش'' پر گلڈ ایوارڈ، مقالہ اُردو میں جج ناموں کی روایت پر'' نقوش ایوارڈ اور بہترین کالم نگاری پر'' اے بی این ، ایس ایوارڈ اخیس مل چکا ہے۔ انور سدید متعدد کتابون کے مصنف اور مولف ہیں۔

ان کی کتابین "أردوادب می سفرنام" "أردوافسانے میں دیبات کی بیش كش"،

''اردوادب کی تحریکین'''پاکتان میں ادبی رسائل کی تاریخ'' اولیات کا درجہ رکھتی ہیں۔

ڈاکٹر صاحب ادب کے سومناتی بتوں کو پاش پاش کرتے ہیں اور دلاکل سے منی

برحقیقت ہونے کا ثبوت بھی فراہم کرتے ہیں۔''احمد ندیم قامی جزل کیرٹری انجمن ترق

پند مصنفین نے آزادی کے فوراً بعد انہدام اقبال کی تحریک میں سرگرم حصد لیاتھا اور یہ

تحریک کیمونٹ پارٹی کے حکم پر چلائی گئے تھی لیکن دل چسپ بات ہیے کہ فیض احمد فیض نے

جواحمد ندیم قامی سے بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے ترقی پند تھے۔ پارٹی کے اس حکم کی

خالفت کی تھی۔ بہت عرصے کے بعد جب ملک کی سیاسی فضا تبدیل ہوگئ تو قامی صاحب

نے بھی زیانے کی ہواکار نے دیکھالیا۔ اقبال کی مدحت اختیار کر کی اور اخبار ورسائل میں

متعدد و ٹیکن کل اور اخبار ورسائل میں

متعدد و ٹیکن کل اقال پرکوئی ٹھوں کا مؤیس کیا۔''

ڈاکٹر صاحب جادہ ادب پر نو واردوں کی حوصلہ افزائی بھی پچھاس انداز سے

کرتے ہیں کہ ان کا جذبہ اور ولولہ بمیشہ تازہ رہتا ہے۔ راقم کی کتاب ''اردو ضرب الامثال' ،

جب اُٹھیں تقریظ کلھنے کے لیے چیش کی گئ تو انہوں نے بڑی شفقت سے حوصلہ افزا
ریمارکس دیے جس سے آ گے بڑھنے اور مزید لکھنے کی تحریک پیدا ہوئی۔ ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ ''اُردو ضرب الامثال' بیس نذیر یا تحد تھنے نے ضرف اُردو میں مستعمل ضرب
الامثال جمع کر دی ہیں۔ بلکہ بعض امثال کے پس منظر میں موجود واقعات کی حکایت یا
حقیقت بھی بیان کر دی گئی ہے اور آ خر میں فر ہنگ بھی شامل کردیا ہے تا کہ منظر سے اور میں
جو جانے یا استعال میں کم آنے والے الفاظ کے مطالب و معانی واضح ہوجا کیں نیز ضرب
بوجانے یا استعال میں کم آنے والے الفاظ کے مطالب و معانی واضح ہوجا کیں نیز ضرب
ہو جانے یا استعال کی تر تیب نے قار کین کے مطالب و معانی واضح ہوجا کیں نیز ضرب
ہو جانے میا مضرورت کی بید کتاب تحریف و شمیین کے قابل ہے۔ بلاشہدند پر احمد تشذ نے لمب

عرصے کے بعد نظرانداز کیے ہوئے اس اہم کام کی تجرید کی ہے، تو میں انہیں مبارک باد چیش کرتا ہوں۔''

ڈاکٹر صاحب کی زندگی اور کام ہمارے لیے''جدوجہد'' کاعملی نمونہ ہے۔ آپ نے اُردوادب کواتنا کچھ دیا ہے کہ ایک صدی تک ادیب اور شاعر آ گے بڑھنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے کام کی طرف پیچھے مڑکر ضرور دیکھے گا۔اللہ تعالیٰ ہے ڈعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا سابیاُردوادب کے سر پردراز رکھے تاکہ آنے والے ادیب اُس کے سینچے پناہ لے کیس۔

ملک مقبول احمرصاحب کی کتاب 'آپس کی با تین' ڈاکٹر صاحب کی علمی واد بی
افکار ونظریات سیجھے سیجھانے کی واحد کتاب ہے۔ جو قاری کو ڈاکٹر صاحب کے گراں بہا
مجموعہ تقیدات و تخلیقات کو بیجھے میں سب سے زیادہ مدود یتی ہے۔ ملک صاحب اب اپنے
ادار ہے'' مقبول اکیڈی' سے مسلک رہنے والے ادبوں اور شاعروں کے کام کو متعارف
کرانے میں کوشاں ہیں۔ جیسے'' ۵۰ نامور ادبی شخصیات' میں بچاس اہل قلم کا تعارف،
الشدتعالی ہے دُعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی زندگی میں برکت عطافر ماکیں تاکہ وہ ایسے کام
سرانجام دیتے رہیں۔

\*\*\*

# · آپس کی باتیں

ملك مقبول احمد بنیا دی طور برمقبول اورمعروف ناشر و پبلشر ہیں۔ وہ گزشتہ بچین برس سے اس شعبہ سے منسلک ہیں اور انہوں نے اچھی ،عمدہ اور علمی واصلاحی ہزاروں کت شائع کر کے نیک نامی کمائی ہے لیکن تین جار برسوں سے وہ ایک رائٹر اور قلمکار کے طور پر سامنے آئے ہیں اورانہوں نے اس میدان میں بھی اپنالو ہامنوالیا ہے۔ان کی پہلی کتاب ان کی خودنوشت سواخ حیات اِنسفر جارتی ہے " کے عنوان سے منصر شہود برآ کی ہے واہل علم وادب نے اس کی اس قدر پذیرائی کی کہ انہوں نے ان تھرہ نگاروں کے تھروں، جائزوں ادار خطوط برمنی کتاب بعنوان'' یذیرانی'' جھاپ دی۔'' یذیرانی'' کی بھی خوب پذیرانی ہوئی۔جس کے بعد ان کاشہسوار قلم رُکانبیں اور انہوں نے ''اہل قلم کے خطوط'' کتابی صورت میں شائع کر دیے۔ پیشطیو ان کی بچین سالہ زندگی کا سر ماییے ہیں۔ چند ماہ قبل اُن کی نهایت دلیسی،عده اورشاندار کماب، ۵۰ ناموراد بی شخصیات "کعنوان سے بہترین كاوْن سائة ألى ب-سيكتاب اديول كروليب معلوماتي خاكول يرشتل ب-ريفونس بك ہونے کے اعتبارے اس کی افادیت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پہلی بار کسی غیرادیب نے ادیوں کے بارے میں قلم اُٹھایا ہے اور پچاس ان ادیوں کے حالات ِزندگی اور کارناموں ہے توم و ملت کو اور نی نسل کو روشناس کرایا ہے، حقیقاً ان کا بیکام کسی " کارنا ہے " سے کم نہیں۔اس کے لیے نصرف دیاءوشعرائے کرام بلکہ پوری قوم ان کی شکر گزارہے۔

حال ہی میں ان کی مرتبہ دمو لفہ کتاب 'آپس کی باتیں' شائع ہوئی ہے۔ جواپی اہمیت دافادیت کے اعتبار سے قابل قدر کاوش ہے۔

یہ کتاب دراصل بمتازادیب بھیافت کی عظیم شخصیت، بلندقامت نقادادر محقق، عالی مرتبت دانش درادر پوری قوم میں بزرگ ومحترم شخصیت ، ڈاکٹر انورسدید کے انٹرویوز پرمشتل ہے۔ جومخلف اوقات میں مختلف شخصیات نے کیے۔ بیگراں قدرادراق بکھرے ہوئے تصاور اوراق پریشاں کی حالت میں تھے، ملک مقبول احمد نے بڑی محنت ادر کوشش بسیار کے بعد انہیں مجمع کیا دراب انہیں کا لی شکل میں اہل ذوق ویثوق کے ساحتے بیش کردیا ہے۔

ڈاکٹر انورالدین بھتاج تعارف نہیں۔وہ قبیلہ اہل قلم میں بخو بی جانے بہچانے جاتے ہیں۔اگران کے بیٹار مداح ان کے حق میں رطب اللمان ہیں تو ان کے خالفین کی جسی کہ نہیں اور بہی ان کی عظمت کی دلیل ہے کیونکہ حق گو اکمار کے خالفین لامحالہ پیدا ہو جاتے ہیں۔عصر حاضر' ستائش باہمی' جیسی قباحت میں غلطاں ہے۔ جو نہی کی نقاد نے کسی کار ہے جاتے ہیں۔عمر حاضر' ستائش باہمی' جیسی قباحت میں غلطاں ہے۔ جو نہی کسی نقاد نے کسی کتاب کے بارے میں کلمہ می تو لکھ دیا ، تو وہ خالفت پر اُر آیا۔ڈاکٹر صاحب نے کسی منافقت اور مداہنت کے بغیر جس بات کو بچ سمجھا، اُسے صفحہ قرطاس پر لے آئے۔ منافقت اور مداہنت کے بغیر جس بات کو بچ سمجھا، اُسے صفحہ قرطاس پر لے آئے۔ انہوں نے کسے ہوئے ہیں ہیں میں منافقت اس کے حسن وقتح بیان کرد کے جبکہ لوگ صرف تعریف وقسین سننے کے عادی ہیں۔

زیرِ نظر کتاب جو بظاہر انٹرویوز پر شمس ہے، اس میں بھی انہوں نے سوالات کے جوابات بلاکم وکاست پیش کیے ہیں۔ جس بات کو چھ اور سی سجما، بیان کر دیا۔ سوالات کی صورت میں انٹرویوز نگارول نے بعض علمی واد بی اور عصری مسائل کو بھی چھیڑا اور ڈاکٹر صاحب سے بہت چھتے ہوئے اور شیکھے سوالات بھی کیے لیکن جوابات سے پہتہ چلتا ہے کہ نہایت نجیدگی اور متازت سے جوابات و شیے کہیں ''دی ایکشنری'' ہونے کا تاثر نہیں بلا۔

ان کے جوابات قاری کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں ادر کہیں بوریت کا احساس نہیں ہوتا حتی کہ بعض لوگوں کی طرح انہوں نے جوابات دیتے ہوئے" نووستانی" سے کامنہیں لیا۔ البتہ معرضین کے اعتراضات کا کافی وشافی نہ صرف جواب دیا بلکہ دلائل و براہین سے ان کے اعتراضات کا تو ڑکیا ہے۔ لطف کی بات سے کہ بعض با توں اور مسائل کی تحرار کے باوجود قاری کو بوریت کا احساس نہیں ہوتا۔

ڈاکٹر انورسدیدمتعدوعلی داد بی اور تحقیق کتابوں کے مصنف ادر مؤلف ہیں ان کے زند ہ جادید ہونے کے لیے بھی کارنا ہے کافی تھے لیکن انٹرویوز کی اشاعت نے ان کی زندگی کے اُن متعدد پہلوؤں کوآشکار کیا ہے۔جو پہلے کی دجہ ہے لوگوں کومعلوم نہ تھے۔

زیادہ تر لوگ انہیں ایک ادیب، اور حقق یا نقاد کے طور پر جانے تھے لیکن بہت لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ بنیا دی طور پر انجینئر میں اور انہوں نے ادبی تخلیقات کے ساتھ ساتھ افادۂ عام کے لیے نہریں اور بگل بھی تغییر کیے ہیں۔ دونوں پیٹے اپنی نوعیت کے اعتبارے مختلف ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب ہر دو مقابات تخلیقی کارنا ہے ہی سرانجام دیتے رہے اور اپنا لوہا منواتے رہے۔

بعض اوگوں نے ادب ہیں بھی سرحدیں بنا ڈالیس جس کے بتیجے ہیں''سرگودہا مکتبہ فکر'' کی تخلیق کی گئی جس کے سرخیل ڈاکٹر وزیرآ غاشتے۔ڈاکٹر انورسدید کا تعلق بھی چونکہ سرگودھا سے تھا،اس لیے لامحالہ وہ ڈاکٹر وزیرآ غائے مقربین میں شامل ہو گئے اوراُن کے لیے بہت کام کیا۔ان کے رسالے''اوراق'' کے لیے برسوں خدمات سرانجام دیں اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹر وزیرآ غائے مخالفین اور معرضین کا دلائل و براین سے مقابلہ کیا اور ان کے چھے چھڑا دیے۔

ادب اورادیب کے بارے میں ایک استفسار پر فرماتے ہیں'' اویب کا اساس

منصب مدہے کہ وہ ادب کے بالواسط عمل ہے فرد کے کھر درے جذبات کی تہذیب کرے اوراہے بہترمنتقبل کی طرف بڑھانے میں مددے۔اچھاادیب زندگی کواپنی آرز دؤں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔وہ خواب دیکھا ہے اور موجود کی کثافت کو لطافت میں تبدیل کرنے کے لیےادب تخلیق کرتا ہے ....ادیب انہیں (خوابوں) سے متقبل سازی کا فریضہ سرانجام دیتاہے۔ادیب ان خوابوں کونہ صرف! بن تخلیقات میں سموتا ہے بلکه ان ہے اپنے زمانے اورعصر کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانجہ ادیب میں نہ صرف مقصدا ہم ہوتا ہے بلکہ کوئی ادب بھی مقصدیت کے بغیر تخلیق نہیں ہوتا۔....ادب قوموں کی زندگی بربھی اثر انداز ہوتا ہے اور لوگوں کومنقلب کرنے میں اہم کردار ادا كرتا ہے۔ يمي وجہ بے كدادب كوايك فعال قوت كے طور يرتسليم كيا كيا ہے ..... اد في اختلاف كي حدود كے تعلق سوال برڈ اكثر صاحب كہتے ہيں۔ ''میری رائے میں زندگی ،معاشرہ اورادب کی صحت مندتر و تنج کے لي اختلاف رائ ب عدائم ب-اختلاف مر ذمه دارشمرى كا جہوری حق ہے اور اس کے بغیر کسی مسئلے کے جملہ پہلو یوری طرح مامنے ہیں آتے۔''

> ترتی پندتر یک کے بارے میں سوالات کے جواب میں فریاتے ہیں: "ترتی پندتر کیک نے ندصرف ادب کو نیا خون دیا ہے بلکدا ہے

حقیقت نگاری ہے روشناس کرایا۔اس تحریک نے حال اور مستقبل
ادب پرانمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ بلاشبرتر تی پسند تحریک داخلی طور
پر تو اناتح کیکتھی۔المیہ یہ ہوا کہ یہ تحریک وجود ہیں آئے کے بعد ہی
تول وقعل کے تضاد کا شکار ہوگئی۔اس نے ادب کالباس زیب تن کیا
مگرلباس کے پنچے سیاست کا ذیر جامہ چھپائے رکھا۔عوامی زاویے
کے تحت اس نے ایک خاص سیاسی مسلک کی تشہیر کی اور شخصی زاویے
کے تحت صرف ذاتی مفاد کی فصل کا ٹی۔اس تحریک کے ادباء،ادب
اور فن کے ساتھ اسے تخلص نہیں سے جینے وہ اپنی ذات کے ساتھ
اور فن کے ساتھ اسے تخلص نہیں سے جینے وہ اپنی ذات کے ساتھ
وسیلہ بنایا اور اس کے تحت جوادب پہرا ہوا وہ خاص سے عاری تھا۔''
مستاز کالر ڈاکٹر رفیع الدین کی طرف سے سوال کے جواب میں علامہ اقبال اللہ کے بارے میں حقیقت افروز خال کا ظہار کرتے ہیں:

'' جھے افسوں ہے کہ جس طرح کالج کی تعلیم نے طلباء کو گراہ کیا ہے ای طرح سرکاری سر پرتی نے اقبال صدی کے منصوبے کو خاک میں الما ذیا ہے۔ اب تک علامہ اقبال ؒ کے اذکار اور اشعار پر جو کتابیل شائع ہوئی ہیں، باشتائے چند سب کی سب سہل نگاری اور تقبیل نگاری کاشکار ہیں۔ مصنفین نے اقبال پراد بی کام کو منفعت کا ذریعہ بنایا اور کتاب میں غیر ضروری پھیلا ؤپیدا کرنے کی کوشش کی - تتجہ سے کہ کتابوں کے انبار ہیں اقبال کا چرہ بہچا یا نہیں جا تا۔ حدید ہے کہ اقبال کر گرزشت بھی افلاط ہے خالی ہیں۔''

غرضیکہ زیرنظر کتاب 'آپس کی باتیں' بے صدد کیسپ اور معلومات سے بھر پور
کتاب ہے۔ اس میں نصرف ادب اور ادیب کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے بلکہ بعض
ادیوں کے'' کرداز' پر بھی روثنی پر ٹی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ نصف صدی کی ادبی اور
عصری تحریح کیوں کے بارے میں قاری کو معلومات کا بیش قیمت خزانہ لماتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب
نے بعض ایسے''انکشافات' کے بیں جنمیں پڑھ کرآئ کا قاری ورطر کیرت میں ڈوب جاتا
ہے کہ ہمارے بڑے اور یہ کیا گل کھلاتے رہے ہیں۔

كتاكى طباعت ديده زيب ہے۔ ٹائٹل دل آ ویز ہے ادر به کتاب سفید کاغذیر چھپی ہے لیکن پروف ریڈنگ کی غلطیاں کتاب کے ٹسن کو گہنارہی ہیں۔ملک مقبول احمد صاحب اغلاط کے بارے میں بہت حساس میں لیکن اس کتاب میں نہ جانے پیمہو کیسے ہوگیا ہے۔ بیہ کتاب 18 انٹرو یوز پرمشمل ہے۔ جومخلف ادیوں اور صحافیوں نے کیے ہیں۔ان میں متاز سکالر ۋاكٹرر فنع الدين ہاشمي اورمعروف اد لي شخصيت جمد خالداختر اورعمران نقو ي بھي شامل ہيں۔ان کے علاوہ تشلیم احمد تصور، ڈاکٹرحسن رضوی، رضی الدین رضی،متاز عارف اور اسلم حیات کی طرف سے کیے گئے انٹرو پوزبھی موجود ہیں۔ بہر حال زیر نظر کتاب متعدد خوبیوں اور دلچپیوں کی حامل ہےاوراس کا مطالعہ اہلِ ذوق وشوق کو دعوت فکر دیتا ہے۔ ملک مقبول احمد مرلحاظ سے تعریف و تحسین کے متحق میں کہ انھوں نے ڈاکٹر انورسدید کے بارے میں معلومات ہے معمور اور حقائق سے بھر پور کتاب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اُمید ہے کہ وہ دیگرادیوں اور صحافیوں کے انٹرویوز برمشتمل ایسی کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھیں گے کیونکہ انٹرو یوز میں جو باتیں اور حقائق سامنے آتے ہیں وہ کسی اور ذريعے ہے نہيں آ سکتے۔

## آپس کی باتیں

ملک مقبول احمد کا شار ملک کے معروف ناشروں میں ہوتا ہے۔ان کی کھی ہوئی
آپ بی اس خواری ہے' جب منصنہ شہود پر آئی تو وہ ادبا کی صف میں شامل ہوئے۔اس
کتاب کی آئی پذیرائی اور حوصلہ افزائی ہوئی کہ پاک وہ ہند میں اس پروھڑ ادھڑ مضامین تحریر
کئے گئے کہ ایک ٹی کتاب پذیرائی کے عنوان سے منظر عام پر آگئی۔ پروفیسر جیل آذرکواس
کتاب نے اس ورجہ مثاثر کیا کہ انہوں نے اس کتاب پرایک کتاب راہ نورد شوق کے نام
سے کھے ڈالی۔ دراصل پروفیسر موصوف کو اس خودنو شت سوائح عمری میں اپنے بچپن اور اپنے
گاؤں کا عکس دکھائی دیا تو انہوں نے ماضی کی یا دوں سے سرشار ہوکر پوری کتاب تحریر کر

ملک صاحب نے اپنجین سے لے کر آخری دورتک نفوش کوسلیس رواں اورخوبصورت انداز سے پیش کیا ہے۔ اس سوائح عمری پر پذیرائی کے بعد شامائی کے عنوان سے ایک اور کتاب معرض وجود میں آپھی ہے۔ آخراس سوائح عمری میں الی کون ی بات ہے جس سے ادباء اور دانشوراس قدر متاثر ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیار دوادب میں پہلے ناشر کی سوائح عمری ہے۔ دوم اسے آئی سچائی ایمانداری اور ظوص سے تحریر کیا گیا ہے کہ مصنف نے اپنی کمزور ہوں پرجی پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے ساتھ بجین سے لے مصنف نے اپنی کمزور ہوں پرجی پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے ساتھ بجین سے لے

کر عمر کے آخری مصے تک جو واقعات اور حادثات پیش آئے آئیں من و گن تحریر کر دیا ہے۔ سوم اسلوب سادہ ہونے کے باوجوداس فقدر جاندار اور پرکشش ہے کہ قاری کتاب کھولنے کے بعد ہند کرنا مجول جاتا ہے۔

اس کتاب کی پذیرائی اور حوصلدافزائی کے بعد ملک صاحب کا رہوار قلم قرطاس کے سینے پراپنی جولانیاں دکھانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ متعدد کتب کے مصنف اور مؤلف بن گئے۔ ان کی ایک نئی کتاب ''آپس کی باتیں'' ڈاکٹر انورسدید کے اٹھارہ انٹرو پوز پر شمتل ہے جوانہوں نے مختلف اوقات میں ادباادردانشوروں کودیئے تھے۔ وہ تمام انٹرو پوز اخبارات اور رسائل کے صفحات پر بھرے پڑے تھے۔ وہ تمیں کیجا کر کے کتابی شکل میں شائع کرنا کوئی آ سان کام نہ تھا مگر ملک صاحب اپنے دوستوں کی معاونت اور اپنی ذاتی کاوش سے اس دشوار گزار مرحلے ہے گزر گئے۔ اگر میں سے کہوں تو غلط نہ ہوگا جو کام انورسدید صاحب نے انورسدید صاحب نے انورسدید ما خب نے باوجود انجام نددے سے وہ کام ملک مقبول احمد صاحب نے کردکھایا۔ ان انٹرو پوز سے ڈاکٹر انورسدید کی کردمیں گم ہوگئی تھیں اس کتاب کی طرح ہمارے ساخت کے بعد حرک سانے آگئی ہیں۔

ڈاکٹر انورسدید بمیشہ الزامات کی زدمیس رہے ہیں۔ جن کی وجہ سے وہ اردوا دب
کی ایک متنازہ شخصیت بن گئے تھے۔ ان انٹرویوز کے ڈریدان پر پڑا ہوا جب پر وہ اٹھتا
ہے تو اندرے ایک ایسا ڈاکٹر انورسدید ہمارے سائے آتا ہے جو پہلے والے ڈاکٹر انورسدید
ہے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس کتاب کے چندا نٹرویوز ان کے بچپن 'خاندانی پس منظر 'تعلیم
اور بچپن کے واقعات پر شمتل ہیں۔ اس کئے ان میں تکرار کا آ جانا قدرتی امر ہے۔
ایک انٹرویو میرض رضوی کے اس سوال پر کہا جاتا ہے کہ ناشر آپ کی کتابیں جھا ہے ہے

کتراتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا قائمی صاحب سے ڈرتے ہیں؟ ان کا بیرموال من کر ڈاکٹر انورسدیدنے جواب دیا:

"میری سب سے اہم کتاب اردوادب کی تحریکیں الجمن ترقی اردو

کرا چی نے شائع کی تھی مرکاری اداروں بیس مجھے اکادی ادبیات
پاکستان اسلام آباد مقتدرہ تو می زبان اسلام آباداور مغربی پاکستان
اردواکیڈی لا بورکا تعاون بھی حاصل رہا ہے۔ لا بور بیس مجھے اشاعتی
تعاون سب سے زیادہ ملک مقبول احمد نے فراہم کیا۔ جن کا
مقبول اکیڈی ملک کا ناموراشاعتی ادارہ ہے۔ ملک صاحب سے میرا
تعارف اظہر جاوید مدیر "تخلیق" نے کروایا تھا۔ انہوں نے میرا
سفرنامہ" دلی دور نبیل" "نانشائیوں کا مجموع" "آسان پر پینگلیں" اور
مفرنامہ" دلی دور نبیل" "نانشائیوں کا مجموع" "آسان پر پینگلیں" اور
میرائیس کی قلم رو" شائع کیس اور کتابوں کی اشاعت سے پہلے
میرائیس کی قلم رو" شائع کیس اور کتابوں کی اشاعت سے پہلے

میں اس مضمون کا اختام ڈاکٹر وزیرآ غا کے اس پیراگراف سے کرتا ہوں جو انہوں نے ڈاکٹر انورسدید کے بارے میں ایک مضمون میں فرمایا تھا:

> '' ڈاکٹر انورسد یدموضوع پر پوری تحقیق کے بعد لکھتے ہیں اور مسائل پر لکھتے وقت ان کا تلم برق کا کوندا بن جاتا ہے۔ نیز ید کہ جہاں کہیں انہیں ناانصافی' منافقت' ہٹ دھرمی یا آس وضع کے کوئی فدموم حرکت نظر آتی ہے تو وہ ایک بااصول اور زیرک ایڈ وہ کیٹ کی طرح با قاعدہ اپنا کیس تیار کرتے اور پھرا ہے اپنے تلم کے سادے زوراور منطق کی

پوری قوت کے ساتھ اسے بھر پورا عداز میں بیش کرتے ہیں کہ جولوگ اس تقید کی زدمیں آتے ہیں وہ'' تیلی رنے تیلی تیرے سر پر کولہو'' کہتے ہوئے بغلیں جمائکتے لگتے ہیں۔''

\*\*

# . آپس کی باتیں

''آپس کی با تین' آردو ادب کے نامور مصنف اور نقاد ڈاکٹر انور سدید کے انٹرویوز کا مجموعہ ہے۔ جو مختلف اوقات بیس مختلف قائدکاروں اور لکھاریوں نے عاصل کیے اور پھرشانک بھی ہوئے۔ ملک مقبول احمد بنیا دی طور پرتو کتب کی اشاعت ہے وابستہ ہیں لیکن انہوں نے تالیف تصانیف بیس بھی نام کمایا ہے۔ ایوں ملک صاحب نے ڈاکٹر انور سدید سے صاحب کی بھری ہوئی مگر قائل خور دگر باقوں کو یکجا کر کے محفوظ بنا دیا ہے۔ انور سدید سے مختلف تلم کاروں نے نوکیلے اور تیز تر سوالات کے مگر ڈاکٹر انور سدید نے ان کے جوابات مختلف تلم کاروں نے نوکیلے اور تیز تر سوالات شے مگر ڈاکٹر انور سدید نے ان کے جوابات نہایت عمر گی سے دیے اور یوں نقط کشلافات سنے اور پھراس کا مہذب اور شبت انداز بیس جواب دیے کی روایت کو برقر ار رکھا بلکہ اسے تقویت بخشی۔

تالیف میں 18 انٹرو بوزشائل ہیں اور ملک متبول احمد کو مزید کی طاش ہے۔
کتاب کے مطالعہ سے قاری کوئی ٹی باتوں کاعلم ہو سکے گا اورعلی وادبی حلقوں میں کتاب
دلچیں سے پڑھی جائے گی۔متبول اکیڈی نے کتاب اپنی روایت کے مطابق خویصورتی سے
پیش کی ہے۔

همفت روز ه زندگی ۲۴-جولائی،۲۰۱۱ء

# سبيل تفتكو

گذشتہ سال ۱۱۰۱ء میں ملک مقبول احمد نے ''آپس کی با تیں'' کے عنوان سے ڈاکٹر انورسد ید کے مختلف اوقات میں ادبی حضرات کو دیئے ہوئے اٹھارہ انٹرویوز پر ششل کتاب شاکع کی تھی ۔ جے اہل فکر ونظر نے بڑی قدر ومنزلت بجشی ۔ اب ملک مقبول احمد نے امسال ۲۰۱۲ء کے پہلے مہیئے جنوری میں'' برسمیل گفتگو'' کے عنوان سے ڈاکٹر انورسد ید کے مریدا ٹھارہ انٹرویوز پر ششتل کتاب شاکع کی ہے۔ آپ ان دو کتابوں کی کیے بعد دیگر سے اشاعت سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک مقبول احمد کوادب سے کتنی گہری بے لوث محبت اور داریکتی ہے۔

کا ئنات ادب میں ڈاکٹر انورسدید کی شخصیت نہ صرف منفر د ہے بلکہ اُر دوادب میں تاریخ کے حوالے سے سرچشمہ علم وادب اور دلچسپ ہے۔ ملک مقبول احمدُ اُن کے انٹر دیوزکو کتا بی شکل میں شاکع کرتے ہوئے اپنے چیش لفظ میں رقبطر از میں :

> '' ڈاکٹر انورسد بدارددادب کے ایک زیرک مصنف ہیں۔ بلاشبہ انہوں نے اپنا رزق حیات محکمہ آبپائی میں نہروں کی تغیر اور زر گ پانی کی تشیم سے حاصل کیا اور ۱۹۸۸ء میں ریٹائر ہوئے تو ایگزیکٹو انجینئر کے عہدہ تک پہنچ سچکے تھے لیکن ادب ان کی پہلی عبت تھی جو

انجيئر نگ كى ملازمت كے دوران "وعثى" ، ميں تبديل ہوگى۔ إس تمام عرصے ميں اُن كے تقيدى مضامين انشائي انظميس اورغوليں ملك كے ناموراد في رسائل ميں شائع ہوتى رہيں اور ڈاكٹر وزير آغا سے وابنتگى اور رسالہ" اوراق" ئے تعلق كى وجہ سے وہ اليے متازعہ او يب شار ہوئے كہ جن سے ادب اوراد في معاشر سے كے سوالات اكثر يو يتھے جاتے ہے اور وہ اپنے جوابات سے نہ صرف سوال كے موضوع كو بلكہ او في منظر ناسے كو بھى روش كر ديتے ہے۔ إن كے ائٹر ويوزا خبارات اور رسائل ميں چھيے تو نہ صرف ويلي سے پوھے جاتے بلكہ يموضوع بحث بھى بن جاتے "

ملک مقبول احرکو ڈاکٹر انورسد یکی متعدد کتابیں چھاپنے کا ہمی شرف حاصل ہے۔ میں ذاتی طور پر کہرسکتا ہوں کہ ملک مقبول احمدادب دوست اورادیب شاس ہی تہیں بلکدادیب گربھی ہیں۔ وہ ایک ماہ فلم پروڈ پوسر کی طرح جوابی فلموں کے لئے اعلیٰ کردار کے چنا کہ میں مہارت رکھتا ہے اپنے اشاعتی ادارے کے لئے بلند پایدادیبوں اور شاعروں کو اورب کی دنیا میں متعارف کرانے میں پیطولے اور کھتے ہیں۔ رئیس احمد جعفری اصان دائش اے حمید میر زاادیب ابوالا تعیاز ع س مسلم بلقیس ریاض ڈاکٹر طارق عزیز ڈاکٹر صفار محمود علی سفیان آفاق طارق اساعیل ساگر خفیظ تائب ڈاکٹر وحید قریش عبدالعزیز خالد مقرنقوی نقشبندی مسلمی اعوان اظہر جادیداور ڈاکٹر انورسدید جیسے نامور لوگوں کی ایک پوری کا سکتاں ہے جو خود ہیرا تھ ملک صاحب نے اپن خلا قانہ نظر طباعت سے خوبصورت اور کشش بنا کر ایوان ادب کی گیلری میں سجا دیا ہے۔ اِن خام تامورہ ستیوں سے ادب کے طلباء دائی حال احب کے گیلری میں سجا دیا ہے۔ اِن نامورہ ستیوں سے ادب کے طلباء دین داغوں کوروش اور دلوں کومزہ کرتے ہیں۔ ملک مقبول احمد کیا اور میں بہت بڑا

عطیہ ہے جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی میں عجیب اتفا قات دیکھنے میں آئے بعض ادیب اورشاعر ناشرین کرکت کی نشر واشاعت میں مصروف ہو گئے اور بعض ناشر کت کی طباعت داشاعت اور کاروبارے دست کش ہو کرادیب کے روپ میں جلوہ گر ہوئے۔ ملک مقبول احمر موفر الذکر گروہ میں اپنی شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ گذشتہ جار یا نچ سال ہے وہ ایک پیندیدہ ادیب کےطور پرالوان ادب میں نمودار ہوئے۔ان کی خود نوشت ''سفر جاری ہے'' جب ۷۰۰۶ء میں منصبّہ اور بر آئی توسینکڑوں ادبیوں' شاعروں' دانشوروں اور صفحہ اوّل کے ادلی رسائل اور روز ناموں نے اس کی کشادہ دلی ہے پذیرائی کی اورانبیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اِس کتاب پر بڑے مبسوط مضامین لکھے گئے ۔خود ، میں نے اِس کتاب پر منصرف مضمون تکھا بلکدایک بوری کتاب ' راہ نور دِشوق' ' کے نام سے سپردقلم کی جوادب میں اپنی نوعیت کی اور پینل تصنیف تھی۔''سفر جاری ہے'' نہ صرف اپنے متن کے لحاظ سے بلکہ اسلوب بیان میں بھی دلچیسے اور قابل مطالعہ ہے اب ملک مقبول احمد ناشرے ادیب بن کر تخلیق ادب میں مصروف ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے مضامین نو کے انبار لگا دیئے اور اب وہ بیک وقت تخلیق کار مولف اور مرتب کے طور پر حرمت قلم کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں' انہیں ادیوں اور شاعروں کو ادیبانہ رنگ میں تعارف کرانے کا خاص ملکہ ہے۔'' پیچاس (۵۰) ناموراد فی شخصیات'' اِس سلیلے میں اُن کی یاد گار تھنیف ہے۔ یذیرائی شناسائی اہل قلم کے خطوط سیاحت نامیر کی گلشن ادب محمشدہ افسانے اورارمغانِ غزل اُن کی ادبی نظر کے تا قابل فراموش کارنا ہے ہیں۔علاوہ ازیں وہ کی دینی کتب تالیف کر کے بلامعاوضہ دین ہے وابسۃ لوگول میں خوش دلی ہے تقتیم کرتے ہیں۔ أن كى ايك نهايت خوبصورت اور روح افروز كتاب پنجبر عالم صلى الله عليه وآله وسلم ك بارے میں ہے۔ آنخضرتؑ کی حیات طبیبہ کواتن جامعیت اورا ختصار کے ساتھ چیش کیا گیا

ہے کہ اِسے بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے پہلی بارحضور کا خطبہ جمتہ الوداع کا مکمل متن اِسی کتاب میں پڑھااوراپنے دل ود ماغ کوروثن کیا۔اُن کی زبانی مجھے پہۃ چلا ہے کہ آج کل وہ اپناسفرنامہ جج کصنے میں ہمرتن مصروف ہیں۔ یقینا اُن کی سیکاوش بھی اہل فکرو داش پہندیدگی اور قدر کی نگاہے۔ یکھیں گے۔

''برسیل گفتگو'' آن کی تازہ کتاب ہے جس میں ڈاکٹر انورسدید کے وہ انٹرویوز شامل ہیں جوانہوں نے جون ۲۰۰۱ء سے لے کر تتمبر ۲۰۱۱ء تک کے عرصہ میں دیئے ہیں۔ اِن انٹرویوز کی ردشنی میں ہم نہ صرف ڈاکٹر انورسدید کی سوانح حیات مرتب کر سکتے ہیں بلکہ اُن کا ادب کی مختلف اصناف کے بارے میں نقطہ نظر اور رائے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ایک ادبی تاریخی دستاویز بھی مرتب کر بکتے ہیں۔

میرا آبال بحی نے اُن سے ایک اہم موالی تقید کے حوالے سے بوچھا کہ' تقیدی خوبصورتی'' سے کہتے ہیں۔اس اہم سوال پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر انور سدید نے جواب دیا: '' فن پارے کے داخل سے نئے مکتے کی دریافت کو تقید کی خوبصورتی قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا پہلویہ ہے کہ نقاد نے اپنی دریافت کو کمی خوش اسلوبی سے چیش کیا ہے: یہ بات اسلوب سے تعلق رکھتی ہے۔ ہیں تقید ہیں جمالیاتی اسلوب کا حامی ہوں۔فن پارے سے تقیدی کھتے گئی تھی عمل سے دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کو تقیدی کو تو بصورتی سمجھتا ہوں۔''

عیب بات ہے کہ اُن کی تقید کے بارے میں جواب میرے انشائی تقیدی رویے کے نظریہ کے عین مطابق ہے۔ انشائی تقیدی رویہ فی الحقیقت تخلیقی تقیدی رویہ ہے۔ اِس رویہ میں تخلیق اور تقید دونوں میں وصدت کا تصور کار فرما ہے۔ میں یہاں اپنے

انشائی تقیدی روید کو زیر بحث لا تا نہیں چاہتا تاہم میرے اِس تصور تقید کی جملکیاں فارسدید کے ہاں پائی جاتی ہیں۔

دا کر انورسدید کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ جے وہ جمالیاتی اسلوب کا نام دیتے ہیں۔

ادب کے حوالے ہے جمی صاحب نے ایک ذاتی ساسوال کیا کہ وہ اِس حمن میں کن خاص دوستوں کے کام کا ذکر کرتا پند کریں گو انہوں نے فی البدیہ جواب دیا کہ ان دوستوں میں سرفہرست تو ڈاکٹر وزیر آغا ہیں۔ انہوں نے جدید ارد فظم اور غزل میں بردا کام کیا لیکن اُن کے تحقیق کام کو اِن اصناف میں لوگوں نے حج طور پر پہچانا نہیں۔ گر تنقید اور انشا کیے میں اُن کا مقام بہت بلند اور ممتاز ہے۔ افسانہ نگاروں میں وہ غلام انتقلین نقو ی فرنست میں اُن کا مقام بہت بلند اور ممتاز ہے۔ افسانہ نگاروں میں وہ غلام انتقلین نقو ی فرنستی میں اُنہیں غلام جیلا فی اصغر جیس آ ذر مشتاق قمر اورسلیم قز لہا ش نے بلند مقام حاصل انشاکیہ میں آئیس غلام جیلا فی اصغر جیس آ ذر مشتاق قمر اورسلیم قز لہا ش نے بلند مقام حاصل کیا ہے۔ احمد ندیم قائمی کے بارے میں وہ ہر سے دمزیہ النہیں کہتے ہیں کہ

''میں احمد ندیم قائی کوبھی اپنامحن سجھتا ہوں' انہوں نے جھے با نداز دَّر نَکھنے کی تحریک دی اور جھے ہمیشہ سر گرم عمل رکھا۔ ان جیسے لوگ اب اکیسویں صدی میں پیدائبیں ہوں گے۔ شاید اکیسویں صدی پرسکون ہوگی۔''

جبیسا کہ میں او پرذ کر کر چکا ہوں کہ وہ بھی میری طرح تنقید میں تخلیقی رچا وَ کے حق میں ہیں۔ بقول اُن کے:

> ''فقاد کواگر قدرت کی طرف سے تخلیق اسلوب عطا ہوتو اس کی تقید میں پڑھے جانے کی زیادہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اِس قسم کی تقید کا ایک زاویہ مجرحسین آزاد ہیں۔ مولا ناشلی کی تقید کی معنویت کو اُن کے تخلیقی اسلوب نے زیادہ کروٹ دی۔ سرسید احمد خال کی تقید تخلیقی

عضر ہے عاری ہے۔ اِس لئے بیرائنسی حقیقت بیان تک محدود ہے۔ بیس نے آل احمد سرور خورشیدالاسلام مولا ناصلاح الدین احمد کے تخلیقی اسلوب کو قبول کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی جدید تر صورت ڈاکٹر وزیر آغا ہیں۔ گنجلک اسلوب کے نقادوں میں ممتاز حسین ریاض صدیقی اور ڈاکٹر محمد علی صدیقی کوشار کر لیجئے۔ باشید اُن کا تنقید کی معیار بہت بلند ہے لیکن اسلوب اکثر اوقات قاری ہے معافقہ تو کیا مصافحہ ہی ٹیس کرتا۔''

میں ذاتی طور پرموٹرالذ کرناقدین کی تنقید کو غیر کیٹی یا بالفاظ دیمرعیرانشائی تنقید کہتا ہوں جبکہ اقرل الذکرناقدین کی تنقید کو انشائی تنقید کے زمرے میں شامل کرتا ہوں۔ یہ با تیں انہوں نے جون ۲۰۰۲ء میں اعینے ایک انٹرویو میں کیس جوانہوں نے اقبال مجمی کو دیا تقا۔

ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی (بھارت) کو دیے ہوئے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے انشائیکی تعریف یوچھنے پر سیجواب دیا:

"انشائيه زندگي كے موجوده مظاہر اشيا تجربات اور معمولات كو

آ زارہ رویٰ خوش خیالی اور زندہ دلی ہے دیکھنے اور اس کے انو کھے

گوشوں کونثر کے خلیقی اسلوب کفایت گفتلی غیررسی انداز اور دوستانیہ ماحول میں چیش کرنے سے عبادت ہے۔''

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہم کسی بھی صنف اوب کی جامع اور مانع تعریف

نہیں کر سکتے تخلیق کا بناایک مزاج ہے یہ کی حد تک تو تعریف کے فریم ورک میں آ جاتی ہے گراچھی تخلیق باالفاظ دیگراور پینل تخلیق اپنا راستہ خود متعین کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر

ان ائيدنگار كا بناسلوب موتا إدر إس ميساس كى كاميا بى مفسر --

عران نقوی نے اُن سے ایک بڑا عمدہ سوال کیا کہ وہ اردو کے پندرہ بڑے شاعروں کا نام بنا کیں جوعظمت کے لحاظ سے بڑے ہوں نہ کہ زمانی اعتبار سے۔ اِس پر انہوں نے فی البد بہدا ہے جواب میں جن شعراء کرام کا ذکر کیا اُن میں غالب میر عالیٰ میرانیں اقبال مومن سودا ولی دکئی فراق مجیدا مجد راشد میرا بی وزیرا غا احر کاظی اور شکیب جلالی شامل ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو واقع پیشاع عظیم ہیں۔ گرید ڈاکٹر انورسد بدکا اپنا نقط نظر ہے جوان کی ذاتی پند سے تعلق رکھتا ہے ہم اُن سے اختلاف کرتے ہوئے یہ بھی کہہ سے جوان کی ذاتی پند سے تعلق رکھتا ہے ہم اُن سے اختلاف کرتے ہوئے یہ بھی کہہ سے جو اُن کی ذاتی ہوئے ایک کے میران عراء سے کم نہیں۔ گرسوال کرنے والے نے میگر عدم اور حفیظ جائدھری وغیرہ ان شعراء سے کم نہیں۔ گرسوال کرنے والے نے فیار اور میں بایندگر کے آئیں مزید کہنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ میری وائست میں بیسوال کی پس منظر کے حوالے سے ہونا چاہئے تھا۔

" برسبیل گفتگؤ" میں اُن کا تازہ انٹرویو وہ ہے جو انہوں نے زرنگار کے مدیر
علامہ ضیاء حسین ضیاء کو تمبراا ۲۰ ء کو دیا تھا۔ یہ ساراا نٹرویونہایت معلومات افزاہ میں یہال
تمام انٹرویو کو تو پیش نہیں کر سکتا تاہم کچھ با تیں ایس ہیں جن کا تذکرہ ضروری
ہے۔ ضیاء حسین ضیاء نے اُن سے ایک نہایت چجتا ہوا سوال کیا کہ کیا وزیر آغا کے
"بازو ئے شمشیرزن" ہونے ہے " دختی شہامتوں کے مقتل" بی آباد کے ہیں یا" علمی گلزار
بعی داری برای

ڈاکٹر انورسدید نے اِس نو کیلے اور شیکھے سوال کا جواب بڑی خندہ پیشانی ہے دیتے ہوئے کہا کہ

" بحصة غاصاحب كانياز مند موف كاشرف حاصل بتواحد نديم قاسى

کے قرب سے محروم ہونے کے باوجود میں اُن کا احرّ ام کرتا ہوں۔
حس رضوی کے سامنے لکھے ہوئے ایک اہانت آمیز جملے اور
ناصر بغدادی کے رسالہ ''بادبان'' میں اُن کی دس نگی گالیوں کو میں
ناصر بغدادی کے رسالہ ''بادبان'' میں اُن کی دس نگی گالیوں کو میں
خان کے اُن کے''مجبت کے پھول ہی میں شار کیا ہے'' ''شخصی شہامتوں کا
مقتل'' کہاں آباد ہے؟ ازراہ کرم چند نام گوا کر میرے علم میں
اضافہ کیجئے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں اپنی علمی بے بضاعتی کے
باعث ''علمی گلزار'' نہیں کھلا سکا اور اپنی طالب علانہ حیثیت پر
باعث ''علمی گلزار'' نہیں کھلا سکا اور اپنی طالب علانہ حیثیت پر

ڈاکٹر انورسدید نے بعدازاں اپنی چندایک تصانیف کے نام بتائے جن میں:
اردوادب کی تح یکیں فکروخیال اختلافات کھے در کے مضامین اردوادب میں انشائیڈاردو
ادب میں دیہات کی پیکش موضوعات دلی دوزنیس خطوط کے آئیے میں اردوافسانے کی
کروٹیس سعیدصورتیں ادیبان رفتہ نفوش رفتگاں اردونٹر کے آفاق شاعری کا دیار اس
صدی کے فسانے اورمیرانیس کی تلم روخاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

''آپس کی با تبین' اور ''بر ببیل گفتگو'' میں شامل تمام انٹرویوز سے ہم ڈاکٹر انورسد بدکی شصرف سوانح عمری مرتب کر سکتے ہیں بلکداُن کی او بی خدمات کا کلمل طور پر اعاط بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر انورسد بیر ای دمیر ۱۹۲۸ء قصبہ میا فی میں پیدا ہوئے اور ابتدا کی تعلیم سرگودھا میں حاصل کی۔ پر ائمری درج میں ممتاز ماہرا قبالیات مرز اعجم منور کے والد مرز اہاشم الدین اُن کے استاد تھے۔ چھٹی جماعت میں آئیس اوّل آنے کا اعز از بھی حاصل ہے۔ بدل کا امتحان انہوں نے گوز منٹ ہائی سکول ڈیرہ عازی خان سے پاس کیا۔ انہوں نے ورنیکلر کے امتحان میں بھی اوّلیت حاصل کی۔ انہوں نے میٹرک گوز منٹ ہائی سکول

سرگودھا نے فرسٹ کلاس فرسٹ کی حیثیت نے پاس کیا۔ اِس تعلیم گراف نے پہ چاتا ہے کہ دہ تعلیم کا فاظ نے پرائمری نے لئے کر پیٹرک تک ہمیشاؤل آئے رہے۔ اطف کی بات بیہ ہے کہ انہوں نے ایم-اے(اردو) بھی فرسٹ کلاس فرسٹ کی حیثیت نے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ انجیئر نگ کی فی تعلیم انہوں نے گورنمنٹ انجیئر نگ سکول رسول نے حاصل کی۔ دوران نے حاصل کی۔ دوران میں بھی اعزاز کے ساتھ اول آئے اور طلائی تمغہ حاصل کیا۔ دوران ملازمت اویب فاضل کیا اور اِس میں بھی اوّل آئے۔ ڈاکٹر وزیرآغا کی رہنمائی میں ملازمت اویب فاضل کیا اور اِس میں بھی اوّل آئے۔ ڈاکٹر وزیرآغا کی رہنمائی میں لئے۔ فی کیا۔

'' سِبِیلِ گفتگو'' میں جن ادیوں اور شاعروں نے اُن سے گفتگو کی اُن میں اقبال مجمی عارف شخصی مان علی التا میں اقبال مجمی عارف شخصی ماحل ناصری کرامت بخاری احسن اختر ناز' خاور چوہدری' شائت جمید خان راشد حمید سلطانہ مہر' ندیم اللی محمد ہاشم خاکوانی' مناظر عاشق ہرگانوی' عمران نفوی' عدرااصغر' کاظم جعفری' عبدالرؤف روفی' عرفان احمداور ضیاء حسین ضیاشامل ہیں۔

ڈاکٹر انورسد پداُن خوش نصیب شخصیتوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی حیات مستعار میں اپنی صلاحیتوں کا لوگوں سے لوہا منوایا۔ اُن کی گرانقدراد بی خدمات کے صلے میں آئیس تین طلائی تمفے اور چارقو می ایوارڈ لل چکے ہیں۔ غالبًا ۱۹۰۸ء میں حکومت پاکتان نے آئیس تمغیا تعیاز سے بھی سرفراز کیا۔ '' برسیل گفتگو'' کے انفرویوز میں انہوں نے ادب کی تمام اصناف کا بشول صحافتی ادب کے احاطہ کیا ہے۔ یقینا یہ کتاب اردوادب کے طلباء کے لئے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کی رائے بڑی ججی تکی 'متوازن صحیح اور شائستہ ہوتی ہے۔ ان کی روحانی بنیا دقر آن کر میم اوراسوہ رسول کے قابل عمل اصولوں پر استوار ہوتی ہے۔ جب علام صفیاء نے اُن سے دینی عقائد اور خدہب کے بارے میں سوال کیا تو انہوں ہے۔ جب علام صفیاء نے اُن سے دینی عقائد اور خدہب کے بارے میں سوال کیا تو انہوں

نے بوت یقن اور پخته ایمانی کے ساتھ کہا کہ مجھے ذہبی انسان ہونے برفخر ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ قرآن مجیدرسول آخرالزمان بروی کے ذریعے اتاری جانے والی آسانی كتاب بـ بيالله كاكلام بادرميراي ايمان كاحصه بـ اسلام كى بيروى دنيوى اور اُخری فلاح کاراستہ استوار کرتی ہے۔انورسدید میں انکسار ہے وہلم ہے محبت کرتے ہیں' کتاب ہے دوستی اور خیال خاطر احباب رکھتے ہیں۔ وہ پڑے خود دار قناعت پینداور رز ق حلال کما کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ چونکداُن کی رگوں میں راجیوتی خون بھی ہے اِس لئے وہ دوستوں کے دوست ہیں اور شمنوں کے کھلے دشمن ہیں۔منافقت ابن الوقع، مفادیرستی سے انہیں شدید نفرت ہے۔ انہیں گالی کا جواب دینے کا سلیقہ بھی آتا ہے اور اپنے مخالفین کوزج کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ لا ہور کے بعض غیر شجیرہ جملہ باز ادیب اور شاعر اُن کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ جھے اُن کے ساتھ پُرخلوص دوئی ادر محبت پر آسودگی قلب حاصل ہے۔ اللہ تعالی سدا انہیں اپنی عافیت میں رکھ! ملک مقبول احمد اگر اُن کے بیہ گرانفذرا نٹرویوزمنظرعام برندلاتے تو یقیناً ہم بہت بڑے علمی سر مایہ سےمحروم رہتے۔ہم تبدول سے ان کی اس معی مفکور کی دل سے قدر کرتے ہیں۔

# برمبيل كفتكو يركفتكو

ملک مقبول احمد کا نام ملک کےمعروف ناشرین میں تو پہلے ہی تھا۔ جب سے انہوں نے کاغذ اور قلم ہے اپنارشتہ استوار کیا ہے تو بطور ادیب بھی ان کی شہرت کا شاہین آ سان ادب کی بلندیوں پر برواز کرنے لگا ہے۔ ملک صاحب کے اندراہتدا ہی ہے ایک ادیب چھیا بیضا تھا۔ کاروباری مصروفیات اور گھریلو جھمیلوں کی وجہ سے ان کی نظراس پر نہ پڑ سکی ان کے اندر چھے ہوئے ادیب کوان کے بوتے بوتیوں اور چند دوستوں نے دریافت کیا۔انہوں نے ملک صاحب کواٹی آپ بیتی لکھنے پر مائل کیا تو انہوں نے اپنی آپ بیتی "سفر جاری ہے" کے عنوان سے تحریر کی ۔جس کی بہت پذیرائی اور حوصلہ افزائی ہوئی۔ پروفیسر جمیل آ ذرنے ''راہ نوردشوق'' کے نام سے ایک کتاب لکھ ڈالی۔ علاوہ ازیں دو کتابیں پذیرائی اور شناسائی کے نام سے معرض وجود میں آئیں۔جن میں آپ بیتی کے حوالے سے یاک و ہند کے معروف ادیوں کے مضامین شامل ہیں۔ جنہوں نے ملک صاحب کے فٹ قلم کومہیز کیااور دیکھتے ہی دیکھتے وہ قرطاس کے سینے برسریٹ دوڑنے لگا اور وہ بہت کم وقت میں ایک درجن سے زیادہ کتابوں کےمصنف اورمؤلف بن گئے۔ انثاء الله كتب كى اشاعت كابيسلسله متنقبل مين بھى جارى رہے گا۔

آج کل ان کی کتاب'' برسبیل گفتگؤ' میرےمطابعے کی غذابی ہوئی ہے۔اس

کتاب میں ڈاکٹر انورسدید کے اعرویوز ہیں۔اس مے قبل بھی ان کے اعرویوز کی کتاب
اشاعت پذیر ہوچکی ہے۔ بہلی کتاب میں اٹھارہ اعترویوز تھے اور موجودہ کتاب بھی اٹھارہ
اعترویوز پر مشتمل ہے۔ اوئی رسائل اور جرائد میں بھرے ہوئے اعرویوز جع کرتا کوئی
آ سان کا منہیں ہے۔ ملک صاحب کی بیعادت ہے کہ جس کام کے کرنے کاوہ ٹھان لیتے
ہیں پھراسے کمل کر کے ہی وم لیتے ہیں۔ ڈاکٹر انورسدیدصاحب نے اپنے متعدد اعرویوز
میں ملک صاحب کے ادارے سے اپنی شائع ہونے والی کتابوں کا ذکر ہڑے اسن اعداز
میں ملک صاحب کے ادارے سے اپنی شائع ہونے والی کتابوں کا ذکر ہڑے اسن اعداز
میں کیا ہے۔ ملک صاحب بھی اس کتاب کے پیش لفظ میں اس کاذکر کرتے ہیں:
میں کیا ہے۔ ملک صاحب بھی اس کتاب کے پیش لفظ میں اس کاذکر کرتے ہیں:
میں کیا ہے۔ ملک صاحب بھی اس کتاب کے پیش لفظ میں اس کاذکر کرتے ہیں:
میں کیا ہے۔ ملک صاحب بھی ادارہ مقبول اکیڈی کو ڈاکٹر انور سدید کی متحدد
کتابیں چھا ہے کا اعراز حاصل ہے۔ بیسلسلہ ان کے سفرنامہ
کتابیں چھا ہے کا اعراز حاصل ہے۔ بیسلسلہ ان کے سفرنامہ
کتابیں جھائی کا اعراز حاصل ہے۔ بیسلسلہ ان کے سفرنامہ
کاری دورنہیں' ہے۔ ۱۹۸۸ء کی دہائی کے آخر میں ہوا اور اب تک

''آپس کی ہاتیں' اور''برسبیل گفتگو' میں انورسدید کے سوافی حالات کا دہرایا جانا ایک قدرتی بات ہے۔ دونوں کتابوں میں ان کے حالات زندگی کو آئی بارد ہرایا گیا ہے کہ قاری کوزبانی یا دہو گئے ہیں۔ ملک مقبول احمد پیش لفظ میں لکھتے ہیں:

> ''ان کی کئی با تیں سابقہ انفرو یوز میں بھی پیش کی جا چکی ہیں لیکن جواب میں ٹی باتوں کا اضافہ بھی ہوتا چلا گیاہے۔''

اس كتاب ميں سے اديوں نے اپنے انداز سے انٹرويود كے ميں - صرف ايك نام عمران نقوى كا ہے جو پہلى كتاب ميں بھى موجود ہے گر ان كا انٹرويو بالكل نيا ہے -ڈاكٹر انورسديد سے تقيد كے مختلف پہلوؤں پر بے شارسوالات كئے گئے ميں - انہوں نے نہايت خوبصورت انداز ميں مدلل جواب ديے ہيں

انور سدید سے بوچھا گیا بعض شاعرادیب اپنے سینتر قلم کاروں کے بارے میں منفی روبیا فقتیار کئے ہوئے ہیں خود کو نہ صرف ان سے بلکہ دوسروں سے بھی برتر فذکار تسلیم کرانے کی روش افتیار کئے ہوئے ہیں جبکہان کی تجریریں پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہوتیں۔ آپ اس سلیلے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟

یا یک ایساسوال ہے جس کا جواب وقت کا بہتا ہوا دریا بھی دینار بتا ہے۔ وقت کا دریا اپنی پشت پر بہت کچھلا دکر چلتار بہتا ہے گر جب وہ اپنے مدار میں داخل ہونے لگتا ہے تو صرف ان کو اپنے ساتھ لے کر داخل ہوتا ہے جواس قابل ہوتی ہیں۔ یاتی کوخس و خاشا کہ بچھ کر پہلے بی اپنی پشت سے اتار کر پھینک دیتا ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر انور سدید کا جواب سنے:

''بیشتر جونیرُ ادیوں نے ادب کا پوراریاض کئے بغیراورکوئی کارنامہ انجام دینے سے پہلے اپٹی عظمت کا پرچم بلند کردیا ہے۔اب وواپنے قلم سے نگلی ہوئی تحریر کو نوائے سروش قرار دے رہے ہیں اور تو قع رکھتے ہیں کہ دوسرے بھی ان کی تعریف وشیسین کریں۔''

بڑے ادب کی تعریف ڈاکٹر انور سیدیدنے ان الفاظ میں کی ہے جس سے بڑے ادب کی تفہیم میں مدولتی ہے۔وہ کہتے ہیں:

> "برا ادب وہ ہے جو روح کے دافلی جزیروں کی آبیاری کرنے انسانی دکھ پرشبنم افشانی کرئے خارجی کرب کومسرت میں شرابور کر دےاوراعلیٰ اخلاقیات کی افزائش کرے۔"

انورسد ید کواپنے ملک سے بے پٹاہ محبت اور عقیدت ہے۔ وہ وطن سے باہر جاتے ہیں تو جلد ہی آئیس اپنے وطن کی یادستانے لگتی ہے۔ کسی دوسرے ملک میں جاکر

مستقل رہنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ان کی پیچان اپنے ملک سے ہاور وہ اس پیچان کو اپنے لئے باعث فخر خیال کرتے ہیں۔ ارض وطن سے وابستگی ایک قدرتی امر ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں:

> "ارض وطن سے وابنگی اور کمنمنٹ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ ہر ملک ملک ماست محض منطقی مفروضہ ہے جب کہ حقیقت سے کہ پاکستان سے باہر جاتے ہی پاکستان کی دھرتی واپس بلانے گئی ہے اور وطن کی یادستانے گئی ہے اور اپنی جڑوں سے الگ ہو جانے کا احساس ہونے لگتا ہے۔"

معروف اور بڑے اویب کے فرق کو ڈاکٹر صاحب اس انداز سے وضاحت کرتے ہیں کہ بات آسانی سے بچھ میں آ جاتی ہے:

''ادب کامعروف رّین بیانی و وق ادب بی کوقر اردیا جاسکتا ہے۔ تعلیم اور مطالعه اس ذوق کی پرورش کرتے ہیں اور معیاری ادب کی بر کھ کا سابقہ پیدا کرتے ہیں۔''

جوش ملیح ہم بادی کی خود نوشت سوانح عمری''یا دوں کی بارات' کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے ان الفاظ میں اظہار خیال کیا ہے:

''یادوں کی بارات ہے ایک بات سامنے آئی ہے کہ خود نوشت میں دروغ گوئی کوشامل کرنے کے مواقع دستیاب ہوجاتے ہیں اور یاد نگار جتنا جموٹ جموٹ جائے ہے۔ اس قسم کا افسانوی تاثر قدرت اللہ شہاب نے بھی پیدا کیا۔ مجموعی طور پریادوں کی بارات کے تاثر ات شہتے نہیں ہیں۔'

راشد نے سوال کیا کہ ٹی تخلیقات کے مقابلے میں قاری پرانی تخلیقات کو زیادہ اہم کیوں اور بہتر سجھتا ہے؟ اس همن میں ڈاکٹر صاحب کا جواب سننے کہ انہوں نے اس سوال کا جواب مخضر مگر جامع انداز میں دیاہے:

اب سرسر جاس الداري ديا ہے۔
'' پر انی تخلیقات وقت کے جاروب کش کی زوے نکل چکی ہیں اور ان
کا معیار پر کھا جا چکا ہے۔ نگ تخلیقات زمانے کے میزان میں پڑی
ہیں۔ ان پر ابھی حتی فیصلہ نہیں دیا گیا۔ یہ فیصلہ وقت کے ہاتھ میں
ہے جو بہتر بن منصف ہے۔''

انشائیکوابتدای سے خالفت کا سامنا کرنا پڑااوراب تک بیصنف خالفت کی زو میں ہے۔ شدید ترین خالفت کے باوجوداس صنف نے نہ صرف اپنے وجود کو قائم رکھا بلکہ تیزی ہے ترقی کی منازل طے کر کے اردوادب میں اپنا مقام بھی بنالیا ہے۔ انشائید آج بھی اد بی رسائل و جرائد میں نمایاں مقام پر کھڑا ہے۔ ایک انثرویو میں ہرگانوی نے ڈاکٹر صاحب سے انشائیر کی جامع تعریف یوچھی تو انہوں نے کہا:

ن انشائے زندگی کے موجودہ مظاہر اشیا، تجربات اور معولات کو آزردہ روی خوش خیالی اور زندہ دلی ہے دیکھنے اور اس کے الو کھے

گوشوں کونٹر کے خلیقی اسلوب کفایت گفظی غیررسی انداز اور دوستانہ ادار معرمیش کے نہ مدار میں ''

ماحول میں پیش کرنے سےعبارت ہے۔'' ہرگانوی نے ڈاکٹر صاحب سےعشق کے متعلق ان کےنظرے کے بارے میں

ہرہ ہوں ہے ، رک حب سے میں میں سرے سرجے ہارے۔ دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا:

> ''اس کی توضیح کے لئے اقبال کا ایک مصرعہ مستعار لینے کی اجازت دیجئے۔ یکی عشق کی تغیر بھی ہے اور نظر رہیمی

## عشق خدا كارسول عشق خدا كاكلام "

محتقین ادب کی دنن شدہ حقائق کو تحقیق اور جبتو سے منظر عام پر لاتے ہیں۔ وہ شد ید محنت کے بعد اصل ما خذتک پینچتے ہیں جوا یک دفت طلب ہے اور صبر آزما کام ہے۔
انور سدید ایک زود نولیس ادیب ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہروقت پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی ادبی رسالہ اٹھایا جائے انور سدید سے مصافحہ اور معانقہ ضرور ہوجاتا ہے۔ وہ عرصہ دراز سے بڑی با قاعد گی اور تیزی سے کھور ہے ہیں۔ ہرسال ان کی دو ایک کتابیس کاغذی لباس میں ملبوس ہو کرقاری کے ادبی ذوق کی تسکین کرتی ہیں۔ زود نولی کے باوجود وہ معیار کا بھی پورا پورا خیال رکھتے ہیں۔ عران نقوی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے قام پر بھی تھکا و شطاری ہوئی ہے؟ جواب میں وہ عران نقوی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے قام پر بھی تھکا و شطاری ہوئی ہے؟ جواب میں وہ کہتے ہیں۔

"جی ہاں زندگی کے ۸۰ ویں میں بھیے اضحال کا احساس ہورہا ہاوراب جسم اجازت دی تو کام کرتا ہوں۔اس کے ساتھ ہی سے احساس بھی ہے کہ زندگی کا بونس اب کم رہ گیا ہے۔اس لئے جلدی جلدی اپنے کام سیٹنے کی کوشش کررہا ہوں۔"

کاظم جعفری ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا نی نسل میں شعروادب کے امکا نات موجود ہیں؟ کاظم کے سوال پرانورسد ید کہتے ہیں:

> '' ہرزی نسل سے تو قع کی جاتی ہے کہ وہ صادق روایات کو توسیح دی تو جدیدیت کے پیوند سے ڈی شجر کاری بھی کرئے اردوادب میں جو نے اد بارنمودار ہورہے ہیں ان میں بیصفات نمایاں نظر آتی ہیں اور جھے اردوادب کا ستفقبل روشن نظر آرہاہے۔''

رونی نے ان سے انٹرو یو کے دوران یو چھا کہنا ول اورا فسانے میں سے کون می صنف زیادہ پسندہے؟ تو انورسدیدنے جواب دیا:

> " مجھدونوں اصناف پیند ہیں۔افساند کی درخت کی ایک شاخ ہے جبکہ ناول پورا درخت موسوم کیا جاتا ہے۔افساندز ندگی کی ایک تاش ہے۔ ناول پوری زندگی ہے۔"

عرفان احمہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ذہنی نشوونما میں سب سے زیادہ کس مصنف کا اثر ہوا؟ انورسر بدنے جواب دیا:

> ''میں نے سب سے زیادہ استفادہ ڈاکٹر وزیراؔ غاسے کیا ہے۔ان کا مطالعہ ہمہ جہت اور وسیع ہے اور وہ اپنے مطالعے میں دوستوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔''

''بہیلی گفتگو' کے مطالعہ ہے ڈاکٹر انورسدید کی زندگی کے وہ گوشے جوابھی تک قاری کی نظروں ہے او بھل تھے آئینہ ہو گئے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے تنقید' حقیق اورادب کی مختلف اصناف کے بارے میں گراں قدر معلومات عاصل ہوئی ہیں۔ ''بہیل گفتگو' کے مطالعہ سے ان کی حالات زندگی' روز مرہ کے معمولات بچپن کے حالات اوران کے اساتذہ کے بارے میں سیرحاصل معلومات حاصل ہوئی ہیں۔

بلاشبہ میر کتاب اردوادب میں عمدہ اضافہ ہے۔ جس کے مطالعہ سے نہ صرف ڈاکٹر انورسدید کے بارے میں بلکداردوادب کے مختلف رحجانات ہے آگا ہی اور شناسائی ہوتی ہے۔ بے حدمفید کتاب ہے آپ اس کا مطالعہ کر کے تو دیکھتے آپ بھی اس کے قائل ہوجا کیں گے۔

# د دسبيل گفتگو''

برکتاب بھی انور سدید صاحب کے انٹروپوزیٹنی ہے، جسے بوے سلیقے ہے جمع كرك ملك مقبول احد فے شائع كيا ہے۔ تبعرے ميں ايك جمله أو پر كھا ہے ..... نيد كتاب بهي " ..... تواس بهي كامحل يهيك كاس سے بيلے بھى ملك متبول احمد" آپس كى باتیں' کے عنوان سے انورسدید کے انٹروپوز اکٹھے کرکے چھاپ بھے ہیں ..... فوثی کی بات سے ہے، ملک مقبول احمد کے اندر کے قلم کارنے یہی کوئی تین چار برس پہلے انگرائی لی اورائي "نوجواني، كى جولاني دكھاناشروع كردى .....ائي آپ جي لکھى، سفرنام تركريكيااور دوسری کئی کتابین تصنیف و تالیف کر ڈالیں ..... وضع دار ہیں، مروت والے ہیں اور آ کھوں میں دید لحاظ کی رحق ہے .....انہوں نے محسوس کیا، انورسدید نے اب تک بیبیوں لوگوں کے بارے میں لکھا ہے....کئیوں کوعروج دیا.....گی ایک کی عظمت کو سرابا ، گرخود کو پچھلی صفوں میں رکھا ، خشہرت کی تمنا نہ صلہ کی پروا ..... اُن کے بارے میں کچی خوش ظرف لوگوں نے جو کچھ کھا کمی نے انٹرو یو صرف اس شوق میں کیا کہ اس میں ے متازع معاملات کو اُبھارا جائے ، انورسدید کو تلخ جملوں سے دیوار سے لگانے کی كوشش كى \_ (كارز كرنے كى) كيكن انورسدىد كاتد بر جل اورعلمي تبحر نماياں ر با ....منفى

سوالوں کا جواب بھی شبت انداز میں دیا اورادب کی تاریخ کوروشن رکھا ...

ملک مقبول احمد نے (شاید، تہیہ کر رکھا ہے کہ انورسدید کی درولیش کی لوئی

(درولیش کی گدڑی) کو ذرا ساسر کا کر اُن کے قلم کے کرشموں اور ان کی عبقریت کے
جو ہروں کوجلوہ نمائی کی جائے .... زیادہ واو ملک مقبول کے حصے میں جاتی ہے

انورسدید ہمرصف موصوف ہیں۔ نثر بُظم دونوں میں رواں ۔۔۔ کوئی صف تخن ان کی دسترس ہے بچی نہیں۔ پر گوئی اورز وونو کسی کے باوجود ،ا ہے پرائے بھی مانے ہیں، کہ اُن کی کوئی تحریم سطحی نہیں ہوتی ۔ مطالعے کی گواہی دیتی ہے ۔۔۔۔۔ لوگ چیران ہو ہوکر پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اتنا لکھنا تو در کنا ،ا تنا پڑھ کیسے لیتے ہیں ۔ اُردود نیا ۔۔۔ کیا پاکستان ، بھارت کیا دیار مغرب ۔ جہاں کوئی رسالہ، کتاب چھپتی ہے اس کی خوشبواُن باکستان ، بھارت کیا دیار مغرب ۔۔ جہاں کوئی رسالہ، کتاب چھپتی ہے اس کی خوشبواُن بات ہے ۔۔۔ بہت دوستوں سے تعلق خاطر ہے مگر اُن کی تعریف میں بھی ڈیٹری نہیں مارتے ۔۔۔ خوش اسلوبی سے ساتے دیتے ہیں۔ بہت ہے دوستوں کو تو وہ اپنی ہرتج ریا میں کسی بہانے یاد کر تے رہے ہیں۔ بہت ہو وہ اپنی ہرتج ریا میں کہ نہیں بہانے یاد کر تے ۔۔۔ دوستوں کو تو وہ اپنی ہرتج ریا میں کسی بہانے یاد کر تے ۔۔۔ دوستوں کو تو وہ اپنی ہرتج ریا میں کسی نہیں بہانے یاد کر تے ۔۔۔ دوستوں کو تو وہ اپنی ہرتج ریا میں کسی نہیں بہانے یاد کر تے ۔۔۔ دوستوں کو تو وہ اپنی ہرتج ریا میں کسی نہیں بہانے یاد کر تے ۔۔۔ دوستوں کو تو وہ اپنی ہرتج ریا میں کسی نہ کسی بہانے یاد کر اے دیتے ہیں۔ بہت ہے دوستوں کو تو وہ اپنی ہرتج ریا میں کسی نہیں۔ بہانے یاد کر اے دیتے ہیں۔ اُن میں قابل ذکر احمد ندیم کی اور ڈاکٹر وز برآ غا ہیں۔۔ دوستوں کو تو دہ اپنی ہرتج کے بیار کو در برآ غا ہیں۔۔ دوستوں کو تو دہ اپنی ہرتج کیا کہ در برآ غا ہیں۔۔

کتاب میں شامل انٹر دیوز مختلف خوا تین وحفرات نے اپنے اپنے اخبارات اور رسائل کے لئے کئے سان میں عذرااصغر، سلطانہ مہر، شاکستہ مید خان، مناظر عاشق ہرگانوی (بھارت)، ہاشم خاکوانی اور کاظم جعفری اور دوسرے اہل قلم شامل ہیں۔ انتساب جمیل آذر، نذیر احمد تشداور شبیر احمد میواتی کے نام ہے۔ ایک ایک فقر وان کی صفات کا بھی کھا گیا ہے۔ انیس لیعقوب نے حسب معمول بہت معنی آمیز سرور ق بنایا ہے۔ مالیک ایک فقر وان کی صفات کا بھی ماہنا مہد دخلیق 'کال ہور

فروري2012ء





فهرست

| 510 | 467 🌣 پروفیسر جمیل آذر            | 🖈 ۋاڭىرانورسدىد        |
|-----|-----------------------------------|------------------------|
| 512 | 473 🖈 محر سعید بدر قادری          | 🖈 ۋاكىرىجىدالكرىم خالد |
| 514 | 🖈 غلام بني اعوان                  | 🖈 افتخارىجاز           |
| 519 | 479 🌣 پروفیسرنذ یراحمرتشنه        | 🖈 جميل اطهر            |
| 521 | 481 🌣 رئيس الدين رئيس             | 🖈 غلام بنی اعوان       |
| 523 | 484 🌣 مولاناعبدالقيوم تقاني       | 🖈 تنوبر ظهور           |
| 505 | 489 🖈 عباس خان                    | 🖈 عبدالقيوم اعوان      |
| 529 | 491 🌣 ڈاکٹرسلیم اختر              | المين الله             |
| 530 | 493 🌣 قاضى عبدالقدىرغاموش         | 🕁 خرقه پوش آئی یو جرال |
| 531 | 🖈 حافظ حسين احمد حقاني            | *<br>*****             |
| 532 | 502 🌣 ميال محر سعيد شاد           | 🕁 شفيع بمدم            |
| 534 | 506 🏠 ملك محمر محبوب الرسول قادرى | 🕁 افخارمجاز            |
| 536 | 508 🌣 انوارفيروز                  | 🖈 امين راحت چغتا کي    |

**ሲ**ሰሴ==ሴሴ==ሴሴሴ

## ملك مقبول احمد (ادب شناس ناشر)

اس حقیقت ہے انکارنہیں کہ ادب کے جرثو ہے ملک مقبول احمد کے باطن کے ''سیف بکس''میں مبدائے نطرت نے ان کی پیدائش کے وقت ہی رکھ دیئے تھے اور یہ جرثوے وقت کی روانی کے ساتھ پرورش یاتے رہے چنانچہ وہ اپنے گاؤں سے نکل کر لا مورآئے اور تلاشِ معاش میں مصروف ہو گئے تو سب سے پہلے'' ادب'' نے ہی انہیں ا پنی طرف متوجه کیا اورانہوں نے رسالہ''چودھویں صدی'' جاری کیا اوراس رسالے کے مرکزیراس دور کے تمام نامورادیوں کو جمع کرلیا۔ رسالہ'' چودھویں صدی'' اپنی اشاعتی زندگی کی چند بہاریں ہی دیکھ سکا اور مفت پڑھنے والوں کی بے جافر مائٹوں کی وجہ ہے مالی خسارے کا سامنا نہ کرسکا اور بند ہو گیا۔لیکن آپ اسے ایک جھوٹی می ندی کو ایک بزے دریا میں شامل ہو جانے کاعمل سمجھتے کیوں کہ''چودھویں صدی'' کی اشاعت بند کر وینے کے بعد ملک صاحب نے مقبول اکیڈی کی داغ بیل ڈالی اور یہ اشاعتی میدان میں ان کا اگلا قدم تھا جس کی سب ہے زیادہ حوصلہ افزائی اس دور کے نامور ادیب رئیس احمد جعفری نے کی ۔اب میں مقبول اکیڈی کی کامیا بیوں کا شار کرتا ہوں اور اس اشاعتی ا دارے کے ساتھ ملک کے بیشتر متازاد ہوں کونسلک دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ادار ہ واقعی ایک علمی ،اد لی اکیڈمی نظر آتا ہے اور ملک مقبول احمدان مصنفین کی کمابوں میں گھرے ہوئے خودمھی ایک کتاب ہی نظرا تے ہیں لیکن اہم بات سے ہے کہ کتابوں اور مصنفین کی ہم نشینی کے اس جمال نے ادب کے ان جرثو موں کی زیادہ افزائش کی جوایی غذامقبول اکیڈمی کی ادلی فضا سے حاصل کررہے تھے۔ چٹانچہ ایک دن اہل ادب نے حیرت سے دیکھا کہ ملک مقبول احمد ایک کتاب کے مصنف کی حثیت ہے ان کے سامنے رونما ہو گئے تھے۔

سیر تماب ان کی سوائی عمری تھی جو انہوں نے ایک ناشر کی حیثیت میں اپنے تجربات کی روثن میں "سنر جاری ہے" کے نام سے کھی تھی اس کتاب کو پوری اردود دیا میں غیرمعولی پذیرائی حاصل ہوئی جس کی دجہ بھی کہ کسکہ مقبول احمد نے سادہ ذبان میں اپنی زندگی کے" پیڈیرائی حاصل ہوئی جس کی دجہ بھی کہ ملک مقبول احمد نے سادہ ذبان میں اپنی زندگی ہی تھی قرار دیا گیا۔ انہم بات بیہ کہ ملک صاحب نے اپنی اس پہلی کتاب سے مرت اور طمانیت تو بے پایاں حاصل کی لیکن تصنیف و تالیف کے سلطے کو بند نہیں ہونے دیا بلکہ اس شخصیات تا مہ ترکی " سیان مقبول ادر اب وہ" اہل تھی کے خطوط" .... "سفر آرد و" در سیاحت نامہ ترکی " .... " پچاس نامور ادبی شخصیات گشدہ افسائے ارمغان غرل" ... " شناسائی " .... " پیاس نامور ادبی شخصیات گشدہ افسائے ارمغان غرل" ... " بیات میں جا کہ ایجو کیشنل یو نیور سی کتابوں کے مُولف و غران کی کتاب سیاحت بیا میں کیا البہ حرکی ایک طالبہ مصنف بن چکے جیں ادراعز از کی بات ہیہ ہے کہ ایجو کیشنل یو نیور سی کی اور کی ایک طالبہ نے ان کی کتاب " بیا حت بنامہ ترکی " پر ایم اے کہ امتحالی مقالہ بھی تحریک امریکی ایس بیا ہور کی ایک طالبہ نے ان کی کتاب " بیا حت بیا میں شائع ہور ہا ہے۔

جمله مغر ضداتد ر حطویل ہوگیا ہے کیکن اس کے بغیر میرے لیے بات کوآ گے ہو عا تا ممکن نہیں تھا۔ اور اب یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک صاحب نے اپنے اوارے سے میری ایک کتاب دلی دورنییں " 1998 کی دہائی میں شائع کی تھی۔ اس سے قبل میں اس ادارے کی کتابوں کا محض ایک قاری تھا۔ جناب مجیب الرحمان شامی کے رسالہ" تو می ڈائجسٹ" کے ادارتی عملے میں شامل ہوا تو ای ادارے کی کتابیں تجمرے کے لیے بھی میرے پاس آنے لگیں۔ مجھے حمرت ہوتی کہ مقبول اکیڈی نے ادب کے ہر موضوع پر کتابیں جھیائی اور انہیں جہاں اعلیٰ پائے کے نامور مصنفین کا تعاون حاصل تھا۔ وہاں وہ نسبتا نے لکھنے دالوں کے تعارف سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اور ان کی ابتدائی کتابیں جھاپ کر آئیس اوب کے آسان کا روش ستارہ بنا دیتے تھے۔ بھے ان کی ابتدائی کتابیں جھاپ کر آئیس اوب کے آسان کا روش ستارہ بنا دیتے تھے۔ بھے یا دے کہا یک دن معروف مزاح گارتور حسین سے ملاقات ہوئی تو اس نے ایپ ادیب یا دیب

بنے كاتمام كريثرث ملك مقبول احماكوديا اور خاص بات بير بتائي كدلا مور كے بعض ناشرين مفین سے میے لے کران کی کمامیں چھاتے ہیں لیکن ملک صاحب مصنف کورائیلی اس طرح اداکرتے ہیں کہ مصنف اے این او بی وقار میں اضافہ تصور کرتا ہے اور چرای ادارے کے ساتھ مستقل طور پر وابسۃ ہوجاتا ہے۔ان کی کتاب اہل قلم کے خطوط شائع ہوئی تو رائیلٹی کی خاموش اورعلم طلب اوائیگی کی بات کئی ادبیوں نے بھی ککھی اس اجمال کی ردشی میں بیکہ سکتا ہوں کہ مقبول اکیڈی اور ملک مقبول احمد کا نام میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ کیکن ان سے میر ایا قاعدہ تعارف ماہنامہ''تخلیق'' کے گیسودراز ایڈیٹراظہر جاوید نے کرایا تھا جو لکھنے والی خواتین کے طلع میں'' ادب کا کرشن کمار'' شار ہوتے تھے۔اظہر جادید میرے جنم شہر سرگودھا کے ایک نواحی گاؤں بھا گٹا نوالہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے ادب کا ذوق طالب علمی کے زمانے ہے ہی پالنا شروع کر دیا تھاا درسر گودھا میں شاعر شاب الطاف مشبدی اورمتاز الشعراء جو ہر نظامی کی شاگر دی بھی اختیار کی تھی لا موراً ئے تو زندگی گزارنے کے لیے متعدد پاپڑ بیلے۔ اور آخراس دور کے متبول اخبار'' امروز'' میں ملازمت اختیار کر لی اوراس کے ساتھ ہی اپنا ذاتی ادبی رسالہ' وتخلیق'' بھی جاری کیا۔ ' خخلیق' اور' اظہر جادیہ' ہے میرااد لی تعلق سر گودھا کے حوالے ہے ہی ہوا۔ اوراب میں فخرے کہ سکتا ہوں کہ اظہر جاوید نے'' تخلیق''میں'' غالب کے نے خطوط'' کا سلسلہ شروع کیا تو اس کو کتاب کی صورت بھی دلائی۔ میں دہلی کی یا ترا کر کے آیا تو انہوں نے اس مرکے ادبی مشاہدات و تخلیق ، میں تسطوں میں چھاپے اور جب ای سفر نامے کی قمت کتاب کے برابر ہوگئ تو میرا تعارف ملک مقبول احد سے کرایا ۔اس ملاقات میں ہی جھے محسوس ہوا کہ اظہر جاوید ملک صاحب کے دام محبت میں عرصے سے گرفتار تھے۔اور ملک صاحب بھی اظہر جاوید کورسالے کا ایڈیٹرنہیں سمجھتے تھے بلکہ بھائی تصور کرتے تھے اور ان کی کی بات کوٹا لتے نہیں تھے۔ اس ملاقات میں ملک صاحب نے جب پرتکلف جائے میز پر عبادی تو اظہر جادیدنے کیک کاعمرہ اٹھانے سے سیلے ان

کے سامنے میری کتاب ' ولی دورنہیں' رکھ دی اور اس کی اشاعت کی فرمدداری ان کے سپر دکر دی۔ میرا خیال تھا کہ لاہور کے دوسرے ناشرین کی طرح ملک صاحب اس کتاب کو پڑھنے اور ادارے کے متعلقین سے مشورہ کرنے کا ذکر کریں جومعنوں اور کتاب کی عدم قبولیت کے متراوف ہوگالین مجھے حسرت ہوئی کہ انہوں نے اس وقت کا جب کو بلایا اور اسے تھم دیا کہ سب کام چھوڈ کر پہلے اس کتاب کی کتابت کردے۔ کا جب اٹھ کر گیا تو ملک صاحب اظہر جاوید کے سامنے سرایا در خواست گزارین گئے اور بولے ' دعفرت بی الاب حالے کے گئابت کردے۔ کا جب اٹھ کر گیا تو ملک صاحب اظہر جاوید کے سامنے سرایا درخواست گزارین گئے اور بولے' دعفرت بی الب جائے کیجے''

تھوڑے ہے عرصے کے بعد ہی مجھے احساس ہوگیا کہ ملک مقبول صاحب اپنے ادارے کے مصنفین کے ساتھ کاروباری سلوک نہیں کرتے بلکہ انہیں اپنے حلقہ ء احباب میں شامل کر لیتے ہیں اور دوستانہ تعلقات کی نوعیت بدل کر برادر انہ ہوتی چلی جاتی ہے۔

مجھے ملک صاحب کے ساتھ اس دعمے میں بند ھے ہوئے اب قریبار کی صدی ہوئی ہوار کا ماری صدی ہوئی ہو اب قریبار کی صدی ہوئی ہوار میں ہات کہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جھے اپنی کتابوں کا ناشر تلاش کرنے سے بنیاز کرر کھا ہے۔ میری چنداولین کتابین ' ولی دو زئیس' میرا نیس کی قلم رو' برسیل تقید'' شائع کرنے کے بعد انہوں نے میرے لیے اشاعت کا نظم الاوقات بھی طے کردیا اور کہا کہ وہ جب تک زندہ میں (منداان کی صحت مند عمر دراز کرے) برسال میری کم از کم ایک کتاب ضرور شائع کریں گے چنا نچاب صورت سے بن گئی کہ ایک کتاب جھپ جاتی تو دوری زیر ترب ہوتی۔

میں ٹی کتاب پر کام کر رہا ہوتا تو ملک صاحب میری ٹی چھی ہوئی کتاب کی اعزازی کتابوں کا بنڈل اٹھائے ہوئے تشریف لے آتے اور جھے حیرت زدہ کردیتے۔ ساتھ ہی کہتے'' ٹی کتاب کا مسودہ دیجئ'۔ ان کے جانے کے بعد میرااستعجاب اور تبہم ہو جاتا کہ ایک بندلفا فہ صوفے پر پڑا ہوتا اور ای میں رائیلٹی کی وہ رقم ہوتی جس کا ملک

صاحب کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اعتراف حقیقت کے طور پرعرض ہے کہ میں ہر سال ایک کتاب کمل کرنے اور ملک صاحب کو چش کرنے کے معاہدے پرضیفی کے بوجھ سے دب جانے کی وجہ ہے یا قاعد قمل ننہ کر سکا تو ملک صاحب نے ایک اور طریقہ وضع کر لیا۔ انہوں نے اخبارات ور سائل سے میرے انٹرویوز تلاش کیے اور دو کتابیں'' آپس کی باتیں' اور'' بہیل گفتگو'' مرتب کرکے شائع کردیں۔

بنیں دیں گو ترتیب و تدوین کا میں سلسلہ جاری رہے گا کوئی کتاب چھاپنے کے لیے نہیں دیں گو ترتیب و تدوین کا میں سلسلہ جاری رہے گا اظہر جاوید زندہ تھے تو ملک صاحب کی محبت کے ملی زاویوں کا ذکر مراد ' تخلیق' میں ان کے اسلاد وی بخیرایفائے دوتی کے لیے شامل کر لیتا ہوں ۔ لیکن ان رسالہ ' تخلیق' میں ان کے استاد کے بغیرایفائے دوتی کے لیے شامل کر لیتا ہوں ۔ لیکن ان کے پاس رسالہ پنچتا ہے تو کتابوں کے اشتبار کا معاوضہ خود ہی طے کرتے ہیں اور اسی روز بند لفافہ مجھے دفتر میں مل جاتا ہے اظہر جاوید ان کی اس خوبی کا اظہار بھی اکثر کرتے کہ میں انہیں کی غیر ملکی ادیب کی لا ہور آمد کی خبر کرتا تو ان کا سوال ہوتا ان کی ضیافت کب اور کہاں کرنی ہے اس کرنی ہے اس تھے بیا تھے ہے جلہ انتظامات میر ہے ذیے ڈال کر مالی امور خود سنجال کیتے ہے۔ لیے تقریب ہوجاتے میں جمع ہوجاتے ۔ ملک صاحب کے اس کر بیانہ کہل کی جتنی تم مراد داپ کے اس کر بیانہ کہل کی جتنی تم مراد داپ کے اس کر بیانہ کہل کی جتنی تم مراد داپ کے اس کر بیانہ کہل کی جتنی تم مریف کی جائے گئے ہے۔

جھے یاد ہے کہ بھارت کے متازافسانہ نگار جوگندر پال ایک دفعدلا ہورآئے تو اپنے ناول'' خواب رو'' کا مسودہ بھی ساتھ لائے وہ اسے پاکستان میں چھوانا چاہتے تھے۔ میں نے ملک صاحب نے ذکر کیا تو وہ اس کے ناول کا مسودہ لینے کے لیے ڈاکٹر وزیرآ نا کے ہاں بہنچ گئے جن کے پاس جوگندر پال ظهرے ہوئے تھے۔ دریافت کیا کہ پال صاحب کتنے دن پاکستان میں قیام کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہفتہ لا ہور میں ظہریں گے'' ملک صاحب عرصہ قیام کا س کروا پس طے گئے۔ اور پھرا یک ہفتہ لا ہور میں کتاب چھاہی کہ جوگندر پال کویش کروں۔اب پال صاحب کا دبلی سے خط آیا تو وہ ملک صاحب کی تحریف میں رطب اللمان ہوتے ہیں اوران کی تعریف بے تحاشا کرتے ہیں کہ ایسامتند ناشر تو انہوں نے دبلی میں ہمی نہیں و کیھا۔

بلاشبه ملك مقبول احمد كوبنيادى طوريرايك ناشرتن كهنا جاييكين ان كي فطرى خوبی بیہے کہ وہ تعلقات استوار کرنے اور نسبتیں قائم رکھنے والے انسان ہیں۔وہ دوستوں ادب کے خصوص مکتبہ فکر ہے تعلق نہیں رکھتے' بلکہ ایک کشادہ نظرانسان کی حیثیت میں ہر نظریے کے ادیب کا احترام کرتے ہیں اورخونی کی بات بیہے کہ انہوں نے زندگی ہے جو تجربات حاصل کیے ہیں ان کے مثبت زادیوں برعمل کرتے ہیں اور منفی زادیوں کو صرف غلط كاطرح مناذالت بي الله فانيس فطرى اخلاقى خوبيول سرفراز كرركها باور ان سے پہلی ما قات میں ہی اداس ہوجاتا ہے کہ آپ سادہ طبیعت کے ایک ایسے خوش طاق انسان سے ملاقات کررہے ہیں۔جوانی طبع حقیقت پیندکو کسی ناواجب بات سے آلودہ نہیں کرتے ان کی بیزوش روی اللہ کو بہت پیند ہے جس نے انہیں کمی عمر عطا کی ب- ملك مقبول احمد صاحب اتى كى حدعموركر فيك بين اورصحت مندنظر آت بين-ياريون كاليد دوركز اركروه يانى كےعلاج كى طرف آكة اوراس علاح كى شفايابى سے ايے متاثر ہوئے كداب اسين ووستوں كو بھى يانى كےعلاج كى طرف داغب كرتے دہتے ہيں اور یانی کے علاج کی کتاب مفت تقلیم کرتے ہیں۔ان کا منزاج دین ہے۔اللہ کی طرف سے انس كى مرتبد كى مدية كابلادا آچكائ اورعرك سعادت أنيس كى مرتبده اللهويكى ے دین اسلام کی خدمت کے لیے اب انہوں نے بلیٹی کتابوں کا سلسلہ بھی شروع کردیا ہے ان كى تالف كى موئى سيكتابيل بلا قيت تقسيم موتى بين اور بينك موي لوگول كوسراط متعقم كى طرف لانے كافريضه اداكرتى بيں بيں دعاكرتا موں كدفيض كابيسلسله جارى رہے اور ملك مقبول احد کا ادارہ ان کی صحت مندرا ہنمائی میں ترتی کی منزلیں یطے کرتارہے۔

پہلے میں ملک مقبول احمد صاحب کی تحریروں کے حوالے ہے اُن کا معترف تھا
اوراب اُن کی دل نواز و دل گداز شخصیت کے حصار میں ہوں۔ انہوں نے ایک ناشراور
مصنف کے طور پر جوشہر ت اور مقبولیت حاصل کی اس میں ان کی دل موہ لینے والی شخصیت
کا بہت حصہ ہے۔ بہت سے تخلیق کا راور تلم کا را بسے ہیں جن کی تحریریں دامن دل کھینچی
ہیں کین ان کے قریب جاؤ تو دائن کشاں پر سے ہٹنے ہی ہیں عافیت نظر آتی ہے۔ وہ جو
کیچے کہتے ہیں، اُن کا عمل اس کے برعس شہادت و بتا ہے۔ ملک صاحب جیسے اپ لفظوں
میں ضوفشاں ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اپنی من مؤی شخصیت میں عکس ریز ہیں۔ اُن کی
میں ندگی اور کا روبار حیات کا بہت مجھا حوال اُن کی خود نوشت سوائے '' مغرب اور
میں ندگی اور کا روبار حیات کا بہت کھی سا دب موصوف نے خود پر آزیا کے اور ان کے
میں ندگی کے اصول جس طرح ملک صاحب موصوف نے خود پر آزیا کے اور ان کے
نعال زندگی کے اصول جس طرح ملک صاحب موصوف نے خود پر آزیا کے اور ان کے
نعال زندگی کے اصول جس طرح ملک صاحب موصوف نے خود پر آزیا کے اور ان کے
نعال زندگی کے اصول جس طرح ملک صاحب موصوف نے خود پر آزیا کے اور ان کے
بہر تران کی ہائے ہیں۔ دوسروں کے یہاں کم کم ہی نظر آتے ہیں۔

بہت عرصہ ہوا، یمی کوئی لگ بھگ پینتیس برس اُدھر کی بات ہے جب میں نے پہلی بار ملک مقبول احمد صاحب کا نام اپنے مرحوم دوست ڈاکٹر ایم ایس ناز کی زبان سے سنا۔ مرحوم تحقیق کے آدمی تھے۔ تاریخ کے خواہیدہ گوشے کھنگالنے کے ساتھ ساتھ وہ

شخصیت کی پرتیں اُ تارنے کا ہنر بھی جانتے تھے بعض اوقات وہ اتنی بے در دی ہے ہیہ فریضه انجام دیتے کشخصیت بے جاری کونڈھال کر کے رکھ دیتے۔ شخ غلام علی اینڈسنز کے ملک رب نواز مرحوم کے پاس اُن کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ بھی کبھاروہ میرے پاس بھی او پرآ جاتے کہ میں بھی اس ادارے کا ایک فروتھا اور'' روٹن کتابیں'' کےسلیلے کی ترتیب و تهذيب كاكام كرتا تفالي نذير بإثمى مرحوم بحن كي خوب صورت خطاطي ،نفاست طبع اورحس مزاج كامين مداح تقاءمير يرساته التأشست يربراجمان موت\_ واكثرام الس نازتشريف لاتے تو ہم سب کام چھوڑ چھاڑ کر چائے منگواتے اور اُن کی باتیں سُننے میں محوم وجاتے۔ تبوہ ملک مقبول احمد صاحب کا نام لیتے کہ میں ابھی اُن مے اُل کر آر ماہوں۔اور اُن کی تعريف ميں يوں رطب اللسان ہوتے كەميں سوچناء كيا دنيا ميں كوئي ايبا شخص بھي ہوسكتا ہے جومرحوم ناز کے دل کو بھاجائے اور وہ پوں کھلے عام انہیں کی تعریف میں وقت صَرف کریں۔ ہاشی صاحب چونکہ ملک صاحب کے شناسا تصاس لیےوہ نازمرعوم کی ہاتوں پر ساد کرتے بلکہ میری معلومات میں اضافے عجے لیے چنداور باتوں کا اضافہ بھی فرماتے۔ بہت ساوقت گزرگیا۔ میں بھی حالات کے تھیٹر ے کھا تا کھا تا ایف می کالج جا پہنچا۔وہاں ڈاکٹر طارق عزیز صاحب کی زبان پریمی نام آیا۔میں چونکا توانہوں نے بتایا كملك مقبول احمرصاحب أن كيبهت التحصروست بين، ومقبول بي نهيس منهايت معقول بھی ہیں۔ڈاکٹر طاُ دق عزیز یونٹی کسی کی تعریف میں وقت ضائع نہیں کرتے ، بہت سوچ سمجھ کرنی تلی بات کرتے ہیں۔ میرے ول میں ملک مقبول احمد کی قدرومنزلت کا گراف چھاوراد نجاہوگیا۔

" تخلیق" کوفتر میں بیٹے ہوئے ایک روز اظہر جاوید مرحوم نے ایک کتاب میری طرف بڑھائی۔ اس پر تبعرہ کر دیجئے تخلیق کے آئندہ شارے کے لیے۔ میں نے کتاب لے لی' سیاحت نامہء ترکی''، ملک مقبول احمد صاحب کا سفر نامہ تھا جے انہوں نے خوب ڈوب کرتح برکیا تھا۔ عام طور پر تبعرے کے لیے کتاب کا پڑھنا ضروری نہیں

سمجعا جاتا بلکہ ہنر مندا ہے 'وکھوکر ہی چندسطریں لکھودیتے ہیں۔ کیکن میں نے کتاب کے ابتدائی صفحات ہی دیکھے تھے کہ جھے پر پوری کتاب کامطالعہ واجب ہو گیا۔ چنانچہ میں نے کتاب پڑھی اور پچ میں گئی مقامات کو میں نے بار بار پڑھا اور پھر تھن تبھرہ فہیں ایک مضمون نا حاصل مطالعہ کھھا گیا جو' تخلیق''میں شائع ہوا۔ اِس کتاب کے مطالعہ کے بعد میں نے ملک مقبول احمد کی آپ بیتی ' دسفر جاری ہے''خودا نہی سے منگوا کر پڑھی۔تب جھ بروہ ملک مقبول احمد مکشف ہوئے جواس سے پہلے عیال نہیں تھے۔اُن کے سفر حیات کا ا یک ایک لحد کی زاویوں سے اَب بھی میرے دھیان میں اُ بھر تا اور اِس حقیقت کا احساس ولاتا ہے کہ' طنے کے نہیں تایاب ہیں ہم' ۔ ملک صاحب کی زندگی کے تجربات سے سکھنے اوراُن کی روحانیت نے فیض حاصل کرنے والے بہت ہوں گے اور ہونے حیا ہئیں بلکہ میری طبیعت براُن کی شخصیت کا اثر ایک ادر حوالے سے بھی ہے وہ بیر کہ آپ اتنا کچھ کرنے اور پانے کے باوجود اُن کا عجز اورا نکسار جوں کا توں قائم ہے اور مجھ جیسے محف کو گھائل کرنے کے لیے کافی ہے۔حضرت علیٰ کا قول ہے کہ عالم کاعلم اس کے عجز میں چُھپا ہوتا ہے۔ بیقول بلیغ ملک صاحب موصوف برصادق تھہرتا ہے۔اللہ انہیں سلامت رکھے اوراُن کی زندگی کا ہرسفر یونمی جاری رہےاوراُن کےعلم وآ گہی کے فیضان کا سلسلہ بھی درازتر ہوتارہے۔



# افتخارمجاز

#### يا كستان نيلي ويژن منشرلا بهور (4328713-0300)

# سدابهار پھول

یاداش بخیر! بیکوئی اٹھائیس برس قبل کا قصہ ہے۔ بیس پاکستان ٹملی ویژن سنشر راولپنڈی ( تب اسلام آباد منشرابھی قائم نہیں ہوا تھا ) سے تبدیل ہوکر لا ہورسنٹر پرتعینات ہواتو یہاں کی علمی اد بی فضا اور اپنے فطری مزاج کے باعث تفویض ہونے والے پروگر امز میں توع اور جدت لانے کی خواہش ہوئی۔ چانچداگت کا مہیندآنے سے بل ہی میں نے تح كيك آزادى ـ اور پھر دىمبر سے يہلے بى يوم ولادت حصرت قائد اعظم كے لئے خصوصى پروگرامزی تیاری شروع کردی، میرے پروگرامز کا مرکزی استاده کتابی اور وه تاریخ تقی جومتندتار بخی کتابوں ہی ہے ملتی ہے، میری بیضرورت مجھےاصل علم وادب اوراصل دانش کے ساتھ ساتھ بڑے ،اہم ادر تاریخ وادب پر کتابیں شائع کرنے والے پبلشرز کے ماس لے گئی۔اب کیا عرض کروں،ایک عجیب کیفیت اورصور تحال پیدا ہوئی۔جدهراور جہاں جانا ہوا، مابوی اور عدم تعاون کے معاملات سامنے آئے۔ایسے میں میرے بردار گرامی، دانشور شاعر، جناب اعزاز احد آ ذرنے مجھے مقبول اکیڈی کی راہ سمجھائی ۔ گر میں عملاً مایوں و نامراد ہو چکا تھا۔ تا ہم رب کریم کوایے نی تالی کے صدقے مجھے عزت و تکریم دیناتھی اور میرے كريْد ث يرياكتان ٹيلي ويژن كے لئے اچھے ياد گار خوبصورت، تاريخي اور تخليقي يروگرامز آنا تے۔مقبول اکیڈی سے میرے ایک فون پر جھے ملک مقبول احمد کا بلاوا آگیا۔ میں وہاں

بہنچا تو نصرف ملک مقبول احمد صاحب سے ملاقات کا اعزاز ملا، بلکہ و کیس جناب اے حمید سے پہلا تعارف اور ملاقات ہوئی جو بعداز ال گہرے مراسم بیس بدل گئے۔ بہر طور اس پہلی ملاقات ہی میں ملک مقبول صاحب نے شفقت ومحبت اور تعاون وسر پرسی کا کی ایبا اظہار کیا، کہ بیس تب سے اب تک ان کے حلقہ الر اور حصارِ محبت بیس ہول یہاں میتذکرہ بھی ضروری ہے کہ جن ٹیلی ویژن پردگر امز کے لئے ملک صاحب سے کتابوں کے لئے رابطہ ہوا تھا، وہ ضرورت انہوں نے کمال محبت سے بوری کر دی اور اس مقصد کے لئے اپنے بیٹے تھا، وہ ضرورت انہوں نے کمال محبت سے بوری کر دی اور اس مقصد کے لئے اپنے بیٹے مطلابہ کرتے اور کی خررت تعاون اور مطلوبہ کتب تک رسائی میں رکا و شہر ارک تعاون اور مطلوبہ کتب تک رسائی میں رکا و شہر آنے دی۔

قبلہ ملک صاحب ایک نہایت ہی سادہ، پر وقار، حقیر اور پر خلوص انسان ہیں، جن سے میری محبت وعقیدت ہیں اضافے کا باعث جناب انور سدید، محترم اظہر جادید، علامہ عبدالستار عاصم اور برادرم اعزاز احمد آذر ہیں کہ ان کی مخلوں میں محبت بھرے دوستوں کا تذکرہ آتا ہے تو جناب ملک مقبول احمد کا ذکر ضرورت شامل ہوتا ہے کہ بیا خلاص بعرے لوگ چھول کی خوبشو کو مقید کرنے کی معنی نہیں کرتے، ان سب کے نزدیک ملک مقبول احمد ایک صعدا بہار معطر بھول کی طرح سے ہیں جوانال علم ودائش کی محفول میں اپنے تذکرے کی بیا تبین جوانال علم ودائش کی محفول میں اپنے تذکرے کی بیا تبین جوانال علم ودائش کی محفول میں اپنے تذکرے کی بیا تبین جوانال علم ودائش کی محفول میں اپنے تذکرے کی بیات میں معاور جود ہوتے ہیں۔

الله أنبين صحت والى لمبي زندگي عطافر مائ\_آمين

ر ہی بات! ملک مقبول احمد صاحب کی کمابوں اور تخلیقی کام کی تو میں کیا اور میری ارثیری تنم میں افساد 22

بساط كيابهن آنم كدمن دانم .....؟؟

سمندرگی مجرائی تو کوئی غواث ہی بتا سکتا ہے۔ میں تو ان کی علم دوی اور کتاب کلچر کوفر دغ دینے کے حوالے سے کوششوں اور کا دشوں کا مداح ہوں۔

میری ذاتی زندگی بھی کتابوں کی محبت ہے لبریز ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ آم ہوں، بہت سے لبوں اور پیٹھے ہوں ..... مجھ سے کوئی یو چھے تو میں کہوں گا ..... کتابیں ہوں، بهتى مول اورايى مول ..... ملك مقبول احد مير الساشوق اورمجت سے خوب آگاه ميں یمی وجہ ہے کہ وہ کتابول کے برنس مین ہونے کے باد جودایے ادارے کی شائع شدہ ہی نہیں دوسر سے اداروں کی بھی قابل مطالعہ کتب مجھے بھجواتے رہتے ہیں بلکہ بالکل میرے بزے بھائی محترم اعزاز ااحمہ آ ذر کی طرح جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہراچھی کتاب میرے مطالعہ میں ضرور آئے۔ چنانچہوہ ہراچھی کتاب پڑھنے کے بعد مجھے ضروریا دکرتے ہیں جو ان کی بے پایاں محبتوں کی دلیل ہے۔ مہیں میں مختصر ساتذ کرہ ان کے مطالعہ کے رجمان اور شوق کا بھی کرنا ما ہوں گا۔ ملک صاحب کتاب بینی یوں کرتے ہیں کہ خود کتاب کو بھی تسکین ہوتی ہوگی دانشور دوست ڈاکٹر اجمل نیازی کہا کرتے ہیں کہ کتاب کوبھی علم ہوتا ہے کہاسے کون پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ میں دعویٰ سے کہرسکتا ہوں اچھی کتابیں ملک صاحب کے ہاتھوں اورمطالعه میں آ کربھی خوش ہوتی ہوں گی کہ انہیں ایک کتاب دوست پڑھ رہاہے،میری دعا ہے کہ اللہ اُن کی اس کماب دوی اور کماب کلچرکو بروان چڑھانے کی کوششوں کو بار آور کرے۔ آمین

......☆☆.....

جميل اطه<u>ر</u> روزنامه 'جرأت' لا *ہ*ور

# جناب مقبول احمدملك

جناب مقبول احمد ملک لا ہور کے ناشرین کتب میں متاز ومنفر دمقام کے مالک ہیں۔انہوں نے شاندروزمنت اور جدو جہد ہے اپنے اشاعتی ادارے''مقبول اکیڈمی'' کو صف اوّل کے اشاعتی وطباعتی اداروں میں لا کھڑا کیا ہے۔اب وہ خود ایک انشا پر داز اور اديب ومصنف كي حيثيت مين اپنالو بامنوا يكي مين \_ان كي كي تصانيف منظرهام برآ چكي مين اور قبول عام کے مرتبہ پر سر فراز ہیں۔ میں ان کے نام اور کام سے تو ایک عرصہ سے متعارف چلاآر باتھامگران مے میراتعارف اورروبروملاقات ان کی شیروآ فاق کتاب "نیاعلم شفا بخثی'' کے ذریعے ہوئی۔انہوں نے اس طریق علاج سے جس استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ استفادہ کیا اس سے ان کو ہارگاہ البی ہے مخلف امراض ہے صحت کا ملہ میسر آئی اور وه اس علاج کی بدولت ایک توی الجیشخص ہے نہایت جاک وچو بنداور دیلے پیلے خص بن گئے ۔ حتیٰ کہان کے برانے احباب کوانہیں نئے علیے میں دکھے کرتیجب ہونے لگا اورتفصیل جان کروہ ان پررشک کرنے لگے۔وہ علم وٹل کے بحربے کراں کے شناور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دل آ ویز شخصیت کے مالک انسان ہیں۔اوران کی مجلس میں شریک ہونے والا ان سے پھی نہ بچھ اور لعض صورتوں میں بہت کچھ سکھ کر اٹھتا ہے۔ یہ بات میں اپنے تج بے اورمشاہدے کی بناء پرککھ رہا ہوں، میں انہیں اد بی دنیا تے محسنوں میں شار کرتا ہوں کیونکہ ان

کے تعاون اوراعانت کے بغیر بہت سے او بیوں اور مصنفوں کی تصانیف اور شاعروں کا کلام لوگوں تک نہ بینی پاتا۔ اس بناء پر جمیں ان کی زیادہ سے زیادہ تعظیم اور قدر کرنی چا ہیاور انہیں سرآ کھوں پر بٹھانا چا ہیے۔ میری وُعا ہے کہ اللہ تعالی آئبیں صحت و تندرتی کی دولت سے مالا مال طویل زندگی سے نوازے اور ان کا چشمہ فیض بمیشہ جاری رہے۔ آمین آمین



<u>غلام نی اعوان</u> پروفیسر میجر(ریٹائرڈ) 186\_فورسزیٹ افشال کالونی،داولپنڈی کینٹ

# قابلِ صداحر ام ملك صاحب!

السلام عليم!

جب "نفشایے" موصول ہوئی تو تصدیق بلکہ تو یُق ہوگی کہ کمترین کا نام

"نفو نچوڑوں" کی فہرست میں آگیا ہے۔ شکر پیدادا کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ میرے اندر کا
خبیث اچا تک چھلانگ لگا کر سامنے آگیا اور مجھ سے خاطب ہوا ۔۔۔۔۔ "او ہے بھولیا بخا کیلے
ہوگئے؟۔ ملک مقبول کا شکر پیدادا کرنے چلے ہو؟ اوئے بھی بھلا مانس لوگوں کا بھی شکر بیدادا
کیا جاتا ہے۔ الیے لوگ تو بیدا ہی خدمتِ خلق کے لیے ہوتے ہیں۔ یار کی الیے شخص کا
شکر بیدادا کر وجس کانفس تھارے کلمات شکرے بھو لے نہائے۔ اور وہ نفوت وغرور سے
میری تو میلہ کیے کہ شکر کیے کی کوئی بات نہیں بیتو میرا فرض تھا، کین ملک صاحب کوئم نے جب
بھی تو صیف و تعریف کا فیلیفون کیا، وہ مارے اکھارے اور بھی" نیزویں" ہوجاتے ہیں اور
اُن کی آ واز کی باڈی لیکو نئے بتاتی ہے کہ وہ تعریف پرشر ماتے اور ججوب ہوجاتے ہیں اور
یارا ملک تو جماندرو نیک نفس آ دمی ہے۔ اُسے خدا جانے ماں نے کسی کسی آیات پڑھ کر
دودھ بلایا ہے کہ اُن کی ناس کہنے اور کا ٹاماروسینے والی صلاحیت ہی ختم ہوگئی ہے تحصارانا م

اب جودو عنا کے چشے جاری وساری اور روال روال رہیں گے۔ کا ہے کوشکر نے مہر پانی کے جہنجھٹ پالتے ہو۔ مزے کر واورشکر نے کے الفاظ نی مجھلی بھنسانے کو بچا کر رکھو'' سندور مغیر کے ایک الفاظ نی مجھلی بھنسانے کو بچا کر رکھو' سندور مغیر کے ایک کونے نے ہانچا کا بنچا اور لاٹھا میکتا اک باوا میر نے ریب آیا اور اپنی نحیف و مزار آ واز میں کھانت ہوا گویا ہوا ' و نے اس ضبیت شیطان کی بات پر کان ندوه مرتا سیا جھو لوگوں کو زیادہ بھٹ کا تا ہے۔ تمہاری رگوں میں نجیب الطرفین خون ہے۔ امحوانوں کا خالص خون اور سلطان باہو کے الوئی نغیمی تو تمہار الخرجیں۔ '' او نے ان چقیا کم عقلا اجمہیں تو تی ہوتو جا کر ملک کی زیارت کر آؤ۔ وھوپ گری اور بیاری کا مت وجو۔ یہ چرائی زیا ہے کر وہونڈ ہے جانے والے لوگ ہیں۔ ویلامت خراب کرو۔ ملک مقبول جیسے لوگ کے بارے ویس کہا گیا ہے:

۔ مت سہل ہمیں جانوا پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان لکاتا ہے

ابھی کل پرسوں تم حمید کاشیری کا قصہ پڑھ رہے تنے اور تبہارے آنسوؤں ہے کتاب کاصفحہ تر ہوگیا تھا۔ رحمت کا ایک فرشتہ اُتر ااور آنا فانا نیار حمید کاشیری کو مالی پریشانی سے نکال گیا۔ وہ فرشتہ کون تھا جاو کملیا! یمی اپنا ملک مقبول تھا کہتے ہیں کہ بید ڈینا اللہ کے نیک بندوں کے وجود سے قائم ہے۔ جس دن مقبول جیسے لوگ پیدا ہونا بند ہو گئے تو قیاستِ کبری کی تمام نشانیاں کمل ہوجا کمیں گی۔ او نے بھولیا! خداجانے کتنے بہل اور سفید لوث ہا تھے جو لیے اس خطی کر ملک کو دُعا کمیں دیتے ہوں گے اور خداجانے کتنے گھروں کے چولیے اس خفص کے دم سے روثن ہیں۔ روز حشر خداجانے کس کس کونے ہا تھی کر کالوق خدا ملک مقبول دست خدا ملک مقبول کی مغفرت اور بخشش کے لئے التجا کمیں کر رہی ہوں گی۔ ملک مقبول دست خدا ملک مقبول دست خدا ملک مقبول دست خدا ملک مقبول دست عاضر ہوگا۔ اُس کے ہاتھ ہیں ''پیغیر عالم'' ہوگی اور آکھوں ہے آنسووں کی جھڑی ہو

گی۔ تم نے وہ کتاب باربار پڑھی ہے اور ہمیشہ روئے ہوکہ ایک سعادت تہبارے جھے ہیں

کوس نہ آئی۔ کوئی زیبائی کی زیبائی ہے۔ ایسا کارنامہ تو کوئی پروانہ رسالت اورعاشق رسول ﷺ

ہی کرسکتا ہے۔ اس کو بنا نے سنوار نے کئیل ہیں اللہ کا بید درویش وفو پر ترب وشوق ہیں ضدا

ہا اور سبقت مار گیا غیب کے علم تو خداجا نتا ہے گر میرا ایمان کدا کیلی '' پیغیبر عالم ﷺ'' اُس

گیا اور سبقت مار گیا غیب کے علم تو خداجا نتا ہے گر میرا ایمان کدا کیلی '' پیغیبر عالم ﷺ'' اُس

کی شفاعت کی ضانت کے لئے کائی ہے۔ ضلق خداسے بیاد کا عالم دیکھوکہ اُس نے تم جیسے

کھد مان پڑھ، کم مایہ ، بیتو فیقے اور نگ اسلاف بندے کو گلے لگا کر یار بیلی بنالیا ہے۔''

باوے نے بوڑھی کھائی کا کھنگو را مادا اور آ ہتہ آ ہت مڑنے نگا۔ ہیں اہمی اُس

نحیف ونزار ہاوے کی گفتگو کے ٹرانس میں تھا کہ وہ اک دفعہ پھر مخاطب ہوا۔'' او نے جاہلا!

اس خیال سے زیادہ پھٹے ٹے قابل مو سے گائی ایک مقبول ہمی اعوان۔ بیتمہاری خود ساختہ

اموان کاری ٹمل میں بائے کہ بایونہ ہے۔ کوئی ایک نیکی ملک متبول والی کر پاؤ تو تب کہیں اُس

کے یاؤں میں شیطے کے قابل ہو سے گا۔''

ملک صاحب! موبائل پرتورسیددے چکاموں تحریرسیدعاضر ہے۔ شکریے۔

\*\*\*

# "مقبول احمه مقبول اكيدى اور مقبوليت"

روز نامہ جنگ لا ہور میں جیری ملازمت 27 برسوں پر محیط ہے۔اس دوران میں زیادہ عرصہ ادبی المیری ملازمت 27 برسوں پر محیط ہے۔اس دوران میں زیادہ عرصہ ادبی المیری میں شاعروں اور دانشوروں کے انٹرولیوز کیے ، ادبی تجربی شاکع کیں۔ادبیوں ، شاعروں ، دانشوروں اور ناشروں سے ملا تا تیں رہیں۔ مختلف اداروں سے میری اب سک 12 کتابیں شاکع ہوچکی ہیں۔

اشاعتی اداروں میں یقبول اکیڈی بہت بڑانام ہے۔ اس ادارے کے سربراہ محترم ملک مقبول اخمہ ہیں۔ میں اکثر چوک اردو بازار ( سرکلر ردڈ ) سے گزرتا ہوں تو مقبول اکیڈی کے بورڈ پرنظر پڑتی ہے۔ کئی بارسو چاکہ مقبول احمد صاحب کے نیاز عاصل کیے جا تھی۔ ایک جج کسی رہی کہ اسٹے بڑے ناٹر ادراب وہ ماشاء الشرائم بھی ہو عاصل کیے جا تھی۔ ایک جبک کی رہی کہ اسٹے برے ناٹر ادراب وہ ماشاء للہ رائم بھی ہو گئے ہیں۔ اُن سے کیے ملاقات کی جائے۔ مسود کھدر بوش ٹرسٹ (ویال تھی مینشن) بھی اکثر جاتا ہوں۔ اس کے اکثر جور بھی شوروم ہی جانے کا حوصل تبیں ہوا۔

الله بھلا كرے محمر آصف بھلى كا كه وہ ملك مقبول احمر صاحب سے ملا قات كا

وسید بنے ۔ بھلی صاحب میرے بیارے دوست ہیں میں نے مقبول اکیڈی کی طرف سے حال ہی میں شائع ہونے والی ان کی کتاب'' میرے قائد کا نظریہ'' پرتجرہ پڑھا تو انہیں خطاکھا کہ آپ کی فدکورہ کتاب میں پڑھنا چاہوں۔ دوہفتوں تک ان کا جواب یا کتاب نہ طنے پڑھی نے انہیں نون کیا تو انہوں نے کہا آپ کا خط طنے کے بعد میں آپ کواٹی کتاب'' میرے قائد کا نظریہ'' ارسال کرچکا ہوں۔ دوبارہ بھیجنے ہے بہتر ہے کہ آپ میتبول اکیڈی جا کہ کمک مقبول احمصاحب دی کے لیں۔

ملک متبول احمرصا حب سے ملاقات کا سب محمد آصف بھلی ہیں۔ ملک صاحب کی تصویریں اخبارات میں اکثر شائع ہوتی رہتی ہیں، اس لیے جب میں مقبول اکیڈی گیا تو ملک متبول احب کوفو را بیجان لیا۔

میں نے اپنا تعارف کرایا اور گھرآ صف بھلی صاحب کی کتاب کی فرمائش کی۔ نہوں
نے کمال مہر بانی سے نصرف محمد آصف بھلی کی کتاب بلکہ اپنی خود فوشت' سفر جاری ہے' بھی
عنایت کی۔ اس کے ساتھ انہوں نے اسپ طازم کو جائے اور بسکٹ لانے کو کہا۔ اخبارات و
جرا کد میں ''سفر جاری ہے' پراستے تیمرے پڑھ چکا تھا کہ بجھے بیہ کتاب پڑھنے کا بہت اشتیا ت
ہوا۔ و یسے بھی جھے بینام' 'سفر جاری ہے' بہت پسند آیا۔ سوائے حیات میرا لیسند بیدہ موضوع
ہوا۔ و یسے بھی جھے بینام' 'سفر جاری ہے' بہت پسند آیا۔ سوائے حیات کی سوائے حیات ریکار ڈ
سے سیں اپنی سوائے حیات تو نہیں کھو سکا البتہ میں نے نامور شوضیات کی سوائے حیات ریکار ڈ
سے سے میں اپنی سوائے حیات تو نہیں گھوں گروہ خور فوشت نہیں تھیں۔ چونکہ میں نے ریکار ڈکی تھیں
کتابی صورت میں بھی شائع ہوئیں۔ گروہ خور فوشت نہیں تھیں۔ چونکہ میں نے ریکار ڈکی تھیں
ماس لیے میرے نام میں شائع ہوئیں۔ مثلان خریدہ خیات اور ڈاکٹر جاویدا قبال 'سابق
چیف جسٹس ڈاکٹر سے حسن شاہ سابق چیف جسٹس جادعلی شاہ عزیز احمد مثل اور ڈاکٹر محمد انور
چیف جسٹس ڈاکٹر سے حسن شاہ سابق چیف جسٹس جادعلی شاہ عزیز احمد مثل اور ڈاکٹر محمد انور

"سفرجاری ہے" میرے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے۔اس وقت میری عمر 65 سال ہے۔ اس وقت میری عمر 65 سال ہے۔ اس وقت میری عمر با

ہوں۔تبمرے کے لیے کتابیں اتی تعدوی کم کمتی ہیں کہ بقول عطاء الحق قامی اکثر کتابیں سونگھ کررکھ دیتا ہوں۔ ہر کتاب پڑھنے کے لیے اپنی طرف نہیں کھینچتی ۔ کچھ بھی کیفیت میری ہے۔ میں اپنی در بڑھتے ہم اکثر کتابیں بغیر پڑھتے ہم اکھر چھاپ دیتا ہوں۔ ملک مقبول احمد صاحب جس محبت اپنائیت اور خلوص ہے ملئے محبول ہی نہیں ہوا کہ اُن ہے کہلی ملا قات ہوئی ہے۔ میں ان کی شخصیت ہے ہہت متاثر ہوا۔ مواری ہے '' لے کر گھر پہنچا تو کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو پڑھتا جلا گیا۔ یقین کریں کہ طویل عرصے بعد یہ ایک کتاب ہے جس کو بٹی نے ایک ہی نشست

میں پڑھلیا۔
کتاب "سفر جاری ہے" پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ والدین نے ان کا
نام' مقبول" ایسے بی نہیں رکھ دیا تھا۔ جو قبول ہوو بی مقبول ہوتا ہے۔ وہ تی معنوں میں
پندیدہ اور ہر دافتر پر شخصیت ہیں ہاں کیے مقبول اکیڈی کو مقبولیت حاصل ہوئی اوران
کی خودنوشت" سفر جاری ہے" بھی بے حد مقبول ہوئی۔

شاید بی کوئی معروف ادیب اور دانشور ہوجس نے'' سنر جاری ہے'' پراپٹی رائے نہلھی ہو۔

اس طویل فہرست میں جھے جیسے عاجز اور خاکسار کا نام بھی شامل ہوگیا ہے۔
کتاب پڑھ کریں نے سوچا کہ استے عظیم انسان ، ناشر اور کی مک سے میر کی
ملاقات اتن تا خیر ہے کیوں ہوئی۔''سفر جاری ہے''پڑھ کے پید چلا کہ بڑا آدئ بننے کے
لیے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ۔ اگر ڈگریوں سے بڑے آدئ پیدا ہونے لگیں تو ہرخض
ذگریاں لے کر بڑا آدئ بن جائے ۔ بڑا آدئ بننے کے لیے محنت کے علاوہ اجتھے اور
نیک لوگوں کی مصاحب بہت ضروری ہے۔ مدرسہ کی تربیت ہی کافی نہیں ۔ اہل نظر اور
ایجھے لوگوں کی رہنمائی بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ملک مقبول احمد خوش قسمت ہیں۔''
سفر جاری ہے''پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں شریف' عظیم' نیک' محنی اور صراط مستقیم

د کھانے والے لوگ میسر آئے۔جس ہے انہیں حوصلہ ملا۔ انہوں نے کتابیں پڑھیں اور شائع کیں۔اس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے۔

گو انہیں بعض' وکھری ٹائپ کےلوگوں'' سے بھی واسطہ پڑا۔جس کا اظہار انہوں نے کتاب میں کیا ہے مگروہ ہمت نہیں ہارے۔مقبول صاحب کا یہ بہت بڑا ظرف ہے کہ جن لوگوں نے ان کونقصان پنچایا'ان کے نام شاکع نہیں کیے۔

ملک متبول احمرصاحب نے ایک اجھے اور محبت کرنے والے باپ کی حیثیت ہےاہیے: بچوں سے بیار کیا،ان کی تربیت کی اورا ٹی منزل تک پہنچایا۔

ملک صاحب کی اولا دمیڈیکل ڈاکٹر ہونے کے باوجود اپنے والدمحتر م کے کاروبار میں شامل ہوئی اوراس کوآگے بڑھایا۔

ملک مقبول احمرصاحب اس وقت ماشاء الله 80 برس سے متجاوز ہو میکے ہیں، اس کے باوجود مصروف زندگی گز ارد ہے ہیں۔ دن رات کام کام اور صرف کام۔ سیح اور کی گوانسان ہیں۔ انہوں نے ''مشر جاری ہے'' میں اینے خیالات کو بلا

جھک پیش کیاہے۔

ملک صاحب کو دعاؤں پر یقین ہے۔ وہ لکھتے ہیں'' اپنے رب کے سامنے ہاتھ کھیلاتے اور صرف اپنے خدا سے مائلتے مائلتے میں صغریٰ سے کبرسیٰ اور اب برطابی میں داخل ہوگیا ہوں۔ ہر دور میں اللہ کریم میری'' ہے جی'' کی اور میری دعا کمیں قبول کرتا اور جھے آنے بہانے ویتا رہا۔ بلاشبہ جھے گونا گوں صعوبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ الیکن مایوی کا ایبا دقت بھی ٹہیں آیا کہ میں کتابوں کی اشاعت سے ہاتھ کھنے لیتا''

اس موقع پر تجھے منیر نیازی کامیشعریادآیا۔ آس نمیں میری ٹنن دیندا ایس جہان دا والی میریاں مددواں کر دی رہندی اک مخلوق خیالی ملک مقبول احمد صاحب کواٹی بیگم کے ہمراہ جج اور عمرہ کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ یقیناً میسفر سعادت ہے۔

كتاب مين اس مقدس سفر اور دربارني مين حاضري كوعقيدت سے بيان كيا

-4

جولوگ حوصلہ اور ہمت ہار پیٹھے ہیں' ہیں بچھتا ہوں کہ وہ'' سفر جاری ہے'' کا ضرورمطالعہ کریں۔اس کتاب کےمطالعے سے ان کا حوصلہ بلند ہوگا' ہمت بڑھے گی اور وہ مالیس نہیں ہوئے۔

مایوی تو ابلیسیت ہے۔ابلیس کے تو معنی ہی رحمت خداوندی سے مایوی اور

ناامیدی ہے۔

جوانسان قوائین خدادندی ہے سرکشی اختیار کرلیتا ہے وہ ان تمام سعادتوں اور خوشگواریوں سے محروم رہ جاتا ہے جوان قوائین کے مطابق زندگی بسر کرنے کالازی نتیجہ ہیں۔اس لیے ابلیس کومحروم و ناامید کہا گیا ہے۔

ملك متبول احمصاحب في قرآن كى اس آيت برعمل كيا" التعظوامن رقمة الله

(الله كارحت عنااميدمت مو)

يمى ملك مقبول احمرصا جب كى كتاب

"سفرجاری ہے" کاسبق ہے

مفت روزه <sup>"</sup> سانجهال "لا مور

> جناب ملک مقبول احمد صاحب این علی

السلام عليكم!

امید ہے بغضل خدا آپ بخیرہ عافیت ہوں گے''شناسائی کانسخداورگرانفقر راور ایمان افروز اسلامی تعلیمات کے کتابچے ارسال کرنے کا دلی شکر ہیں۔

آپی سواخ عمری 'سفر جاری ہے' نے جس طرح متعدداہل قلم کو تحرک کیا ہے ، اس کی مثال ونیا ہے اوب میں خال خال ہی گئی ہے ۔ مجت کے ناطے اہل قلم کو سواخ عمری نذر کرنا آپ کا ایسا عاجز انڈ کل تھا کہ جس نے بھی اس کا مطالعہ کیا ، وہ اپنے تاثر ات اور جذبات کی بورش سے ہے تاب ہو کر اس پر اپنے خیالات کو زبان دینے پر مجبور ہوگیا ۔ اور یوں آپ کی اہل قلم نے بحر پور پذیرائی کی آپ کے سادہ لیکن دکش اسلوب اور سچائی نے اہل قلم کو اننامتاثر کیا کہ جولطف ، جوانب اطاور جو بے پایاں خوشی سواخ عمری کے مطالعہ نے انہیں عطاکی ، اس کا اظہار کر کے ہی وہ آپ کی عنایت کا شکریہ اداکر سکتے تھے۔

آپی شخصیت ، کرداراور حیثیت کی خصوصیات اپنی جگه، کین اگر "سنر جاری بے " شی خصی سادگی اور سپائی کے ساتھ ساتھ تح کریش انسانی جذبات ، احساسات اور خیالات ، فکر وفن کا حال متوازن انداز ، گرفت میں لینے ولا خوبصورت رواں دواں اسلوب ، منظر شی کی سحر خیز رعنائی کی کشش ، انسانی اقدار کی صالح لہریں تا ہد حد امکان موجزن ہونے سے زیادہ ۔ " ان بے نام کروہ چروں " کے کا لے کرتو توں کے آپ

کے مہذب انداز بیان کی بجائے جوابا دلآزاری کے حامل پھروں کی بارش ہوتی تو پھر آپ کی سوانح عمری کی کشش ضرور داغدار ہو کر ماند پڑجاتی کہ پڑھنے والوں کو نازیبا تحریر کے حوالے سے منفی پیغام جاتا ۔ کیوں کہ بیعیب میں نے چند سوانح عمریوں میں مطالع کئے ہیں۔

آپ نے زندگی کے مثبت اور منفی حالات اور واقعات کومتوازن بنا کر ، ایسے سادہ کیکن دل کوچھو لینے والے لفظوں کے ہار پہنائے ہیں کہ اہلِ قلم پذیرائی کے لیے بے ساختہ این قلم کی جوانیاں دکھانے پر مجبور ہوگئے۔آپ کی وینی راست بازی کے طیل صحیح سمجھ بوجھ نے سوانح عمری کوٹیزھی میڑھی پگڈنڈیوں کی دشوارگز ارراہ ہے تحفوظ رکھ کر، صراط متنقیم کاازلی سچائی کاراسته اپنانے کی بدولت ہی عزت کی مند کے حقدار تھہرے۔ بدائل حقیقت ہے کہ تمام اہل قلم أنى ان تخلیق صلاحیتوں کے باوصف مختلف اضاف ادب برطبع آزمائی کرتے ہیں۔ اور برایک کی بددلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کوئی تحریریا کتاب اتن محترم اور قابلِ قبول ثابت ہو کہ اسے دنیائے اوب میں ہمیشہ قابل توجہ بنائے اور زندہ رکھ سکے مختصر ساایک مزاحیہ مجموعہ 'پطرس کے مضامین'' احمد شاہ بخاری بطرس نے یاد گارچھوڑ ااور اردوادب میں امر ہوگئے۔ جھے یقین ہے کہ آپ کواردو ادب کے درباریس آپ کی سواخ عمری نے بھی سرخرو کردیا ہے، جوآپ کا نام اس صنف ادب میں بمیشہ زندہ رکھے گی اللہ تعالیٰ آپ کوصت کے ساتھ عمرِ درازعطا فرمائے تاکہ علم وادب كي خدمت جاري ركه كيس - آمين!

------☆☆-------

# بامقصد کتاب چھاپناصدقہ جاریہ ہے

فروغ ادب میں جہاں ہمارے ماضی کے ادیوں ادر شاعروں نے بہت زیادہ کام کیا اور محمطفیل نے '' نفوش'' اور احمد ندیم قامی نے نفوش کا اجراء کر کے ادب کی جو خدمت کی اے کسی صورت نظرائداز نہیں کیا جا سکتا ممتازمفتی اشفاق احمد مرز اادیب اور انظار حمین جیسے لوگوں نے اپنی لازوال اور پھولوں جیسی صدا بہارتح ریوں سے ادب کی دنیا کوم کا یک فیتی اٹا شہ ہے۔

ہمارے ہاں جہاں ادیوں نے ادب کو زندہ رکھا دہاں کچھ اشاعتی ادارے بھی اسے ہیں۔ جنہوں نے اس کام کوعبادت بچھ کر کیا ہے اورعوام تک ایسے کمال فن افراد کے فن پاروں اور قادر تخلیقات کو بجنچا ہے۔ جو عام حالات میں کتب بنی کے شوقین حضرات کی بینچ سے باہر ہوتی ہیں۔ جی ہاں ہماری مراد پاکستان کے ایک بڑے اشاعتی ادارے مقبول اکیڈی سے ہے۔ جس کے روح رواں ملک مقبول احمد نے ند بہ علم و ادب ساست، سیاحت اور ساجی موضوعات پرائی الی نادر کتب شائع کی ہیں جو آج دنیائے اسک ادب کا قیمی مرابی ہیں۔ ادب کا قیمی سرمایی ہیں۔

ملک متبول احمد کی دوسرے تریف پر نشرز اور پبلشرز کی طرح حادثاتی طور پر اس فیلڈ مین نہیں آئے بلکہ انہوں نے عملی زندگی کے سفر کی ابتدائی قلم وقرطاس سے شروع کی۔

سب سے سلے انہوں نے قوم کے منتقبل یعنی بچوں کے لیے سبق آ موز کہانیوں کی مخضر تھی مُنی کتابیں متعارف کروائیں۔ان کےاندرادب کےمطالعہ کی ایک ایسی روح پھوٹی کہ یمی مطالعدان کی زندگی کاسب سے بڑامشغلہ بن گیااورآج بی بچے جبکہ شعورکو پینچ م جے ہیں۔ کتب بنی کے شوق کے سبب اپنے گھروں میں بڑے بڑے کتب خانے اور ذاتی لائبرىرياں بنائے بيٹے بيں۔ ملك مقبول احداين ادارے كے زير اہتمام شائع ہونے والى ہر کتاب کا مسودہ بڑی احتیاط سے پڑھتے اور ایٹرٹ کرتے ہیں اور ان کی اولین ترجی کی ہے کہ وہ ایسی تحریریں شائع کریں جن ہے وطن کی مٹی کی خوشبو آئے دوسر لے لفظوں میں ہم كمديحة بين كمقول اكيرى كذرابتمام شاكع بوف والى كنايين برطرح كامزاج اوردو ق رکھنے والے قارئین کی وین طبع تفری کے ساتھ ساتھ ان کی کردار سازی بھی کرتی ہیں۔ ہمارے بال بعض اشاعتی إدارے اليے بھی ہیں جوراتوں رات امير بننے كے ليے ادب يسمعاشرتى غلاظتين والكرحرام كمائى كاذريد بناليت بين ممرمقول اكيدى كروح روال ملک مقبول احمد کوریر کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے ادارے نے اب تک مختلف موضوعات یر جو ہزاروں کتابیں شائع کیں ان سے علم کی خوشبوآتی ہے۔

\*\*\*

<mark>خرقه پوش محافی آئی. بوجرال</mark> 110 میکر E/5 بموهال، میر پور-آزاد جوں شیر(پاکتان)

# بلندنگاه درویش ملک مقبول احمر!

ملک کے متاز پیلشراور متبول اکیڈی کے روح رواں ملک متبول احمد کے فن و شخصیت کے بارے بیں کھتا بھی جیلے ہیالیس سالہ صحافتی تجربدر کھنے والے طالب علم کے لیے بہت محال ہے کین آپ کو بتا تا چلوں کہ بیس نے اپنی اس سرسالہ عمر بیس ایسے ہی لوگوں کی علاق وجبح میں گئن سے بیس نے زندگی گزاری ہے۔ بقول فیض صاحب:

ان ہی کے فیض سے بازار عقل روٹن ہے جو گاہ گاہ جوں اختیار کرتے رہے

(فيضاحمه فيض)

اور بقول کے:

تبا تبا، بدا بدا، ایک ایک آدمی وقت کے جزیرے ہوتے ہیں

ای تناظر میں میں اپنے خود ہے بھی اکثر پوچھتا ہوں کہ جھے خود کو صفور صلی اللہ علیہ و کلم کا (Parental Muslim) اُمتی ہونے کا اعز از حاصل تو ہے اور جومیر افخر وا عباز بھی کیکن میں کس زمانہ کی پیداوار ہوں؟ وہی زمانہ جس کے بارے میں فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ و کلم ہے:

"الوكول براكي زمانه آئے گا كه أن كا مقصد أن كا بيك بوگا اور دولت أن كى عزت بوگى عورت أن كا قبله بوگى اوررو بيدأن كادين بوگا اور ده برترين لوگ بول كے اور آخرت ميں أن كا حصر نبيل بوگا وار داشتالم)

الله كاشر بجالاتا بول كه ملك مقبول احمد علاقات كا وسيله أن كى خودنوشت "سفر جارى بيئ" عده 100 عيسوى بول اور دوسرى بالشافه ملاقات ٨ تمبرا ٢٠١١ عيسوى كو بوئى جب مين لا بور كيا پروفيسر محمد خالد كا لا بور مين مهمان شهرا- ملك مقبول احمد كى خودوشت "سفر جارى بيئ" كوجت جت پرهتار باليس نے عادت ى بنالى ب كرجب مين ايك الحجى كتاب برهنا شروع كرتا بول قو بي فقراء كى اس دعا كاورد هى شروع كرويتا بول قو بي فقراء كى اس دعا كاورد هى شروع كرويتا بول قو بي فقراء كى اس دعا كاورد هى شروع كرويتا بول سفير فقراء كى اس دعا كاورد هى شروع كرويتا بول قريم كرويتا بول كد

جہاں بے بس ہوں، مان لوں ہمت دے کہ جویس میں ہے کر ڈالوں سمجھ دے کہ دونوں کا فرق جان لوں''

تو میں نے دیکھا، جانا اور پایا کہ ملک مقبول احمد ایک بلند نگاہ درویش صفت ادریب ہے جونا اُمیدی اور مایوی کواپے قریب سے کھنے نہیں دیتا بلکہ میاندروی، ایمان کال اور توکل کی پختہ کاری کے باعث اس عہد میں زندگی کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے جواُندو ادب میں بھی اپنی تمام صلاحیتوں اور سچائیوں کے باوصف کمال کے مصنف اورادیب قرار بات میں اور جہانِ اُردو میں بھی ایک بلند مرتبہ قلکار اور تخلیق کا دفظرات تی ہیں۔ جس کی تقدیق آپ کی کتاب "ملک مقبول احمد کے نام اہل قلم کے خطوط" اور دوسری کتاب تغیر برائی" ہے بخوبی ہوتی ہے۔ گویا، ہم نے جانا کہ انہوں نے ہر آن اور شان سے "نے ذیر اُن اور شان سے در بیانی اور شان سے خوبی ہوتی ہے۔ گویا، ہم نے جانا کہ انہوں نے ہر آن اور شان سے

نا اُمیدی اور مابوی کا خاتمهٔ کر کے بلند یوں کوچھوتے رہنے کاسبق سکھ لیا ہے۔ بقول استاد دائمن رحمۃ اللہ:

بندہ کرے تے کید نمیں کر سکدا؟

منیا وقت وی نگ توں نگ آؤندا

راجھا تخت بزاریوں گرے تے سبی

پیراں بیٹھ سالاں وا جھنگ آؤندا

دنیا اور بالخضوص پاکتان (اُستاد دام من رحمة الله) پیس بہت کم لوگ ہیں۔ جن
کے پاس ماضی اور حال کاشعور ہوتا ہے۔ ہمارے اپند ' (انجھا' ملک مقبول احمد کی شاہکار
تخلیقات ہے اس امر کا بخو نی اندازہ ہوتا ہے کہ ماضی اور حال کا ادراک ان بیس بدرجہ اُتم
موجود ہے جو انہوں نے اُردو اوب کی تاریخ کی گوائی بھی دی ہے اور اردو گردی میس
تبدیلیوں کے شریک کاربھی۔ اللہ کے فضل سے ملک مقبول احمد کے پاس قوت ایمانی اور
بھیرت و بصارت بھی ہے اور اس کے امتزاج سے اُنجر نے والی ان کی تخلیقات بھی ہیں۔
لیمنی وہ اپنی تخلیقی کاوشوں کو صرف اور صرف فضل باری جانتے ہوئے اور تجھتے ہیں۔ گویا کہ
انہیں اپنی ذات کی فئی کا اور اک ہے۔ جسے تھر بخش نے فربایا:

اُنَا ناں رکھایا جس نے ، کیلھے دے وچ سڑیا نیواں ہو کے لکھ محمہ، لکھ جئیں گا اڑیا

(He who is named Uchcha (Pincer) burns in the fire:

O my dear Mohammad! be humble and bow, you will pass through easily.

(Prof. Saeed Ahmed Farani (Kummi)

ملک متبول احمد کواس حوالے ہے بھی دیکھا ہے کہ آپ نے چکیا چیکے ہے اینے

دل کو ہلکا کرنے کے لیےاپنے اندر کے ادیب کی رائے لانے کے منتظررہے ہیں اور زمانہ کی ختیوں کو برداشت کر کے زندگی نے آئیس گڑ اراہے۔ان کی سوچ اورفکرومکل کا پینسخے کیمیا کسی ہے کم ترعمل ہے؟ کہ ملک مقبول احمدائی اولا دکو بھی''سیدھی راؤ'' پر گامزن کرنے ہیں کامیاب وکامران ہوئے ہیں۔

ملک مقبول احمد کی تمام ندہجی اور ادبی تخلیقات کو میں گزشتہ جار سال ہے

'' گھب'' کے پڑھ رہا ہوں چنا نچرمحسوں کیا ہے کہ ان کی تحریروں میں بڑے بڑے لفظول کا استعمال ہی نہیں کیا۔ جو کہ اُردوادب میں ایک اعلیٰ روایت ہے۔ جس کا بیّن ثبوت ہمارے عالم فاضل او بیوں اور دانشوروں کی تحریروں ہے بھی ہوتا ہے۔

جيے كە ہمارے اساتذہ كرام نے بھى فرمايا:

"ربر منفظ برسمعانی پیدائیس کرتے، چھوٹے لفظوں سے بھی بری بات کبی جاسکتی ہے۔ انگل جائی تو اُس سوچ اور خیال کی ہے جوان لفظوں کے پیچھے تحرک ہوتا ہے اور کچھ لکھنے یا کہنے پرمجور کرتا ہے۔''

اورہمیں احساس ہوتا ہے کہ ملک مقبول اتھ نے چھوٹے لفظوں کے استعمال سے لفظ فہنی کے ابلاغ میں ایک ٹی روح چھونک دی ہے۔ جس سے ٹی نسل کی بھی ہمت افزائی

ہوئی ہے۔

ملک مقبول احمد کی تحریروں کو assimilate کرتے ہوئے مجھے آئ کنفیوشس بہت یاد آئے جنہوں نے لکھا تھا.....

> ''میں وہنیں ہوں جے پیدائش طور پر علم عطاکیا گیا ہو، میں ماضی کے حالات پڑھنے کاشوقین ہوں اور علم کو ماضی میں دریافت کرتا ہوں۔ کچھا پیے لوگ بھی ہیں جوتار نخ کو ماضی پرتی قرار دیتے ہیں اور پھر سے

دوئی بھی کرتے ہیں کہ تاریخ خود کو ماضی کے خول بیں بند کردیتی ہے،

اس لیے توجہ حال اور حال بیس ہے مستقبل کو تلاش کرنے پر مرکوز کرتا

چاہئے کین کیا ایساممکن ہے؟ ماضی کی غلطیوں ہے بچتا بھی تو ضروری

ہوتا ہے اور یہ اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ماضی کا بغور مطالعہ

ند کیا جائے ۔ یہی وہ نگھ ہے۔ جس کی بنیاد پر تاریخ کا تجزیاتی مطالعہ

ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے مطالعہ کے دوران کوئی ' عینک'

استعمال کر لی جائے تو پھر ۔۔۔۔۔۔تاریخ کا تجزیہ ہوسکتا ہے اور ندوہ کی

تاریخ کے سبق کا ذریعہ بن کتی ہے۔۔تاریخ ای صورت میں فائدہ مند

ہوسکتی ہے۔ جب اس کا غیر جانبداری اور کھلے ذہن کے ساتھ مطالعہ

کرنے کے بعد کھا جائے۔)

تاریخ کو جاننا اور مجھنا آسان بھی نہیں کیونکہ برعلم برآ دمی کے لیے نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔ تاریخ میں جما نکنے کی وہی کوشش کریں گے جنہیں تاریخ ہی ہوگی یا پھر وہ کسی حوالے سے کوئی نئی تاریخ رقم کرنے کا خواہش رکھتے ہوں گے یا پھر ماضی سے حال اور پھر حال سے متعقبل کی طرف سفر کرنا چاہتے ہوں گے۔

کوئی بھی سوچ ، کوئی بھی نظریہ اُس وقت تک ' عوام' کا حصہ نہیں بنا جب تک اس میں عام آ دمی کے جذبات واحساسات کی ترجمانی شامل نہ ہو بلکہ جب تک وہ اس کو جاری معاشرتی و معاشی جرسے رہائی کی نشاندہ می نہ کرے اور ' دسٹیش' ' کو تو ز نے کے امکانات نہ کرے اس کیے ہمیں بھی ان ساری باتوں کوؤ بمن میں رکھ کر اپنا تجربید واحساب میں عارا دوسی کیا جارے میں ہمارا روبہ کیا بھی جارا دوبہ کیا ہو ہے کہ معاملات کے بارے میں ہمارا روبہ کیا

ے؟ کیا ہمارے معاملات عام آ دمی کے جذبات واحساسات ہے ہم آ ہنگ ہیں۔؟اوراگر نہیں ہیں قیم ہیں۔؟اوراگر نہیں ہیں قیم ہیں کیا کرنا چاہئے؟؟ کچھو کرنا پڑے گاور نداییا کتا ہے، یہ بے زاری، سیریکی ہے۔کوئی سے دیگا گئی، یہ بے حسی میں بھی تبدیل ہو کتی ہے اور اب مید تقیقت کا روپ دھار پھی ہے۔کوئی تو ہمارا سیاسی وتاریخی ریکار دھسلم تھی ہندکرےگا۔

میرے نزدیک ملک متبول احمد نے ماضی کی تاریخ کو حال کی'' مینک'' ہے دیکھا ہے اور اپنے مستقبل کی منزل کو پالینے کا تعین کیا ہے۔ اس کا ادراک مجھے پچھے ہیں ہوا کہ جب میں نے بلّہ عارفہ کے کلام جس کا منظوم ترجمہ غلام رسول طاؤس پانہانی نے کیا۔ للہ عارفہ فرماتی ہیں.....

کیا انگل سے اند سے کی مانند ٹولتے پھرتے ہو
دانا ہو تو سید ہے ائینے اندر داخل ہو جاؤ
دل ہی تو اللہ کا گھر ہے دل سے وہ کہاں جائیگا
میں نے دل کی بات کہی ہے تم سے ،اس کو کچ ما تو

دراصل ملک مقبول احمد نے ماضی کی''عیک'' سے حال کے آئینہ میں ہم عصروں کو پہتانے کی ایک بوشش می کی نے بینی وہ حقیقت کی راہ پر چل کر حقیقت جان گئے اور بید وہ حقیقت ہے جس کوایک جرمن فلنفی رل کے (Rilke) نے ان لفظوں میں ادا کیا تھا.....

''انسان تن کرسیدها کھڑانہیں رہ سکتاجب تک کوئی ایسی چیزاُس کے سامنے موجود نہ ہوجوخوداس سے بلندرتر ہے وہ کسی بلند چیز کے دیکھنے

ای کے لیے سراو پرتن سکتا ہے۔"

ہم نے ان کی تحریروں سے بطور خاص بیا خذ کیا کہ ملک مقبول احمد ریا کی بات بھی نہیں کرتے ان کی تاز و ترین خاکہ زگاری کی کتاب'' • ۵ تا موراد کی شخصیات' میں دیکھا،

پڑھااور بھے کی کوشش میں جو ہم''غرق دریا'' ہوئے تو جانا کہ انہوں نے خاکہ نگاری کی کے منف کے میدان کو بھی فتح کرنے میں کا میاب و کا مران نظر آتے ہیں۔ لینی ہمارے اپنے پہلٹر پلس اویب درولیٹ نے خاکہ نگاری کے صنف میں بھی ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے آگے نظر آتے ہیں اور پھر جب ہم ملک مقبول احمد کی گاب'' پذیرائی'' کی مطالعاتی زیارت کرتے ہیں تو سعید بدر کا بیر والد کہ تھیم الامت علامہ اقبال 'نے فر مایا ہے:

'' لیعنی اللہ تعالیٰ کا و دیوت کردہ خزانہ جو تمہارے اندر موجود ہے،

اُسے باہر لائے! خواہ وہ گیت ہے یا نفرہ کوئی ٹالہ در دناک ہے، یا

کوئی آو موز ٹاک، یا فغال دلدوز ہے یا آ فناب اقبال کا خبر ناک

وطن اور اہلی عالم کو چیش کر دہ بچے۔ یہی وجہ ہے جب ملک مقبول احمد

وطن اور اہلی عالم کو چیش کر دہ بچے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ملک مقبول احمد

کی جانب سے شائع کر دہ سرگز شت زندگی کی اشاعت کا علم ہوا تو

اس پرمستہزادوطن پاک کے تمام اہل فکر ونظراور عالم وفاضل دانشوروں نے ان کی خاکد نگاری کے آسان مگر سادہ اسلوب کو بے حد سراہا ہے۔ لینی ان کے مقبول اور ہر ولائز بیز ہونے کے راز کو ظاہر کر دیا ہے۔ لینی مُجھ سے اچھا ملک مقبول احمد یہ کھنے والے اور مجھ سے اچھا آپ (ملک) کو بچھنے دالوں سے وفاؤں کو حیا ملے گی اور وقت کی حقیق لہروں پر چلتے چلتے کی اور قلم اُٹھیں گے اور کی اور لفظوں کے موتی بھیریں گے ملک مقبول احمد بی اِ

''الفاظ بھی مرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں جب الفاظ کے ذریعے حقیقت بیان کی جائے تو وہ الفاظ بھی جاوید ہوجاتے ہیں مگر جھوٹ اور لغویات کو بیان کرنے والے الفاظ کہاں زندہ رہتے ہیں۔ الفاظ
کی محرمت ایسے ہی ہے جیسے کی صاحب وقار کی عزت وقد راس کو
جانے والے اور بیجھے والے کے دل میں ہو۔ الفاظ زندگی ہے مرتب
ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ ہیشہ زندہ رہتے ہیں کیونکہ زندگی کا تانہ
الفاظ ہنے ہیں۔ اگر کوئی لفظ اپنا وجود چھوڑ دے تو پھر زندگی کا تانہ
ٹوٹ جاتا ہے اور یہ الفاظ ہمیشہ پچائی پر رہتے ہیں اور ہیم نے ک
بعد بھی اس شخص کی گوائی دہتے ہیں مگر جن کے الفاظ زندگی ہے ربط
نہیں رکھتے۔ پھر وہ زندہ بھی نہیں رہتے کیونکہ الفاظ کی اہمیت قلم ہے
ہا ووقلم اگر مضبوط ہاتھ میں ہوتو پھر اس کے لفظوں کی طاقت بھی
ہوتی ہے اور قلم اگر مضبوط ہاتھ میں ہوتو پھر اس کے لفظوں کی طاقت بھی
ہوتی ہے اور مضبوطی صرف اور صرف ہی کی گوائی دی

ہے۔میاں محر بخشؒ نے بہت پہلے فرمایا تھا:

درد مندال دے تخن تحمد دیمن گواہی حالول جس ملے بھل مدھے ہوون آوے باس رومالوں

Translation

(The Words of compassionate people stand witness to their Personality. The handkerchief filled with flowers excest fragrance.

(Prof. Saeed Ahmed Farani)

اورآ خرمیں

وارث شاہ جدول رب دی میر ہوندی حکم ہوندا اے نیک ستاریاں نول

Translation

(Waris Shah, when Allah is kindly disposed, stars are also ordained accordingly (Prof. Saeed Ahmed Farani)

\*\*

# سفرآ رزو برایک نظر

ملک مقبول احمد کا شار ملک کے معروف ناشروں میں تو پہلے ہی ہوتا تھا۔ جب انہوں نے اپنی آپ بیتی ''سفر جاری ہے'' کے عنوان سے تحریر کی تو ادباء کی صف میں بھی شامل ہو مے ہیں ۔" سفر جاری ہے" اتی پذیرائی مقبولیت اور حوصلہ افزائی ہوئی کہ یروفیسرجیل آ ذرنے اس ہے متاثر ہوکرایک ضخیم کتاب'' راہ نورد ثوق'' کے عنوان تے حریر كردى \_ پروفيسر جميل آ ذركواس آپ بتي ش اپنا گاؤن ، اپ بجين كے واقعات اور بحيين میں ساتھ کھیلنے والے اپنے دوست دکھائی دیتے توان کار ہوارتلم تیزی سے صفح د قرطاس کے سينے ير دوڑنے لگا اور راہ نور دشوق عالم وجود عمل آئی جميل آ ذر كے علاوہ ملك اور بيرون ملك كے بہت سےمعردف ادباء نے اس برمضاهن تحرير كيے۔اس طرح "نيذيراني" اور ''شناسائی'' کے عنوان سے دو کتابیں منصۂ شہود پرنمودار ہوئیں بھس سے ملک مغبول احمد کا حوصلہ بلند ہوا اور انہوں نے ایے جسم کی تمام توانا ئیال تصنیف برصرف کرنا شروع کردیں اور د کیھتے ہی دیکھتے متعدد کتب تصنیف و تالیف کر ڈالیں۔اس طرح ملک مقبول احمدایک مغبول مصنف بن کرار دوادب کے افق پر امجرے۔ جب سے انہوں نے اپنے جسم پر ادبی چولا بہنا ہے بحثیت مصنف ان کی شہرت ملک اور ملک سے باہر میسل گئ ہے۔ آج کل ان کی تحریر کردہ کتاب''سفر آرز د''میرے مطالعہ کی زینت بنی ہوئی ہے۔ یہ غالبًاان کی سولہویں یاستر ہویں کتاب ہے۔اتے قلیل عرصے میں اتن زیادہ کتابیں تحریر کرنا کوئی آسان کامنہیں ہے مگر ملک صاحب کی مگن اور محت نے مشکل کام کوآسان بنادیا ہے۔ یہ کتاب بھی انہوں نے دوستوں کے نقاضے پرتحریر کی ہے۔ بیان کا دوسر اسفر نامہ

ہاں سے پہلے "سیاحت نامہ ترکی "تحریر کر بھیے ہیں۔ جے اہل قلم حضرات نے پندیدہ نظروں سے دیکھا ہے۔ "سفر آرز و" دوسرے فی کے سفر ناموں سے اس لیے مختلف اور متاز ہے کہ اس کتاب میں ملک صاحب نے ان شہران بے مثال اور جلال و جمال کی تفصیل با کمال رود او تحریری ہے۔ انہوں نے "سفر ہیان کمال رود او تحریری ہے۔ انہوں نے "سفر آرز و" میں مختلف مقامات پرتاریخی پس منظر ہیان کر کے ہماری معلومات میں گراں قدر اضافہ کیا ہے، اس طرح فریضہ فی ادا کرنے والے نے حاجیوں کوقدم قدم پر رہنمائی کی ہے، جس سے قی کے دوران پیش آنے والی مشکلات آسانی میں بدل جاتی ہیں۔ ملک مقبول احمد پیش لفظ میں کھتے ہیں:

''میں جج کوایک روحانی سفر تعبیر کرتا ہوں۔اس انو کھے سفر کو میں نے تاریخی ، ثقافتی ، نہ ہی اور روحانی طور پر طے کیا ہے اوراسی پس منظر میں سپر دقلم کیا ہے۔''

ملک مقبول احمد نے اپنی آپ بیتی آسان ،سلیس اور رواں زبان میں تحریم کی ہے۔ ان کے انداز بیان میں قاری اس درجہ کھو جاتا ہے کہ کتاب ختم ہونے کی اسے خبر تک نمیں ہوتی ۔'' سفر آرز و' میں بھی انہوں نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے۔ انہوں نے دو جج اپنی اہلیہ کے ساتھ اوا کیے اور تیسرے جج کے موقع پر ان کی بیوی گھٹوں کی شدید تکلیف کی وجہ سے نہ جا سیس اور ملک صاحب کو اسکیلے ہی فریضہ جج اوا کرنا پڑا۔ علاوہ از میں انہوں نے متعدد عمرے بھی کیے ہیں۔ ملک صاحب جدہ سے کہ کمر مدکا فاصلہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

''جدہ سے مکہ تمرمہ تقریباً ساٹھ میل کے فاصلے پر داقع ہے۔ ہماری بس دوپہر کے اڑھائی ہجے مکہ تمرمہ کی حدود میں داخل ہوگئی اور چکر کاٹتی ہوئی کمتب نمبر ۱۳سکے سامنے کھڑی ہوگئی۔''

ملک صاحب نے جب بیت اللہ کا دیدار کیا تو ان پر جو کیفیت طاری ہوئی اے ان کی زبانی سنے:

"بيت الله كے جلال و جمال كوائي آئكھوں، اپنے دل اور اپنى روح ميں اترتے

محسوں کیا۔ بیت اللہ حم شریف کے وسط میں پروقار خاموش جلال و جمال کے ساتھ سیاہ طلسی غلاف اوڑ ھے اپنے تقفل طلائی دروازہ حجراسود کے فررادر حطیم کواپنی آغوش میں لیے نقط پرکار حق بنالیتادہ ہے۔ بیت اللہ اور مجدالحرام کا فرق واضح ہے۔ تمام نمازی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہوں بہاں حقیل دائرے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور کی خوبصورت میں این اندر حسن رکھتی ہیں۔ "

ملک صاحب نے 'نسفر آرز ' میں بعض مقامات کو اتن تفصیل اور خوبصورتی ہے بیان کیا ہے کہ جولوگ ج کی سعادت سے محروم ہیں آئیس سے کتاب پڑھتے ہوئے ایسامحسوں ہوتا ہے جیسے وہ خودان مقامات کو ای آتھوں ہے د کھیر ہے ہوں۔ جولوگ صفا اور مروہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو صفا اور مروہ کی اصل حقیقت ان کے سامنے کھل کر آجاتی ہے۔ ملک صاحب نے اس مقام کو بھی بیان کیا ہے جس تھوڑے سے جھے کو حاتی صاحبان تیز مرادی ہے۔ دوآری ہے طے کرتے ہیں۔

اس کتاب ''سفر آرزو' میں مدینے کی گلیاں اور محلے کے نام سے ایک باب عنوان درج ہے۔ ملک صاحب ایک سیانی گئیاں اور محلے کے نام سے ایک بانی عنوان درج ہے۔ ملک صاحب ایک سیانی ٹو مدینے کی پرانی گلیوں اور محلے دیکھنے کی خواہش چیدا ہوئی تو مدینے کی پرانی گلیوں اور محلوں کے انہیں اپنی سینے: طرف کھینچا تو وہ ہاں تیج گئی پرانی گلیوں اور محلوں کے بارے میں ان کی زبانی گلیوں کا طرح تنگ تھیں۔ میں جھوٹی افینوں سے بنی ہوئی کہیں ایک مزلداور کہیں دومزلد محارثی تھیں۔ جوابی خشہ سے ان کا منہ بول شوت پیش کر رہی تھیں۔ یہاں جگہ جگہیں محلی کو کی کرانی غیرہ فراغر نہیں آیا۔''

ملک صاحب نے جنت ابقیع کی زیارت کی تو نہوں نے ''سفر آرزو''میں جنت ابقیع کا نقشہ ان الفاظ میں تکھیجیا ہے:

''جنت البقیع مجدنوی آلیقی کی باہر بائی جانب مدید منورہ کے قبرستان کو کہتے ہیں۔ جنت البقیع میں مشرقی دیوار کے قریب دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی دھرے عثان ذوالورین تلکنز کا عزار ہے۔ لیکن اس پر کوئی تختی نصب نہیں ہے۔ اس مقرستان عمل سیدنا حضرت ابوسعید خدری تلکنز اوران کے نزد یک ابوسعد بن معاذ تلکنز دنن ہیں۔ جنوب کی جانب حضرت گوشنگ کی رضائی والدہ حضرت علیم سعد بیرضی اللہ عنہا کی قبرمبارک ہے۔ اس مقور نے ناصلے پر جنت العالمین اللہ عنہا کی قبرمبارک ہے۔ تصوراً آئے مغرب کی جانب حضرت بالی عائی قل تحقید مناسب حضرت المام کی قبریں ہیں۔ ثال کی جانب حضرت محمد اللہ علیم کی قبریں ہیں۔ ثال کی جانب حضرت محمد اللہ علیم کی قبریں ہیں۔ ثال کی جانب حضرت محمد اللہ عنہا آسودہ خاک صاحبزادیاں کے قبریں ہیں۔ ثال کی جانب حضرت محمد اللہ علیم کی قبریں ہیں۔ ثال کی جانب حضرت محمد اللہ عنہا آسودہ خاک میں۔ نام مال کے قریب ہی امہات الموثین لیکن اذواج مطہرات حضرت ام سلمہ معرب اس کے قریب ہی امہات الموثین لیکن اذواج مطہرات حضرت ام سلمہ معرب ہیں۔ نام کا تعرب ہیں۔ دخترت ام جیب اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا آسودہ خاک ہیں۔ نام حضرت جو بریہ جھرت ام جیب اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا آسودہ خاک ہیں۔ نام

شال کی جانب حفرت محقظت کی بیٹی حفرت فاطمہ رضی اللہ عنها کی قبر مبارک ہے اور ان کے ساتھ ہی حضرت امام جاقر، حضرت ان العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام بحضرت امام باقر، حضرت امام بحضرت امام بحضرت امام بحضرت امام بحضرت امام بحضرت امام بحضرت العام بحضرت المحقول المحتفظ محتورت المحقول المحتفظ المح

# افتخار مجاز

515/E نظام بلاك علامها قبال ثاؤن لا بهور

# محترمی ومکرمی

تىلىمات!

الله تعالی نبی کریم آلی گیا کے صدقے آپ کو ہمیشدا پی امان میں رکھے۔ آمین حضورا کرم آلی گیا کے بارے میں آپ کی تصنیف پرتیمر ونظر نواز ہوا۔ آخر میں رقم تفاکہ یہ کتاب بلا معاوض تقییم کی جارہ ہی جاور یہی جملہ میرے لیے وجہ حیرت بنا کہ آخر سے کیو عرممکن ہوا کہ ایک بہت بڑے کارو باری ادارے کے سربراہ کمی کتاب کی مفت تقییم کی طرف آ نظیم کا میری وانست میں تو بیج حب نبی آلی آلی اور تعلیمات نبوی کا ہی اعجاز ہے، بہرطور میں آپ کی رائے جائے کا خواہشند ہوں۔

پانچ سات روز پہلے خطوط پر شمل آپ کی ایک تماب کی اشاعت کی خبر بھی پڑھی اور اس سے پہلے بھی آپ کی کماب کا تذکرہ بہت سننے میں رہا، پھر جناب اظہر جاوید، جناب انورسدید، جناب اے حمید نے باتیں ہوئیں تو آپ کا تذکرہ اور محبتوں بھری شخصیت ضرور زیر بحث آجاتی ہے کہ بیاور ہمارے دیگر احباب بھی آپ کی محبتوں کے حصار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت کے ساتھ سالامت رکھے۔ آمین

برسوں پہلے ٹملی ویژن (تب صرف پی ٹی وی بی ہوا کرتا تھا) کے لئے کتابوں کے بارے میں ایک پروگرام کے شمن میں آپ کے نیاز حاصل ہوئے تھے۔ تب آپ نے محترم ڈاکٹر ارشد صاحب ہے بھی ملوایا تھا۔ بہر طور شوم کی قسمت کہ اِی شہر لا ہور کا مکین ہونے کے باوجود دوبارہ آپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکا، لیکن آپ سے ملاقات کی

خوائش وآرز وہے۔

ان دنوں حسن اتفاق کیلئے کہ چرد مکتاب " کے نام ہی سے ایک ہفتہ وار پروگرام پی ٹی وی سے کرر ہاہوں! ممکن ہوتو نیاز ضرور پخشیں، آپ کی محبت، شفقت اور بیار کے لئے حاضری کا خواہشند ہوں۔

بہتاحرّ ام کے ساتھ

نیازکیش افتخارمجاز

اور ہاں! وہ نی کر یم تالیق کے بارے میں اپنی کتاب ضرور ججواہے گا۔

# امين راحت چغتا كي

258 ،سٹریٹ 01 ،علامہا قبال ایونیو

گلريز ڈاک خاند، چکلالہ ائیر فیلڈ، راولپنڈی۔46000

30 دىمبر 2009

#### مخدومي ملك مقبول احمر

سلام مسنون!

مغلوں کے مرشدشؓ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاریٌ پر ہرات (396ھ تا 481ھ) نے صدمیدان کے چھیاسیویں میدان میں'' انبساط'' کاباب باندھا ہے اور فرماتے ہیں کہ

ت عند سیران سے چھیا ہو یں سیدان کی اجساط اور ایس ہوں ہوں ہے ہیں مد انبساط سے مراد حضوری نے مطلع ہویا اور آرزوے دیدار ہے۔ پھرطالبان دیدار بھی تین متم

کے لوگ بیان فرماتے ہیں۔اۆل وہ لوگ جوحضور تافیق کی اس دعا کے مطابق که''اے اللہ!

میں تیرے رخ کی جانب لذت نگاہ کا طلب گار ہوں۔'' دعا کرتے ہیں ،کیکن اِس ذمرے معربی منا میں نکا ہے ۔ نک سحد شور میں لعن زیاد ہیں = امیں یہ کی بطرف میں جہ عرب بحضہ

میں بھی داخل ہونے کی کچھٹرا اُط ہیں لیعنی (الف) مقام دیدار کی طرف رجوع (ب)خود کو (عجز وائلسار پے تحت) دیڈار کے قابل نہ مجھٹااور (ج)اتباع رسول ٹاکٹیٹیا۔

وربروا ساريت ساريد در الله ما در در الله ما ترويد در الله الله ما ترويد در الله ما ترويد در الله الله الله

دوم : وہ لوگ جو غافل ہیں مگر دیدار الٰہی کے آرز ومند ۔ وہ ایک عادت کے تحت ذاتِ باری کے متلاثی ہیں ۔ سوم: وہ لوگ جنہیں قلبی انبساط میسر اور اُن کانفس فانی ہو چکا

۔ ہے۔ دل میں آتش عشق فروز اُں ہے اور جن کی روح آرز و کے ساتھ یک جان ہے۔

شخ الاسلامٌ فرماتے ہیں کہ فی الحقیقت دیدار کے الل یہی لوگ ہیں۔

اور میں نے محسوں کیا کہ جھے'' قرآن پڑھنا سکھنے''مرتبه مصباح الحق''القرآن''

علامه احد دیدات کی کتاب کاتر جمه ، ناشر مقبول اکیڈی لا بور،'' پیغیر عالم تافیقاً'' مرتبہ

ملك مقبول احمد اور "اربعين" شاه ولى الله"، ناشر مقبول اكيدى لا مور، الى ديده زيب اور

ہرات پہنچانے والی فیتن کتابیں بینجے والافخص بلاشبہ بلی انبساط پاچکا ہے۔اُس کانفس فانی نہ ہو چکا ہوتا تو وہ ایس کتابوں کی اشاعت پر زر کشر کیوں خرج کرتا اور اس محت اور وقت

نظر کے ساتھ سیرت پرایی عمدہ جامع ومختصر کتاب کیے لکھتا!

ملات المحدالة المحدا

صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پہلی بار بوڑھے ہوئے ہیں۔ معاخیال آیا کہ امین راحت چغمائی بھی تو اُسی جشن انبوہ میں شامل ہور ہاہے۔

یعیٰ''اِک دسترس سے تیری مآتی بیا ہوا تھا'' ....لیکن وہ بھی کہاں بیا۔'' مدل مداتی'' اور '' بھلا مانس غزل گو'' کے طغینے سینے برسجائے سور ہا ہے۔

'جملا مالس غزل گو'' کے طفی سینے پر سجائے سور ہاہے۔ آیئے ہم سب حضور مُنْافِیمُ کی اس دعا کے اتباع میں ہاتھ اٹھا کیں کہ ··

"ا الله الله الله تير المرح كي جانب لذت نظاه كاطلب كار جول في السلام " والسلام

كرى ومحترى برادرم ملك مقبول احمرصاحب!

السلام عليكم ورحمته الله وبركانه!

آپ و اسفر آرزو کی تصنیف واشاعت پر دلی مبار کباد پیش کرتا ہوں۔آپ نے اسے خون جگراور بے مدعقیدت وظوص کے ساتھ رقم کیا ہاس میں آپ نے عمرہ وقع کے نہ صرف تمام مناسک کو ترتیب وارپیش کیا ہے بلکدان تمام مناسک کو ترتیب وارپیش کیا ہے بلکدان تمام مناسک اور مقدس مقامات کا

نہایت انشیں انداز میں پیش منظر بھی رقم کر کے عام قارئین کی ولچیں اور گرانقذر معلومات کا سامان مہیا کردیا ہے۔

اب چندگر ارشات بیں سعی کے موقع پر جو صفاومروہ کے درمیان کی جاتی ہے سے اس کی مختری دعا کوعر بی میں ضرور کھیے جو ہیہے:۔

رَبّ الْغَفِر وَارْ حَم إِنكُ انتَ الاعزُو الاكرَمُ

- عربی کے الفاظ کا اپنالطف و تقدس ہے چیک ان الفاظ سے فورانی اہریں تکتی ہیں جوروت میں اُر تی ہیں۔

مواجبہ شریف کے سامنے جہال حضور صلی اللہ علیہ و سلم پر درود و سلام چیش کرتے ہیں ای ک جگد حضرات شیخین و سلام عقیدت چیش کرتے ہیں۔آپ سے التماس ہے کہ وہاں بھی پورا

سلام پیش کریں۔

میرے برادرنبتی نیاز محمد خال نے اس کتاب کو پڑھ کر بڑا عمدہ تبعرہ کیا ہے کہ یہ میرے برادرنبتی نیاز محمد خال نے اس کتاب کو بڑھ کر بڑا عمدہ تبعرہ کی بیٹ ہے اس کتاب کردیں تو تجھوڑ نے کو بی بیٹ نے اسے بڑی دلچے سے بڑھا ہے۔ میں تو خود بڑھتا گیا اور لطف اندوز ہوتا رہا۔ حضور اقد سلمی اللہ علیہ والدو کلم کے خطیہ جمتہ الوداع کے آخری الفاظ نے تو مجھے الیہ بی اید میر میں المرصد لی رہ سے تنصد

مجھے یقین کال ہے آپ کی سے محکور بارگاہ اللی میں ضرور تبول ہوگی اور
آپ کے لیے تو شہ ترخت ثابت ہوگی۔ آپ نے یقینا متعدد کتا ہیں شاکئے کیں ہیں
لکن یہ کتاب یقینا بے مثل ہے ڈسٹ کورخوبصورت ہے۔ پہلی ہی نظر میں اپنی طرف
سینج لیتا ہے۔ تا ہم اگر سامنے ہے ہاتھ ہٹا دیۓ جا ئیں تو میری دانست میں زیادہ
جاب نظر ہوتا۔ آپ نے اس کتاب کی بہت کم قیت رکھی ہے آج کل ہڑے اخراجات
آتے ہیں۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت کرے اور آپ کوسداصحت منداور خوش و خرم
رکھے یہ عاجز بندہ تو آپ کے لیے ہر نماز کے بعد دل سے دعا کر تار ہتا ہے ابھی ابھی
صبح کی نماز پڑھ کر آیا ہوں نہ جانے کیوں قلم برداشتہ سے چند سطور لکھنے بیٹا گیا
ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح میری روح میں بس گئے
ہیں۔ اللہ سدا آپ کوانی عافیت میں رکھے۔

آپکامخلص دعا گو، جمیل آ ذر

# عزت مآب نضيلت درجات محترم ملك مقبول احمد صاحب

السلام عليم ورحمة اللدو بركانة!

آپ کے ایکیڈنٹ کا من کر دلی رخج پہنچا۔ اپنی آئکھوں کے اضطراب اور
آپریشن کے باوجود، بی چاہا کہ عمادت کے لیے پہنچوں۔ میصرف چاہنے یا ارادے کا مسئلہ
نہ قعا بلکہ اسلامی اورا خلاقی فریضہ بھی تھا کیونکہ حضور پُر نوررسالت مآب نے ارشاد فر مایا ہے
کہ'' بیار کی عمادت ضرور کرد۔''لیکن کو بنس کا بندو بست نہ ہوسکا۔ اب اس کے سواچارہ کا کا
نہیں کہ آپ کی صحت یا بی اور شفائے کا لمیے دعاً لمہ کے لیے اللہ تعالی کے حضور وست بدعا
رہوں حضور نبی اکرم و محتشم کا ارشاد عالمیہ ہے کہ'' بیاری گناہوں کے کفارے کا سبب بن
حاتی ہے۔''

ایک دفعہ حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عندنے خطبہ جعدیں ارشاد فر مایا کہ: ''جس پرایک سال بیاری نیا آنہ اکش ندآئے تو وہ جان لے کہ الله تعالیٰ نے اسے فراموش کر دیا ہے۔'' ایسی اور بھی متعدد حدیثیں موجود ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی لغزشوں کو معاف کرنے کے کیا سامائ کر رکھے میں۔اس کا کوئی فعل حکمت ووائش سے خالی نہیں،اس کی رحمت وسیع و بے پایاں ہے۔وہ حسن و جمال اور جاہ وجلال کا پیکر ہے۔ہم سب اُس کی رحمت کے اُمیدوار میں۔وہ رحمت

فرماد ہے تو بیڑا پار ہے۔ہم ہی کمزور بندے ہیں کہ اس کی بے ثنار نعتوں اور رحموں کی قدر نہیں کرتے۔ چند لیمے ہوانہ ملے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ چند کھنٹے پانی میسر نہ آئے تو بولو رام ہوجائے غرضیکہ کیا کیا ثنار کیا جائے اس کے احسانات وانعامات کی فہرست طویل اور لامتا ہی ہے۔

آپ نیک اور پاکباز انسان ہیں۔ ہمیشہ منکسر المز اج رہ کر زندگی بسر کی جتی الوسع سمی کاول نہیں وکھایا۔ مولانارومؓ نے فرمایا ہے۔

دل بدست آور که حج اکبر است

از بزارال کعبه یک دل بهتر است

لینی دل کو ہاتھ میں لیس کسی کا دل نہ دکھا کیں ۔ کیونکہ ہزار دل تعنو ں ہے'' ایک دل'' کہیں بہتر ہے۔ بلکہ بیچسی کہا گیا ہے کہ جس نے کسی کا دل ڈکھایا اس نے کعبگرا دیا یا تم از کم اس کی دیوارڈ ھادی۔

آخریس ایک بار پھرؤ عاہے کہ انٹر تعالیٰ آپ کوجلد از جلد صحت عطافر مائے اور آپ اپنے مشاغل میں مصروف ہوں۔ آپ بہت باہمت انسان میں کہ دوستوں اورا حباب کا خیال رکھتے میں۔ بہی املیٰ ظرفی کی علامت ہے۔

اللَّد تعالَىٰ آپ كا حامى وناصر ہو۔ بیزخط ایک آئكھ بند كر كے لكھا ہے۔

# محترم ملك صاحب!

السلام عليم ورحمة الله وبركانة!

آپی کی مجیت کی خماض کتابیں کیا ملیں گویا د بستان گھل گیا۔انسان زندگی جمرا پئی ارزووک ، خواہشوں اور تمناوی کا بوجھے کندھ پر لا دے پھرتا ہے۔ عمر کے مختلف حصوں میں درج بالا جذبوں کی نوعیت گرچتبر بل ہوتی رہتی ہے کیان ان خواہشوں کی بخیل کا بوجھ کہ مہیں مواہ روند آپ کی عنایات کو موصول کرنے پر زبینی کیفیت کا موؤ کچھا ور طرح سے تعقا۔ ججھے ہیتال میں مختلف مشینوں کی جائج پڑتال ہے گزارا گیا۔ تو طبیعت پر نفاہت می طاری تھی۔ وہی دربینہ بیاری وہی ناگی دل کی۔ گھروالیس پہنچا تو جہاں ایک طرف می طاری تھی۔ وہی دربینہ بیاری وہی ناگی دل کی۔ گھروالیس پہنچا تو جہاں ایک طرف زندگی کے گھنے اور ڈھلتے سابوں کا احساس تھا تو وہیں آپ کے بیسیج ہوئے بنڈل کو منظر پاکر اک اُداس نوائی کی اور کو کر کر آئی۔ جیسے میں نے اور پرعض کیا کہ بعض خواہشات کی شکر اس کے لئے انسان ساری عمر آرز و نیس پالنے ہاور عملیت پنداس بھیل کی قاطر تک ودو میں بیانا ہے اور عملیت پنداس بھیل کی آرز ور تی۔ لیسے میں گئی رہے ہیں میں ان سائیل کی آرز ورتی۔ لیسے برخ ھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اپنے اردگر دکتا ہیں دیکھنے کا خواہش مندر ہا۔اپنا ایک مروا یک پڑھنے کا خواہش مندر ہا۔اپنا ایک مروا یک بیاریا کی۔ بینزاور اردگر دکھری ہوئی کہ بیں۔ پینٹالیس سال بیآرز وخواب بن

کرمیرے نہاں خانہ دل میں پھیکے پھیکے ہے دنگ بھیرتی دہی گرشتہ تین چارسالوں میں اس آرزوکی کوئی شکل وصورے نکلنا شروع ہوئی میری اس دریہ خواہش کی پیمل کا پہلا پھر ملک مقبول صاحب نے اپنی محبقوں اور عناقوں ہے رکھا اور اس باہر کت آغاز کی 'دبوئی'' ہے میں جل تھل ہو گیا اور ایسے ایسے دوستوں نے کتا ہیں بھیجنا شروع کیں ۔ جن ہمیں جا پھل سمال ہے کوئی رابط نہیں تھا۔ زندگی کے ان زوال پذیر کیحوں میں بیخواہش اس طرح پوری ہوئی کہ مقبول اکیڈی میر ہے بستر بر پھیلی ہوئی ہے۔ سر بانے کے ساتھ دینی الشریج ہوتا ہوں ہی ہوئی کہ مقبول اکیڈی میں سے جب جی چا ہتا ہے کوئی ہے من پند کتاب اُٹھا کر علم و اوب کے گلتا نوں میں جا نکتا ہوں۔ اگر ملک مقبول ند ہوتے تو بستر پر بھری کتابوں کے درمیان سونے جاگئی بچگا نہی نوری ند ہوگئی ۔ ملک صاحب! آپ بھر جیسے درمیان سونے جاگئی بچگا نہی خواہش بھی پوری ند ہوگئی ۔ ملک صاحب! آپ بھر جیسے فقیر سے دوئی کر کے دانستہ گھائے کے سودے کر رہے ہیں۔ دُعا کہ مولا پاک اُخروی زندگی میں آپ کوڈ گئے منافع سے سرفراز فر مائے۔ (آھین)

اس دفعہ عنایات میں تھوڑی تی تنظی رہی۔آپ کے دسخط اس دفعہ کی کتاب پر نہیں تھے۔ ید سخط میری آرز وکی تاریخ کھیرے ہیں۔' شناسائی'' میں آخر تک فقیر کا کہیں نام نظر نہیں آیا اور مجھے محسوں ہوا کہ شاید ابھی تک میری نیاز مندی کے رنگ کچے ہیں اور در بار متعول میں رسائی کے لئے دہر گئی گے۔

بهت بهت شکریه ملک صاحب!

 $^{4}$ 

# محترم ملك صاحب!

السلام عليكم اورتسليمات!

میں اک دفعہ پھر حاضر ہوگیا ہوں۔ اگر آغاز میں آپ نے بے نیازی اور بے
رُخی دکھائی ہوتی۔ جھے اتی عزت وقو قیرینہ بخشی ہوتی اور اک لاڈلے بچے کی می میری
فرمائش پوری نہ کی ہوتیں تو آخ آپ کو میرا خط پڑھنے کے لیے اپنا قیتی وقت بھی ضائع
نہ کرنا پڑتا۔ آپ سے محبت اور عقیدت کا سفر''سفر جاری ہے'' سے شروع ہوا۔ میں نے
دستخط کے ساتھ کتاب عنایت کرنے کی فرمائش کردی۔ آپ نے اختیائی شفقت ومروت
سے اک خوبصورت سا ہنڈل جھے بھجوایا۔ کتا پول میں آپ کی خود مینی کے علاوہ دین ود نیا
اور آخرت سنوار نے کی کتابیں بھی تھیں۔ میں بہت چیران ہوا۔ اپنی چونسطے سالمہ ندگی میں
اظال ومرقت اور خاندانیت کی الی مثال نہیں دیکھی تھی ، پھر چند ہی دنوں بعد جھے
اظال ومرقت اور خاندانیت کی الی مثال نہیں دیکھی تھی ، پھر چند ہی دنوں بعد جھے
دمشا ہیر کے خطوط کا ملی ۔ آپ نے اس عا بڑ کے دوخط بھی شائل کرد یئے تھے۔

ملک صاحب! اوب کی ونیا کی خاک چھانتے ہوئے نصف صدی ہونے کو ہے گر تخلیق وتحریرتو دور کی بات ہے، ابھی تک قرطاس وقلم کا سلیقہ بھی نہیں آیا۔ چھ کما بیں لکھ ماریں لیکن لگتا ہے کہ اک شکل کی تشکل ہے اور جو کھی کہنا چاہتا ہوں، وہ کہہ چایا ہوں شککھ

پایا ہوں۔ آپ کی ''مشاہیر کے خطوط'' پر بڑے بڑے اور جغادری اہل قلم کے تبعر ۔ ، چھے۔ بین بھی زلیغا کی طرح آون کی اٹی لئے کر پوسف کی ٹریداری کے لیے بازار معر پنچا کہا و فعہ بھے اپنی اس تحریر ہے اک تنفی اور اطمینان سامحسوں ہوا کیونکہ بین نے خلوص دل سے ایسے پہلو آپ کی کتاب ہے جات کی طرف میر ہے موقر و معتبر تبعرہ فکاروں کی یا تو نظر نہیں گئی یا انہوں نے دانستہ انماض برتا کہ خودوہ بھی زدیس آتے تھے۔ چار پانچ صفحات کا بہتمرہ میرے دل کی آواز تھا اور کئی جرائد بیس شائع ہوا۔ جھے محسوں ہوا کہ بیہ آپ کی عبت اور شرافت تھی جواس تحریکا موجب بنی۔ یوں لگا جیسے بیر مضمون میری آئی کہ بیہ آپ کی میاری لگھیے بیر مضمون میری آئی کے کہ بیہ آپ کی میاری لگھیے بیر مضمون میری آئی کے کہ بیہ آپ کی میاری لگھیے بیر مضمون میری آئی

میں اک دفعہ بھر ماضر ہوگیا ہوں۔ آج کل'' ۵۰ موراد بی شخصیات' کی بری دھوم چی ہے۔ آپ نے بہت سے احباب کوفیض یاب کیا ہوگا۔ میں آپ کا اک گمنام عقیدت مند ہوں۔ آپ کوشاید یاد بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا ایک بے والا ادھر بھی رہتا ہے۔ اس لیے پوری رام لیلا او پر کھنا پڑی۔ آپ کا دوش نہیں۔ ۔

کس کس کودیپک پیار کرے جب لاکھ پٹنگے جلتے ہوں آپ کے شنِ سخالین ترسیل کتاب کا منتظر ہوں گا۔

کارلائقہ سے یا دفر مائیں۔ آپ کا خلوص کیش۔ غلام بن اعوان

\*\*\*

# مكرمى مقبول صاحب

السلام عليم!

ز کو ۃ کامبینہ ہے، آپ جیسے ٹی لوگ اپنے رزق حلال کی کمائی میں ہے مسینوں، غریبوں اور تھی وست لوگوں کوشکرائٹ رب کے طور پر حقہ دیتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ کچھاد بی مساکیوں ویتا کا بھی ہوتے ہیں۔ جنہیں ہروقت ادب زکو ۃ کی ضرورت ہوتی ہے اور اُن کی نظرین آپ جیسے مالداراد بی والمئی شخصیت کی طرف سوالی رہتی ہیں۔

آپ کتابوں پر کتابیں ادب کے میدان میں لا رہے ہیں اور زکوۃ کا ایک مستحق دوسروں ہے آپ کتابوں پر کتابیں ادب کے میدان میں لا رہے ہیں اور زکوۃ کا ایک مستحق دوسروں ہے آپ کے جودو تنا کی کہانیاں سُن کرا ہے خشک ہوٹوں پر ذہان چھیرتے رہے جا رہا ہے۔ دراصل جمعے لگتا ہے کیلمی ستحقین زکوۃ کی اک لجی فہرست ہوادران اوگوں کو یاد گیری کے بغیراً پ مستفیض کرتے رہے ہیں اور میرے جھے کم سواد اور ان پڑھ بندے کو آگے بڑھ کر اُٹ ہے کہ دو ہزار پائی سوسر مستقیضین خیرات کے لیانا دائن چھیل باپڑتا ہے۔ آپ ہے گرارش ہے کہ دو ہزار پائی سوسر مستقیضین کے آخر میں اکہتر وال نام اس مسکین بیٹی ولیہ شخص کا بھی درج کردین تا کہ آئیدہ جب بھی لحک جودو تنا آئی ہوئی نظر جودو تنا آئیوں کی سوالی آئیوں نظر میں ادب کی بھوک برساتی ہوئی نظر آپ دون دے ڈالیں۔"آئیس کی با تیں' کا بڑا شہرہ ہے۔ آپ کے دستخط کے ساتھ آئیں ادرآپ دان دے ڈالیں۔"آئیس کی با تیں' کا بڑا شہرہ ہے۔ آپ کے دستخط کے ساتھ ایک سرا کیا ساتھ ایک ساتھ کے ساتھ کو شیال نصیب کرے۔



رروفیسرایم نذیراحد تشنه ایم\_ا\_(اردو، تاریخ)ایم اید ایم\_او ایل ایم فل بحبر آزاد تشیر (براه گجرات)

مكرم ومحترم ملك صاحب!

السلام عليم! خيريت كاطالب بخيريت ب، ياد آورى كاشكريه، ياد آورى اورات خوبصورت تخفهٔ ''رسییل گفتگو'' کے ساتھ برسیل گفتگو کانفسِ مضمون'' ڈاکٹر انورسدید'' کے انٹرویوز پر مشمتل ہے۔ یقین جانے بہروے خاصے کی چیز ہے، ڈاکٹر صاحب نے ادب کے ہر پہلویر بری محققانہ گفت گو کی ہے اور آپ نے اسے بری دیدہ زیب گٹ اپ میں محفوظ کر دیا ہے۔ حقیقت پہ ہے کہ آئندہ جس بھی صنف پر کوئی قلم اٹھائے گا وہ اس کتاب کا مطالعہ کیے بغیر آ گےنہیں بڑھ سکے گااوراگر آ گے بڑھانے کی جہارت کرے گااوراس سے دامن بچائے گا تو اس کی کاوش تشنہ ہی رہے گی۔ میں نے ڈاکٹرصاحب کوان کی کتاب'' اُردوادب کی تح مکیں'' کے حوالے سے ایم فل اُردو میں سجھنے کی کوشش کی تھی اوراس کے استفادے کے بعد ' دخر ریات ادب اُردو' ' لکھی تھی جومیری ایک طالب علم یعنی طالبانہ کوشش تھی ۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ ( ملک مقبول احمد صاحب ) پیدائشی اویب ہیں اور آپ سیانے اویب میں کہ آ ب نے اس وقت اوب لکھنا شروع نہیں کیا جب تک بڑے او بیول کو پڑھ نہیں لیا اوران کی کاوشوں کوخوب صورت انداز میں طبع کر کے محفوظ نہیں کرلیا۔ آپ جیسے ادب شناس ناشراورتاج ان کتب ہے کتاب کی طباعت یقیناً مشکل مرحلدر ہاہوگا کیکن آپ کے ادارے "مقبول اكيديك" كالمسك" ٥٠ ماموراد في شخصيات" كماب بتاتى ہے كه آپ كا انتخاب

کس قذر ' مردم شاس' اورادب شناس تھا۔اس سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ
آپ کس قدران احباب کا خیال رکھتے ہیں اورائیس کرت دیتے ہیں۔
آپ کی تازہ تالیف' ' بر سیل گفتگو' وصول ہوئی اس کے اختساب میں آپ نے جس خوب
صورت جملے کے ساتھ جھے یاد کیا ہے اس سے آپ کا بڑا پن اور کھل کر سامنے آگیا ہے میں
اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہول ۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا کہ اللہ تعالی استفامت
عطافر ماکیں یاس میں اصالتاً حاضر ہو کر ممنونیت کا اظہار کروں گا۔انشاء اللہ! آپ کی کتب
پردوتھرے ارسال خدمت ہیں۔ آپ کے دفقائے کا رکو بھی''السلام ملیکم!' والسلام

رئیس الدین رئیس ۱۵۲۵/۱-۱۰ د بلی گیٹ علی گڑھ۔۲۰۲۰-یو بی (انڈیا)

المحتر مالمكرم السلام عليكم ورحمة اللدو بركاسة

کل کی ڈاک میں آپ کی محبتوں شفقتوں کا فزانہ جھے ملاہے جس کے لئے سرایا سپاس ہوں۔ اس عنایت کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری حقیری تحریر کواپنی گرانقدر کتاب 'شناسائی'' میں جگہ دے کرمیری عزت افزائی فرمائی ، جزاک الله ''شناسائی'' کے تینوں جھے بہت اہم اور ادب میں آپ کے میش بہا اضافے ۔

''شناسائی''کے تینوں جھے بہت اہم اور ادب میں آپ کے بیش بہااضافے کی تائید کررہے ہیں۔اللہ سے دعا گوہوں کے مزید بلندیاں آپ اور آپ کے قلم کو عطا فرمائے۔

اس کے علاوہ جواہم ترین ذریع نیجات آخرت کی کتب آپ نے مرحمت فرمائی ہیں وہ میری روح میں تازگی اور سرشاری کا سب ہیں دعا گوہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اج عظیم عطا فرمائے اور جھے ہر کتاب کے ورق، ورق، مطر، مطر سے استفادہ عاصل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ۔ دل میں ایک تمنا تزب کی صورت میں ہر لحدرہتی ہے کہ پروردگار جھے بھی جج وعرہ کی سعادت عطافر مادے شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ میں مالی اعتبار سے بہت زیادہ کمزورہوں اور صرف دعا بی کرسکتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ جب اللہ کی رحمت عطا پر آئے گی تو میں مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ کی خاک کو چوم کر آنکھوں سے اللہ کی رحمت عطا پر آئے گی تو میں مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ کی خاک کو چوم کر آنکھوں سے

و یکھنے کب اللہ بلاتا ہے۔

لگاسکوں گاعمرکا 64 وال سال ہے صحت اشارہ کرتی ہے کہ اب زیادہ وقت نہیں ہے گر ۔

اک آس بندھی رہتی ہے آتھوں میں مسلم بل جو خواب کے صحراؤں میں کھونے نہیں پہنویتی ہر میتی ہر میتی کا انجام اندھیرا شہی آلین! ۔

ہر صبح کا انجام اندھیرا شہی دیتی سورج کی لگن رات میں سویے نہیں دیتی جدہ میں ہر سال مشاعرہ ہوتا ہے اور بانی مشاعرہ تمام مسلم شعراء کو اپنی اخراجات پرعمرہ کراتے ہیں گرمشاعروں میں بھی گردپ بازی عام ہوگئی ہے اور میں نے گردپ بازی عام ہوگئی ہے اور میں نے کسی سفارش کا سہارالیا ہندوستان کے تو ٹیلی ویژن، ریڈیوادراکا ڈیمول کے لیے کسی سفارش کا سہارالیا ہندوستان کے تو ٹیلی ویژن، ریڈیوادراکا ڈیمول کے اہم مشاعروں میں شرکت

آپ سے دعاؤں کی دست بستہ گزارش ہے مخلصین کی خدمت میں درجہ بدرجہ سلام ددعا ئیں کارلائقد سے یا دفر مائیں گے تو جھے بے صدخوشی ہوگی ۔اللّٰد آپ کو صحت دسلامتی عطافر مائے۔

رہتی ہے مگر جدہ کا مشاعرہ میرے لئے ایک مشاعرہ نہیں بس ذریعہ سعادت عراق ہے۔

------☆☆-------

مولا ناعبدالقیوم تقانی القاسم اک**یژی**، جامعدابو ہربرہ برایج پوسٹ آفس خالق آباد،نوشہرہ (خیبر پی کے )

# مخدوم مكرم ومعظم جناب ملك مقبول احمرصاحب

السلام عليكم ورحمة الله! مزاج شريف!

کل دوپہر کو ڈاک ہے''سفر جاری ہے'' اور دیگر دینی کتب موصول ہوئیں عنایت ،یا دفر مائی اورعلمی سوغات کے عطیہ پرشکر گزار ہوں۔

تب سے اب تک کتاب میر بے ساتھ رہی کل اسلام آباد ہوٹل میں دفاع پاکستان کہنسل کا اجلاس تھا تب بھی میں اپنی سیٹ پرآپ کے ساتھ مشغول رہا۔ تقریر کے لیے جھے لکا داگیا تو میر بے مندسے پہلا جملہ یکی نکلا کہ 'سفر جاری ہے اور جاری رہے گا منزل قریب ہے

سفر کی ست درست ہے'اس سے بات آ کے بڑھائی۔

میں نے کتاب اس لئے منگوائی تھی کہ جاری سفر کالائحیمل طریق کاراوراہداف میں ہے۔

پڑھ کر کچھ آ داب سفر سکھ لوں۔ آج صبح کتاب مکمل کر لی۔

مرایا جان جاں ہمراز کردی

جزاك الله كه چثم باز كردى

میں نے بہت کچھ سیکھاسب سے بڑھ کرمقصد سے گئن ہدف سے محبت حوصلہ، صبراوراستقامت اوران سب سے بڑھ کراللہ کی ذات پراعتاداورائے قوت باز وکی محنت۔

یں نے عرض کیا تھا جھے کتاب ۷-P کردیں ، آپ نے ہدیہ جھے دیا اب
میرے لئے پھر خوالکھنا اور طلب مشکل ہوگئ۔ جھے ذاتی طور پر''سز جاری ہے' طرز کی
موانحات سے لگاؤ ہے محنت ، مشقت ، ریاضت اور جاہد طبعی افتاد ہے از راہ کرم وعنایت
اس نوعیت کی جتنی کتب بھی آپ نے ادار نے چھائی ہوں بذریعہ ۷-P بھیج دیں۔
اس نوعیت کی جتنی کتب بھی آپ نے ادار نے چھائی ہوں بذریعہ ۷-P بھیج دیں۔
میس تو پھر معذرت قبول فر ماویں۔ اپ ادار نے کی تعارفی فہرست کتب بھی بھی ادیں
محس تو پھر معذرت قبول فر ماویں۔ اپ ادار نے کی تعارفی فہرست کتب بھی بھی ادیں
احسان ہوگا۔'' بے تی '' کے نام اختساب پر سمرت ہوئی ہیں بھی اپی ''اماں بی مرحو مدو
مخفور ،'' بھیجی رہا ہوں ایک نیخ بایر مقبول کوایک نیخ آپ کی نوائی مارید ، کو چش کر دیں اور
ایک نیخ آپ کی خدمت میں ، بغرض اصلاح چش خدمت ہے۔ ہاں عزم و جمت کے
ایک نیخ آپ کی خدمت میں ، بغرض اصلاح چش خدمت ہے۔ ہاں عزم و جمت کے

ایک گزارش بینجی ہے کہ سفر جاری کا ستاا لیڈیش بھی چھاپا جاسکا ہے شروع کی تقاریظ، آخر کے تبرے وائٹرویوز وغیرہ نکال کرامسل کہا ہے عمدہ کار ڈکور چڑھا کر اپنے ادارہ کی زکوۃ کی رقم سے طلباء میں مفت تقیم کی جائے یا والدہ مرحومہ کی جانب سے ایسال ٹو اب کے لئے دینی مدارس میں مفت تقیم ہو،عزم، ہمت، محنت، مشقت، کا م اور کردار کا فروغ ہوگا جو آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے صدفہ جاریہ ہوگا۔

واجب الاحترام ملك صاحب! السلام عليم!

آپ کی کتاب'' ۵۰ ناموراد بی شخصیات' بیجے ڈاک سے ل گئی ہے۔ کچھ گھنٹوں ر کوچھوڑ کر جوزندگی کے اہم ترین دوسر سے امورسرانجام دینے کے لیے ضروری ہیں، بیاس وقت سے اب تک میرے ہاتھوں ہیں ہے۔ میرے دل میں جشن برپا ہے اور میرا د ماغ خالات کی آماجگاہ ہے۔

فردوی شاہنامہ میں رستم کو کا طب کر کے کہتا ہے:

منم کرده ای رُستم داستان وگرنه ژلے بُود، در سیستان

میں نے تمہاری داستاں لکھ کر تمہیں رستم بنادیا ہے ور شدتم تو سیستان کے علاقے

میں ایک آوارہ حیوان کی طرح تھے۔

برٹرینڈرسل کوزندگی میں بیاعژاز بھی ملا کہ وہاں کی زندہ مصنفین کی لائبرریری میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک انہریری

میں اُس کے تذکرے کے لیے بچاس صفح تحق ہوئے۔

شكىبيرنے اپ اوپريتے دالے دقت كا ذكر كول كيا ب،

William Shakespeare-Sonnet#30

When to the sessions of sweet silent thought,

I Summon up rememberance of thingspast, I sigh the lack of many a thing I sought, And with old woes new wail my dear time's waste, Then can i drown an eye, unused to flow, For precious friends hid in death's dateless night, And weep afresh love's long-since-cancelled woe, And moan th' expense of many a vanished sight; Then can i grieve at grievances foregone, And heavily from woe to woe tell o'er The sad account of fore-bemoaned moan, Which i new pay as if not paid before. But if the while i think on thee, dear friend, All losses are restored and sorrows end,

اتھاہ خاموثی تنہا کیوں کے ساتھ ل کرجب جمھے یادوں کے بجوم کے سامنے لاکھڑا کرتی ہے۔ تواپی اُن محروم میں اُتھوں کرتے جن سے جمھے داسطہ پڑا ہیں آ ہوں میں ڈوب جا تا ہوں۔ انہی کا خات میں کھر اُن دوستوں کے پھڑنے نے کاغم جمھے پاش پاش کر دیتا ہے جو رات جبی تاریکیوں میں گم ہوگئے۔ تاریکیاں جہاں وقت کی رفتاررسائی حاصل کرنے سے باب وقت کی رفتاررسائی حاصل کرنے سے بابس ہے۔ ساتھ ساتھ اُن کھات کا اندوہ جوای طرح ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ محرومیوں، اُداسیوں اور افریتوں کی بورش سے فائے نظنے کی اچا تک جمھے وہ صورت نظر آتی ہے۔ جو آپ کے قرب سے دابستہ ہے۔ بیجان کر کہ آپ میرے ساتھ ایں۔ میں ہر محرومی اور ہراؤیت کو فلکست دے دیتا ہوں۔

رومن سلطنت جب اپنے عرون پرتھی تو تمام راستے روم کوجاتے تھے۔ جھے جیے افزاد ہُ خاک کو آپ نے نامور بنادیا ہے۔ اس اہم ترین کتاب میں استے بوے صاحبان علم کے ساتھ آپ نے میرے لیے سوانتین صفح تھی کردیتے ہیں۔ آپ کے اس کرم نے محرومیوں، اُداسیوں اوراذ تیوں کوجو کہ میرا گھیراؤ کئے رکھتی ہیں۔ جھے کوسول

دورکردیا ہے۔ ابتمام اہل قلم کے دائے آپ کی طرف صرف جاتے ہیں۔
خلیل جہران لکھتا ہے '' میں کبھی لا جواب نہیں ہوا سوائے اُس خض کے سامنے
جس نے مجھے یہ چھاٹم کون ہو۔''
سرکار! مجھ سے بھی کسی آ دی کو بطور آ دی کے بہچانے کی کبھی غلطی نہیں ہوئی
سوائے آپ کے ۔ آ دی کے رُوپ میں آپ کون ہیں؟ خدارا ظام کرد جیجے۔
سوائے آپ کے ۔ آ دی کے رُوپ میں آپ کون ہیں؟ خدارا ظام کرد جیجے۔
2011ء

\*\*\*

عباس خان

57 گارڈن ٹاؤن ،شیرشاہ روڈ ملتان

3 دسمبر 2009ء

عزت مآب ملك مقبول احمدصاحب!

السلام عليكم!

آپ کی کتاب''اہل قلم کے خطوط'' جھے ل گئی ہے۔ میں گھرسے باہر ایک ''بیابال''میں تھا۔ کتاب گھر کے بچ پر پنجی۔ کانی دنوں بعد گھر لوٹا تو اس سے شرف یاب ہوا۔ یوں آپ کی خدمت میں اعتراف عطا پیش کرنے میں دیر ہوئی ہے۔

آپ تو کمالات دکھائے جارہے ہیں۔ آپ نے ایک جہان کو گروید ہ بنار کھا ہے۔ بیہ جہان اُن لوگوں کا ہے جو تہذیوں کی پیڈائش کا سبب بن کرائس پوٹو پیا کی یادولاتے ہیں جو تھامس مورے دل کی آوازتھی۔ان لوگوں کے دلوں میں جگہ پانا کارفر ہادے کم نہیں۔

'' پذیرائی''اور''ال قلم کے خطوط'' کوسا منے رکھ کرآپ کی آپ بیتی کی جلد دوم تیار کی جاسکتی ہے۔علامہ اقبالؒ نے کہا ہے کہ یہ جہاں بہت عجیب ہے۔اس لئے کہ نہ قض ہواور نہ آشیا نہ۔اُن کے اس مشاہدے کا خیال جب بھی میرے دل میں آیا میں مغموم ہو گیا۔اس غم کو کم کرنے کا ایک طریقہ مجھے میسر ہوگیا ہے۔ یہ ہاس جہان میں موجود آپ جیسی شخصات کا قرب۔

> الله پاک آپ کومعه اقر باء عمر خصر عطافر مائے۔ آمین آپ کے کرم کے تالع عباس خان

ڈ اکٹرسلیم اختر

''الجودت''569-ي111جهال زيب بلاك،

علامها قبال ثاؤن لا مور

# محترم ملك مقبول احمد

شليم!

شرمندگی کے احساس ہے معذرت نامہ کھور ہا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور میں عسل خانہ سے جلد نہ نکل رکا لہٰذا آپ ملا قات کے بغیر تشریف لے گئے ۔ دراصل

اب كرنے كو كچھنيں اس لئے رات ايك دو بجے سے پہلے سوتانبيں اورضج نو دس سے پہلے جا گتانبيں۔اتواركومزيد تا خير ہوجاتی ہے كدا توارتو ہوتی ہی سونے كيلئے ہے۔ جب

کالج جاتا تھا تو ساری عمر پہلا پیریڈ پڑھایا اور انتشار حالات سے قطع نظر کلاس میں بھی

لیٹ نہ ہوالیکن اب دس بجے سے پہلے اٹھانہیں جا تا یہ ہیں ریٹا ئرمنٹ کے مزے۔

کتاب ''اہل قلم کے خطوط'' کے ساتھ مزید کتابوں کے تحفہ کے گئے بے حد

ممنون ہوں۔ آپ ہمیشد ہی بڑے دیدہ زیب انداز میں کتابیں شائع کرتے ہیں۔اور سیکتاب بھی آپ کی جمالیاتی حسن کی آئینہ دار ہے۔ دیباچہ نگار کی حیثیت ہے اس

کتاب میں میری شولیت باعثِ عزت ہے جس کے لیے شکر ہیں۔ میں میں میری شولیت باعثِ عزت ہے جس کے لیے شکر ہیں۔

آپ بی ''سفرجاری ہے'' کے بعد'' اہل قلم کے خطوط'' آپ کی شخصیت کاوہ رخ دکھاتے ہیں جوآپ کے مصنفین کی تحریروں سے اجا گر ہوتا ہے آپ بیتی ایک مختی اور صاحب کردار شخص کی جدو جہد کی داستان ہے تو خطوط کے ذریعہ ہے آپ کی

پ دیا نتداری ، نیک نیتی ، دل نوازی اور دل داری کا انداز ہ ہوتا ہے۔ جس شخص میں پیر سب صفات موجود ہوں اس کے بھلا مانس ہونے میں کیا شیہ ہوسکتا ہے۔

الله آپ کورحمت وسلامتی ہے خوش وخرم رکھے آمین

# قاضي عبدالقدير خاموش

میرزی جزل PDF

# محترم جناب ملك مقبول احمرصاحب!

السّلا معليم ورحمة الله وبركانة:

مزج گرامی؟

اُمید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے اور تو می خدمات سرانجام دیے جس محروف عمل ہوں گے۔ آپ کا اور آپ کے اوار ہے کا تعارف تو بچین ہے ہوں۔ ہوا تعارات کی شارہ کی تاریخ ساز گرا تھا اور آپ کے اوار ہے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ ہرا درم عزیز احمد اعوان شائع شدہ کی تاریخ ساز گری جزل تھیر پاکستان پارٹی کے ذریعہ آپ کی تصفیف پیغیر عالم سائیڈ خواتھ میں لمی۔ آئی خوبصورت کتاب جس نے آپی زندگی جس بچت کم دیکھی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق آئی اس وقت صرف اُردوز بان جس نے آپی زندگی جس بچت کم دیکھی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق آئی ہو بھی ہیں۔ ان مرف اُردوز بان جس نے آپی کہ کار سے خواتھ وار سب سے خوبصورت کتاب ہے۔ ہیآ ہی وار سب سے جامع اور سب سے خوبصورت کتاب ہے۔ ہیآ ہی کی مراز کی مراز کی مسالت وہ عالم خواتھ ہو تھی بیا کہ مراز کی صاحب کی سیرے آئی گائی میں کتاب بادی عالم جو تقریباً کو میں کی شال انسانی تاریخ جس میں ملتی ۔ اس صاحب کی سیرے آئی اور ڈبھی ل چکا ہے ہے جس کی مثال انسانی تاریخ جس میں میں میں ملتی ۔ اس کتاب پر خوبصورت کتاب پر خوبس صدارتی ابوار ڈبھی ل چکا ہے آپ نے بھی اِس طرح آئیا کی مدل جامع خوبصورت کتاب پر خوبس صدارتی ابوار ڈبھی ل چکا ہے آپ نے بھی اِس طرح آئیا کی مدل جام کو جس کی مثال انسانی عاریخ جوبصورت کتاب پر خوبس کا مرتز جام کی کار کر تے ہیں اور ڈ عاگو ہیں کہ الشد تعالی آپ پر اپنا خاص فضل جاری رکھا ور اِس کا حرح آپ نیک کام کرتے وہیں۔

والسلام قاضى عبدالقدىر خاموش

<u>حا فظ حسين احمه حقاني</u>

جامعتة الاسلامية الفريدييه

كانكثره شبقد رفورث ضلع حيارسده

14 فروري 2010ء

تكري ومعظمي جناب الحاج ملك مقبول احمد صاحب مدظله الحال

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

تین جار دن پہلے ہمارے شخ و مرشد شخ الحدیث مولانا مفتی ایاز احمد حقائی صاحب مدخلہ نے آپ کی مؤقر کتاب پغیبر عالم مُنَافِینَ کو مدرسہ میں طلبا ، کو صبح درس قر آن شریف کے بعد پیکر کے ذریعہ سے سبقا سبقا طلباء و طالبات کو ختم فرمایا چشو زبان میں حضرت اقدس بہت المجھے اندازے پڑھارے پڑھارے شے۔

جس دن کتاب مبارک نتم ہوا۔ حضرت نے اپنے جیب خاص ہے شیر پنی منگوائی
اورطلباء میں تقسیم فر مائی۔ آپ کے لئے بہت دعائیں گئی ہیں۔ الند تعالی قبول فرمائے۔
حضرت صاحب فرمارہ ہیں کداس مبارک کتابوں کا پشتو میں ترجمہ ہم کریٹے
اگر ملک صاحب اس کوا چھے انداز ہے اپنے ادارے ہے چھاپ دیں تو بہت زیادہ فائدہ
ہوگا۔ پشتون حضرات میں بھی اس مبارک کتاب کی اشاعت ہوگی اور صدقۂ جارید رہیگا۔
ہوگا۔ پشتون حضرات میں بھی اس مبارک کتاب کی اشاعت ہوگی اور صدقۂ ماریر ہیگا۔
مورک کتب اگر مشکل نہ ہوتو ارسال فرمادیں۔ مدارس میں عمل شروع کرائی کیں
گے۔ آپ کا سفرنامہ بھی ، اہل تھم کے خطوط ، سفر جاری ہے ودیگر کتب مدرسہ کی لائبریری کے
لئے بھی ارسال فرمادیں۔ اللہ تعالی آپ کو صحت وعافیت نصیب فرمادے۔ آئین احمد تھائی

ميا*ن محرسعيد شاد* 408 ـ رحمانيوره كالوني، لا مور

# برادرجان جناب ملك مقبول احمرصاحب!

السلام عليكم ورحمة الندوبركات

عزیز وا قارب اور دوست احباب است عزیز دل کی یاد میں سالگرہ کا کیک ذن کے کہاتے ہیں۔ اچھی بات ہے جب، بیار، خلوص اور ادب و آواب کے لحاظ ہے اچھی رہم ہے گراصل بات بوٹ جب اور دل خلوص کی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت و تندر تی کے ساتھ آپ کی عمر در از کر ہیں۔ قرطاس و قلم طباعت و اشاعت کی خدمات یقینا تحلوق خدا کے لیے سود مند ہیں۔ میں عمر نیست کے 82 سائل گر ار چکا ہوں۔ قرآن کر یم میں شاید دو جگہ طول عرک بارے ہیں آیا ہے (i) سورة نمل آیت نمبر 70 (اور تم میں ہے کوئی لوٹا دیا جاتا ہے۔ ناکارہ عمر کی طرف جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باخری کے بعد چیزوں سے بخبر ہوجاتا ہے۔ ناکارہ عمر کی طرف جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باخری کے بعد چیزوں سے بخبر ہوجاتا ہے۔ کرای دیے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ کرای دورت میں اس کی ساخت کو ہم الٹ کرای دیے ہیں۔ کیا نیے حالت دیکھ کر آئیس عقل نہیں آتی ، ہم جسے بوڑھوں کی شکل وصورت کری دیے ہیں۔ نیز یہ تغیر و تبدل و اقع ہوجاتا ہے۔ شخ سعدی نے انانی زندگ کے پانچ دور میں عرب و غریب تغیر و تبدل و اقع ہوجاتا ہے۔ شخ سعدی نے انانی زندگ کے پانچ دور میں عرب و اندی ہیں۔ (ii) کو کپن (iii) بوائی (ii) بوائی کے کہا ہے

عمر زیت کا ایک باب اور ختم ہوا شاب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا

ماراحال توبيه بكد:

زندگی بجر سب کو میں تنہا لگا

مر گیا تو پھر میرا میلا لگا

آپ تواہی جوان ہیں ہمیں آپ کی بوی ضرورت ہے۔ میری طرف ہے بھی

مبارک قبول فر ما ئیں۔

نامی کوئی بغیر مشقت نهیں ہوا سو بار عقیق کٹا تب تگیں ہوا

 $\Delta \Delta \Delta$ 

# نياعلم شفائخشى .....از .....لو كى كۇنى

مقبول اکیڈی، چوک اُردو بازار (سرکلرروڈ) لا ہورنے گزشہ صدی کے مقبول ماہر صحت ''لوئی کوئی'' کی مشہور کتاب'' دی نیوسائنس آف ہیلنگ'' ( The (New Science of Healing) کے اُردوتر جمہ (از: سروتر بیرکش سروپ) "ناعلم شفائجش" كى تنجيص بهت خوبضورت انداز سے شائع كى بے ية تخيص اكيرى كے بانی ملک مقبول احمہ نے خود کی ہے۔ پیش نظر کتاب کی اہمیت اور مقبولیت کا انداز ہاس امر ہے کیا جاسکتا ہے کہ اس کتاب کے اب تک دوسوایڈیشن چھپ چکے ہیں اور اس کا ترجمہ دنیا کی25 مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے ملک مقبول احمد نے جس اُردور جمہ کی تلخیص کی ہے یہ 1931ء میں آٹھویں مرتبہ شائع ہوا تھا جبکہ اس کا پہلا ایڈیشن 1904ء میں شائع ہوا تھا۔ فاضل تلخیص نگار کا کہنا ہے کہ 'اس کتاب میں بیثابت کیا گیا ہے کہ جملہ امراض خواہ ان کے نام کچھ بی کیوں نہ ہوں ایک ہی سبب سے پیدا ہوتے ہیں بلکہ ایک ہی ہیں اور ان کا علاج بھی ایک ہی طریقہ سے ہواور بیطریقه علاج قوانین قدرت پیٹی ب لبذا ہمیں یہ بات ہرگز نہیں بھولنا جا ہے کہ ہرایک شے جو ہم معدہ میں داخل کرتے ہیں وہ مضم کرنی پڑتی ہے۔ تندرست معدہ بھی غذا کی ایک خاص مقدار ہی ہضم کرسکتا ہے ا س سے ذیادہ ہر شے خوا کتنی ہی لذید اوراچھی ہواس کے لئے زہر ہے اگروہ مضم ند ہوتو۔

جم میں فاسد مادہ کی موجودگی کا نام ہی مرض ہے اگر اس فاسد مادہ کوجم سے معقول طریقہ سے فارج کردیا جائے تو مرض خود بخو ددور ہوجائے گا اورجم اپنی اصل حالت میں آ جائے گا دائی تندرتی اورصحت مندزندگی بسر کرنے کے لئے کھانے چینے میں اعتدال نہایت ضروری ہے۔'' کتاب میں پائی سے علاج اورا حقیاطی تدابیر کی خوب کثر ت ہے نیز کتاب میں وعویٰ کیا گیا ہے جو بالکل درست ہے کداس کے مندر جات کے مطابق عمل کرنے سے ہر خفص خواہ کی بھی تکلیف میں مبتلا ہو تندر تی حاصل کرسکتا ہے۔ بلاشبہ سے کتاب مفید، دیریا ،مؤثر اور فطری طریقہ علاج پراپی نوعیت کی منفر دکا وقت ہے جس پر فاضل تلخیص نگار مبار کہا داورشکر میر کے مستحق ہیں خداان کی اس می کو مشکور فرائے۔

ماہنامہ''سوئے تجاز''لاہور 04-10-2011

پاکستان میں کتاب پڑھے کا شوق کم ہے کم ہوتا جارہا ہے اس کا اندازہ ای بات ہے کیجے کہ 18 کروڑ کی آبادی کے ملک میں کتاب زیادہ سے زیادہ ایک بڑار شائع ہوتی ہے جہاں تک ادبی رسائل کا تعلق ہے ان کی تعداد اس سے بھی کم ہے۔ حکومت آئیس اشتہارٹیس دیتی اور ادیوں اور شاعروں کی اکثریت رسالے ٹرید کر پر ہونائیس چاہتی ۔ بہر حال اس صور تحال میں ہم چند کتابوں اور رسالوں کا ذکر کرنا چاہے ہیں۔

شناسائی کے نام ہے مقبول اکیڈی لا مور کے مالک ملک مقبول احمد نے
ایک کمآب مرتب کی حلک مقبول احمد اپنے آپ کواد یہ نہیں بیکن انہوں نے ''سفر
جاری ہے'' کے نام ہے اپنی خودنوشت کھی تو وہ بہت مقبول ہوئی ۔ پھر پذیرائی کھی۔
پروفیسر جمیل آذر نے ملک صاحب کے بارے شیں راہ نوروشوق کھی ۔ اس کے بعد
ملک صاحب نے ابنا ترک کا سیاحت نامہ شائع کیا ۔ مختلف لوگوں نے ان کی کما بول
کے بارے میں جومضا میں لکھے وہ انہوں نے شاسائی میں شامل کیے ۔ ساتھ ہی کلائے
والوں کا تعاون اور تصویر بھی شائع کی ۔ شناسائی میں شامل کے ۔ ساتھ ہی کلائے
والوں کا تعاون اور تصویر بھی شائع کی ۔ شناسائی می حصد اول میں ''سفر جاری ہے''
حصد دوم میں پذیرانی اور سوم میں محن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ، بانو قد سیہ جمد
آصف بھی ، جبار مرزا، مجبوب الرسول قاوری، علامہ عبدالستار عاصم ، پروفیسر شیرز اہد،

شفیع ہدم، انوار فیروز، صائمہ نورین بخاری بخبرین تبہم شاکر، شاہد بخاری، گوہر ملیسانی، پروین طارق، دردانہ نوشین خان، ایم آرشاہد، صابر آفاتی، شنبراد میراحمہ، رئیس الدین رئیس، علامہ ایا نظیم پر ہاشمی، حافظ حمین احمد سید سلیمان گیلانی، عبدالقیوم، ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی اور دوسرے لوگوں کے مضامین شامل ہیں جنہوں نے ملک مقبول احمد کو بلاشیہ ایک اچھاادیب اور ماشر قرار دیا ہے۔



# <u>کوائف</u> ملک مقبول احمد

: ملك مقبول احمد

والدكانام: ملك لال دين

تاریخ بیدائش: 22 جنوری 1930ء بروز بدھ

بمقام: ديووال تخصيل يسرور شلع سالكوث

قبیله: اعوان

تعلیم: باجره گرهی اوررسُول پور بھلیاں ضلع سیالکوٹ میں ورٹیکلر مُدل تک۔

لازمت: مچرز شرینگ (نارش) سکول نا رووال میں ایک سال کی شرینگ

کے بعد گورنمنٹ سکول کلوئے ضلع سیالکوٹ میں بحثیت اقل مدرس

(ہیڈہاسٹر)2سال ملازمت کی۔

ادارت: 🌣 🖈 پندره روزه ''چودهوین صدی' کا بهورتقریبأ چارسال تک با قاعدگی

سے شائع کیا۔ اس میگزین کے ادبی گران احسان دانش صاحب تھے۔

🖈 ما ہنامہ'' نئے زاویئے''لا ہورتقرینا ایک سال تک شاکع کیا۔

عملی زندگی: 🌣 رساله پندره روزه ''چودهوی صدی''لا مور

١٠ مامنامه "خزاويخ الامور

شادى: 🌣 ايخ خاندان مين بوكي-

#### تصنيفات وتاليفات:

1- "سفر جاری ہے" (خودوشت) م 2007ء 2- "پذیرائی" ("سفرجاری ہے" پر کھے کے مشاہیر کے مضامین ) 2007ء 3- "پنجیبر عالم سیالیتی " (سیرت) 2008ء 4- "اہل قلم کے خطوط " (مصنفین کا دبی خطوط) م 2009ء 5- "دکلشن ادب" (سیکڑین" چوہویں صدی " ہے اتقاب) مر2010ء 6- "کمشدہ افسانے" (سیکڑین" چوہویں صدی " ہے اتقاب) مر2010ء

7-"ارمغان غرل" (ميكزين" چوهوير صدى "انتخاب) م2010ء

8- ' نیاعلم شفانجشی' ( وْ اکٹرلو لُک تون کی کتاب کے اردوز جمہ کی تخیص ) ر2010ء

9-"ساحت نامهُ تركي" (سفرنامه) 2011ء

10-" موراد کی شخصیات " (فاک) موراد کی شخصیات "

11- ''شناسانی'' (''سنرجاری ہے'' پر کلمے گئے مشاہیر کے مضامین ) ما 2011ء

12- '' آپس کی یا تیس'' (ۋاکٹرانورسدید کےانٹرویوز کاانتخاب) 2012ء

13-''برسبیلی گفتگو'' (ڈاکٹرانورسدید کےانٹرویوز کاانتخاب) ؍2012ء

14- "سفر آرزو (ج كاسفرنامه مع تاريخي پس منظر) ر2012 و

15-'' تعليما ت ِقرآن' (منتب قرآنی آیات کاار دورّ جمه) 2012 م

16-" دُولِّي نَظرُ (روفيسر مِس آذرك فِنصيت اورفن بر كليم عصصف مين كانتخاب) ر2013ء

17- "اوب شنائ" (میری مرتب کتب پر کلمے محے مشاہیر کے تبرے) م 2013ء

تالیفات: جوشا کع کر کے فی سبیل الله تقسیم کی جار ہی ہیں۔

1- "پنيبرعالم عليك"

2- "خطبه جمة الوداع"

3- "احكام القرآك"

4- "قرآنی دُعاکیں"

5- "رہنمائے جج عمرہ"

6- "تخذء حديث

7- "صلوعليه وآلم

اعز از ات: ﷺ "قر آن وامن کانفرنس' منعقده 20 فروری 2010 ء میں رضو میڈرسٹ کا

لائف اچیومن ایوارد (صدارت: امیر محبت خان مری)

تلم فا وَنَدْ یَشْ انٹرنیشنل کاعلمی اوراد بی خدمات پر''گولڈ میڈل'' (صدارت:-صاجزادہ مفتی محمد وحید قادری)

☆ عظیم آرافاؤ غریش کی طرف سے" گولٹرمیڈل" (صدارت: ڈاکٹرانورسدید)
 ☆ پاکستان رائیٹر گلڈ زینجا ب کا'' ڈ اکٹر عبدالقدیر خان ایوار ڈ''

(صدارت:-ماجديزداني)

یلی اکبرگروپ آف انڈسٹریز کی طرف سے اد بی خدمات پر
 "گولڈمیڈل" (صدارت:-سعدا کبرخان)

ا بل خو د نوشت'' سخر جار کیا ہے'' 'پر ایک سوسے زیا وہ مشاہیر اہلِ قلم نے بیش قیمت مضامین کھے اور خراج تحسین پیش کیا۔

ی مقبول اکیڈی کے زیراہتمام اب تک ڈیڑھ ہزارے زیادہ ملمی، ادبی اورتاریخی کتب شائع کی ہیں (الحمداللہ)۔

پر و فیسرجمیل آ ذرنے اپنی کتاب'' راہ نور دشوق'' میں میری خو د نوشت'' سفر جاری ہے'' پرایک د لاّ ویز ،سا دہ گر پُر تا ثیر طویل انشائی تقیدی جائزہ پیش کیا۔

'' نشاطِ سفر' 'میری کتاب' 'سیاحت نامه کُری' 'پرایجویش لا بوری طالبه سیّده حلیمه احمد نے ڈاکٹر عبدالکریم خالد کی زیرگرانی ایم ایے اردوکا مقاله تج مرکبا۔

متبول اکیڈی نے معروف ادیب ڈاکٹر انورسدید اوراے حمید

کی سب سے زیا وہ کتا ہیں شائع کرنے کا اعز از حاصل کیا۔

احسانات: ﴿ میگزین 'چودھویں صدی' کی اشاعت میں جناب احسان دانش نے
میری رہنمائی کی۔

🖈 مقبول اکیڈی کے قیام اور کاروبار کے آغاز میں جناب رئیس احم جعفری، جناب قرنفوی، جناب احسان الحق سلیمانی، جناب عبدالعزیز خالد، مولانا حام على خان، يروفيسرر فيع الله شهاب، جناب ميرزااديب اور جناب احصید نے میر ہے ساتھ پُرخلوص تعاون کیا۔ 🖈 ۋاڭژانورسدىد، ۋاڭژ طارق ئزىز، جتاب على سفيان آ فا قى ، بر و فيسر جميل آ ذر ، جناب محمر آصف بھلی ، جناب سعيد بدر ، جناب!ظهرجاويد، ڈاکٹرصفدرمحود، جناب قاضی ذوالفقاراحمہ جناب ظفر على راجا، سيد واجد رضوى، سيدقات محمود، واكثر تنور سين، پر دفيسرسيد شبيرحسين شاه زاېد، محتر مەعذرااصغر، محترمه لقيس رياض، يروفيسر محم مظفرمرزاء علامة عبدالتارعاصم اورجناب ناصر نقوى نےادبی اوراشاعتی سفر میں ای گراں قدرمعاونت سے سرفراز کیا۔ میں ان سب کاشکرگز ارہوں۔اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔



Marfat.com



